

کی تشریح ،اسباب بُودول کامُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقه کے حوالوں کیسا تھر

محقق العصر و رفي ال مدها العالي العصر و المراق العالي العالم الع





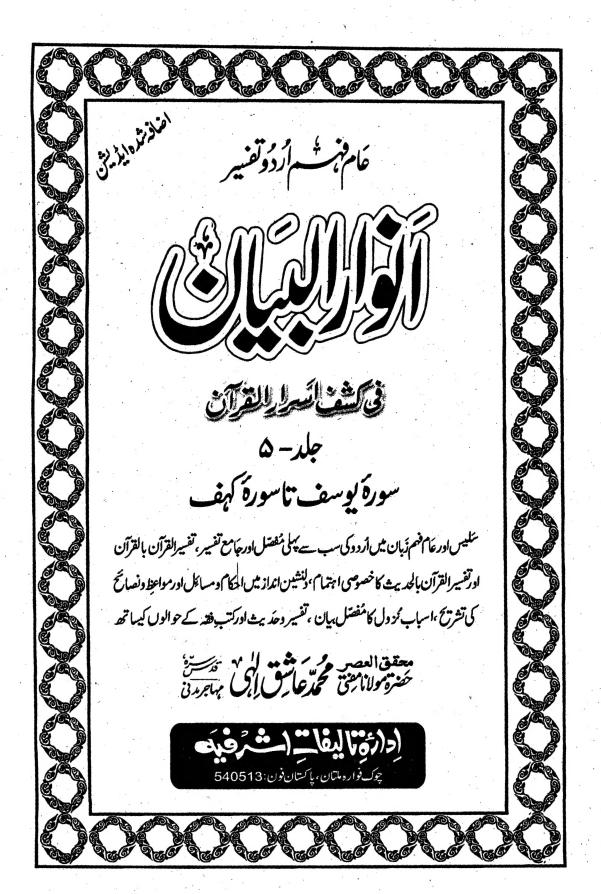

### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابول میں
علطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کیلئے
بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اس کی اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کےرہ جانے کاامکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر و کمطلع فرما اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ وگا۔

(10/10)

نام كتاب انوارالبيان جلده نام كتاب محد عاشق المي مدنى مدله المولف المجد عاشق المي مدنى مدله المجد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحدد المحدد



### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک نواره ما تان اداره اسلامیات انارکلی ، لا بور که مکتبه رجمانیه ارد دبازار لا بور که مکتبه رشیدیه، سرکی روژ، کوئش که کتب خاندرشیدیه راجه بازار راولپنڈی که یونیورش بک ایجنس خیبر بازار پشاور که دارالاشاعت ارد وبازار کراچی که صدیق ٹرسٹ لبیله چوک کراچی نمره

### عسرض نـا شر



تغیرانوارالبیان جلدنمبر پنجم جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوصی طور پراس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن یاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ استفاده میں مزیدآ سانی ہوگی مزید جلدی بھی ای طرح ان شاءاللہ آتی رہیں گی۔

افسوس كے ساتھ لكھنا پڑر ہاہے بيجلدنئ ترتيب وتزئين كے ساتھ ايسے وہنت منظرعام پرآ رہی ہے جبكہ حضرت مؤلف رحمالله الله وتيات رحلت فرما يك بين انا لله و إنا اليه و اجعون.

حضرت مولا نامفتی عاشق اللی بلندشهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربانیین میں سے تھے جن ہے دین کی تھیج رہنمائی ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کواشنے بڑے عالم مونے کے باوجودآپ میں تعلی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراس کی بركت بكرآب كاتصانف مقبول عام بير-

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفیر انوار البیان (نوجلد) جو آپ کی زندگی بی میں ادارہ تالیفات اشرفید ملتان سے تھیپ کرمقبول عام ہو چکی ہے جس کوآپ نے مدیند منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا۔آپ کے صاحبز ادہ مولا نا عبد الرحلن كوثر بتلات بي كدجب تغيير كاكام مور ما تفاتويل في فواب من اس طرح ديكها كدجير جيس تغيير كاكام كمل موتاجار ما ہو سے ویے مجد نبوی کی تغیر کمل ہور ہی ہے۔آپ کی عربی، اردوتصانیف کی تعدادتقریبا سو ہے۔ایک پرانے بزرگ سے سناہے کہ مولانا کا جن دنوں وہلی میں قیام تھا تو مولانا کی بے سروسامانی کا بیصال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک روٹیوں کے کلڑے استھے کرلاتے اور پھران کر پھگو کر انہیں برگز ارہ کرتے۔ان حالات میں بھی استغناء برقرار ركهااوركسى كيسامن باتهونيس بهيلا يااورحضور علي كارشاد الفقو فعوى كانمونه بن كردكهلايا

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چھیس برس مدیند منورہ میں گزارے آپ کو جنت کہ تھیج میں فن ہونے کا بہت ہی شوق تھاای لئے آپ جازے ہا ہزئیں جاتے تھاورا پی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر طال ۱۳ ارمضان المبارك ۱۳۲۱ هرکو جواروزه كے ساتھ، قرآن كريم كى تلاوت كرتے ہوئے مسنون طریقه پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوی کے بعد مجد نبوی میں آپ کی نماز جناز ہ اداکی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین 🐞 كے ساتھ ہى مدفن ملارحمة الله عليه رحمة واسعة \_

ياالله!اس ناكاره كوبهى ايمان كيساته جنت أبقيع كامن نصيب فرما آمين

میرے چھوٹ بھائی عزیز القدر حافظ محموعثان سلمه کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ دوسرے روز اس کو خواب میں مصرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کرجواب دیا کہ ہاں راضی ہو گئے ہیں اوراب مجھے آرام کرنے کا حکم ہوا ہے،علاء نے اس کی تعبیر بیہ تلائی کہیداحت سے کنامیہ۔

الله ياك حضرت مولاناكى بال بال مغفرت فرمائ ،اعلى مقامات نصيب فرمائ \_ آمين ثم آمين \_

واحقر محمداتكن عفى عنه

### حضرت مؤلف رحمة الله عليه كى طرف سے "ادارہ تالیفات اشرفیہ" ملتان كے لئے وُعاء وَتشكر اورخصوصی اجازت كے كلمات مباركہ

مبسملأو محمدا ومصليا ومسلما

تغیر انوار البیان جب احتر نے تھی شروع کی تھی بظاہر کوئی انظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض ناشرین ہے اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو عذر پیش کردیا۔ احتر کی کوشش جاری رہی کی کہ حافظ جھر آخی صاحب دام مجد ہم مالک 'ادارہ تالیفات اشرفیہ'' ملتان کی خدمت میں معروض پیش کردیا، جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت بھیجے اور طباعت کے مراحل سے گزر کرجلداق ل جلد بی شائع ہوگئی جونا ظرین کے سامنے ہے ، بیحافظ صاحب موصوف کی مسلسل محنت اور جدد جہد کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل شائ ان کی مسامی کو قبول فرمائے اور آئیس وُنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور اُن کے ادارہ کو بھی مجر پور ترقی عطافر مائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تغییر کی کتابت کیلئے بحر پورد قم عطافر مائی۔ کے (جواپنانا م ظاہر کرتا پندنہیں کرتے) اللہ جل شائہ ان سے داختی ہوجائے اور ان کے اموال میں ہر کت عطافر مائے اور آئیس اور اُن کی اولا دکوا عمال صالحہ کی توفیق دے اور دزق حلال وسیح نصیب
فرمائے ، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تغییر کی اشاعت میں واسے در سے قد سے کسی قسم کی شرکت فرمائی خصوصاً وہ احباب جنہوں نے
اس کی تالیف میں میر کی مدد کی اور تسوید و تبیش کے مراحل سے گزار نے میں میر بر معاون سے اور مراجعت کتب میں بیجہ اساتھ دیا، میں سب
کا شکر گزارہوں اور سب کیلئے وُ عاء گوہوں۔ اللہ جل شائه ان سب کو اپنی رحتوں اور ہر کتوں سے نواز سے دوالا لک علی اللہ ہو ہو۔

مختاج رحمت لا مناتى محمد عاشق البي باند مرى مناقلة عنه و عافاه وجعل آخرته خير ا من اولاه

### بمكيل تفسير برحضرت مؤلف رحمالله كا

### مکتوب گرامی

محترى جناب حافظ محمراسحاق صاحب سلمه اللدتعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاند!

انوارالیمیان کی آخری جلد پنی جوآپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت اور اشاعت پوری ذمدواری کے ساتھ انجام تک پنچائی، حسنِ خط جسنِ طباعت جس تجلیدسب کود کی کر بہت ذیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور ذیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوں۔ اللہ تعالی شاخ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوار البیان کو امت مسلمہ بی قبولیت عامد نصیب فرمائے ، بعد کی اشاعتوں میں تھج کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائی میں ، اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں خیر سے نواز سے اور علوم نافعہ دا تھال صالح کی تو فیق عطافر مائے۔ آئندہ جمیشہ انوار البیان کوشائع فرمائے رہیں اور امت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں۔ آمین!

محمعاش اللى مفاالشعند المدينة المنوره كيمحم الحرام ١٣٢١ و

ا طباحت کے بعد معزت مولف رحمۃ اللہ علیہ کے عملی افریقہ کے بعض احباب کی رقم کے موض تغیر کے لینے مخلف ستی افراد دادروں جس تقسیم کر دیئے گئے اس طرح تغییرانوارالمبیان کی طباعت واشاعت کے تمام افراجات وانتظامات کی سعادت'' ادارہ تالیفات انٹرفیہ ''مکان کو حاصل ہوگئ۔

| مضامین صفی الوران کے والد اللہ معالیات کے دارے بین کو کھان رَبّه اللہ معالیات کے والد اللہ معالیات کے دالہ اللہ کا خواب اوران کے والد اللہ کے دارے بین چندا حادیث چار اللہ اللہ کا خواب اوران کے والد اللہ کے دارے بین چندا حادیث چار ادر ان کے والد اللہ کا اوران کا اپنے جارور کی کا میں ہوں کے دیا تھا کہ اللہ کا داری کا میں کہ اللہ کا داری کا اپنے دالہ کا داری کا ایک کے دالہ کے دالہ کے دالہ کا دالہ کے دالہ کا دالہ کہ خواب کے دور جارہ کے دالہ کا دالہ کا دالہ کا دالہ کا دالہ کہ خواب کے دور جارہ کے دالہ کا دائم  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعرب ا |
| س السلام کو بین اور سلام کو بین اور سین السلام کا بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحه      | مضامين                                                                                       | صفحه | مضائين                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ہم میں سے کی کور کھ لیجئے اور حفرت بوسف کا                                                   |      | تحقيق حال يبلي بيل سن نظفين كيا حميت هي؟                                                        |
| 40        | جواب دينا                                                                                    | 25 . | بادشاه كاآپ كودوباره طلب كرنا اورمعاط كى صفاكى                                                  |
|           | برادران پوسف کا ایک جگه جمع هوکرمشوره کرنا اور                                               |      | کے بعد آپ کا باوشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے                                                   |
|           | بڑے بھائی کا یوں کہنا کہ میں تو یہاں سے جین                                                  | ۵۱   | خزانون كاذمه داربنا                                                                             |
| AP        | جاتاتم جا دُاوروالدكوچوريوالي بات بتادو                                                      |      | کیا خودہے عہدہ طلب کرنا جائز ہے؟                                                                |
|           | برادران یوسف کا اینے والد کو چوری کا قصہ بتانا                                               |      | کافری حکومت کامجو و بنینا کیسے گوارافر مایا؟                                                    |
|           | اوران کایقین نه کرنااورفر مانا که جا دُیوسف کواور                                            |      | برادران یوسٹ کاغلہ لینے کے لئے مصر آنا اور غلہ<br>سیمیں میں میں میں میں ترین کا مصر             |
| 42        | اس کے بھائی کو تلاش کرو<br>اس کے بھائی کو تلاش کرو                                           |      | دیکرآپ کا فرمانا که آئنده اپنے علائی بھائی کوجھی                                                |
|           | برادران بوسف کا تیسری بارمصر پینچنا اور ان کا                                                | ۵۵   | لا نا 'اوران کی پونجی ان کے کجاووں میں رکھوادینا<br>منجے رکسے : سے مصریا ج                      |
|           | سوال فرمانا کیا جہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا گیا؟ چر بھائیوں کا تصور معاف فرمانا اور |      | ہونجی واپس کرنے کے بارے میں سوال و جواب<br>اس میں میں میں اس میں میں ایک اس ال                  |
| 49        | س کھر تیا تا! پر بھا یوں کا سور متعاکر ما اور<br>ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعاء کرنا  |      | برادران بوسف کاسامان میں اپنی پوتی کو پا کروالد<br>سے دوبارہ مصر جانے کے درخواست کرنا اور چھوٹے |
| l ''      | ان کے جامد میں اس میں اور ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا                            | 04   | سے دوبارہ مسر جانے سے در توہ سنت مرنا اور پھوسے<br>بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا۔                 |
|           | حضرت پوسف عليه السلام كاكرية بهيجنا اوروالدك                                                 |      | بعال معاصف ودمره راه -<br>حضرت ليقوب الطيعة كا وصيت فرمانا كه مختلف                             |
|           | چرہ یرڈالنے سے بینائی واپس آ جانا اور بیوں کا                                                |      | دروازوں سے داخل ہونا اور پہر کہنا کہ میں نے اللہ                                                |
|           | اقرار کرنا کہ ہم خطا کار ہیں اور استغفار کرنے کی                                             | ۵۹   | تعالیٰ ہی پر بھروں سرکیا                                                                        |
| 28        | ورخواست كرنا                                                                                 |      | ربرادران بوسف کا مصر پنچنا اور ان کا این سکے                                                    |
|           | حضرت يعقوب عليه السلام في دُعاء كومؤخر كيول كيا                                              |      | بهائی کو به بتانا که رنج نه کرنا مین تمهارا بهائی مول                                           |
|           | حضرت سعدی رحمة الله عليہ کے چنداشعار                                                         |      | پھران کورو کنے کے لئے کجاوہ میں پیانہ رکھ دینا'                                                 |
|           | بورے فاندان کا حضرت بوسف علیہ السلام کے                                                      |      | بوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا                                                     |
|           | پاس مصر پېنچنا ان کو والدین اور بھائیوں کاسجدہ                                               |      | اعلان کرنا اور برادران بوسف کا بوں فیصلہ دینا کہ                                                |
| 20        | كرنا خواب كي تعبير پوري هونا                                                                 | Al   | جس کے کجادہ میں پیانہ نکلے ای کور کھ لیاجائے۔                                                   |
| 44        | خواب کے بارے میں ضروری معلومات<br>پر ت                                                       |      | برادران بوسف کے سامان کی تلاشی لینا اور بنیامین                                                 |
| ۷۸        | لعض خوابول کی تعبیریں<br>ماری این میں میں میں میں است                                        |      | کے سامان سے پیانہ نکل آنا اوراس کو بہانہ بنا کر                                                 |
| ۸٠        | الله تعالی کی فعتوں کا اقرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے                                     | 71   | بنیامین کوروک لینا۔                                                                             |
| <b>^•</b> | اسلام پرمرنے اورہ الحین میں شامل رہنے کی دعاء                                                |      | برادران بوسف كادرخواست كرنا كه بنيامين كى جگه                                                   |

| صفحه | مضامين                                                  | صف   | مضامين                                               |
|------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| كا   | •                                                       | -    |                                                      |
|      | جب تک لوگ نا فرمانی اختیار کر کے مسحق عذاب              |      | غیب کی خبریں بتانے میں آنخضرت علیہ کی                |
|      | نہیں ہوتے اس وقت تک الله تعالیٰ امن وعافیت              |      | رسالت کی دلیلیں                                      |
| 1.1  | والی حالت کوئیس بدلتا<br>بادل اور بیلی اور رعد کا تذکره | . 44 | فوائدومسائل                                          |
| 100  |                                                         |      |                                                      |
| 1.1  | رعد کیا ہے؟                                             |      | جوحفرت بوسف عليه السلام كے قصے سے مستنبط             |
| 1.0  | وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ كاسببنزول                       |      | اورمتفادہوئے۔                                        |
|      | غیرالله ب مانگنے والوں کی مثال سب الله بی کو            |      | یہ لوگ بہت می آیات تکویلیہ پر گزرتے ہیں گر           |
|      | سجدہ کرتے ہیں وہ آسانوں کا اور زمین کارب ہے             | ۸۹   | ایمان جمیں لاتے                                      |
| 1+0  | سب کوأس نے پیدا فر مایا ہے دہ واحد ہے تہارہے            | 9+   | آپفر ادیجئے کہ بیمیر اراستہ ہاللہ کی طرف بلاتا ہوں   |
| 1+4  | بینااورنا بینانو راوراندهیرے برابزمیں ہوسکتے            | 9+   | آپ سے پہلے ہم نے جورسول بیسجودہ انسان ہی تھے         |
|      | حق اور باطل کی مثال قیامت کے دن نافرمان                 |      | اہل تقویٰ کے لئے دارآ خرت بہتر ہے                    |
| -    | ابنی جان کے بدلے دُنیا اور اس جیسا جو چھاور             | 94   | ہماراعذاب مجرمین نے نہیں ہٹایا جاتا                  |
| 1•٨  | مل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے۔                         | 92   | ان حضرات کے قصول میں عقل والوں کے لئے عبرت           |
|      | الل ایمان کے اوصاف اوران کے انعامات نقض                 |      | ہے بیقر آن اپی طرف سے بنائی ہوئی بات ہیں             |
| 11+  | عہد کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ                       | 91   | سورة الرعد                                           |
| 110  | دنیاوی سازوسامان پراترانا بے دقوفی ہے                   |      | آسانوں کی بلندی شمش وقرر کی شغیر اورزمین کا پھیلاؤ   |
| 110  | الله تعالى ذكرت قلوب واطمينان حاصل موتاب                |      | کیپلوں کی انواع واقسام میں اللہ کی قدرت اور<br>بر    |
|      | معاندین فر اکثی معزات ظاہر ہونے برجعی ابمان             | ٩٣   | وحدانیت کی نشانیاں ہیں                               |
| 112  | لانے والے نہیں                                          |      | منکرین بعث کا انکار لائق تعجب ہے ان کے لئے۔          |
|      | رسول الله علية كوتسل كافرول كى بدحالى اور               | 9.   | دوزخ کاعذاب ہے                                       |
| 119  | متقیوں سے جنت کا دعد ہ                                  | 99   | فرمائشی معجز ہ طلب کرنے والوں کاعناد                 |
| irr. | يقرآن كريم خاص عسر في زبان مي ب                         |      | الله تعالی کومعلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے وہ |
|      | آپ الله سے پہلے جورسول بھیج گئے دہ اصحاب                |      | علانيدادر پوشيده سب چيز كوجانتائيم مراو كي اورآ سته  |
|      | ازواج واولا دیتھے کوئی رسول اس پرِ قادر نہیں کہ         |      | آ واز اس کے نزدیک برابر ہے رات میں چھیا ہواادر       |
| 171  | خودے کوئی معجز ہ ظاہر کردے۔                             | 1+1  | ون میں چلنے والا ہرا کیاس کے علم میں ہے              |

| صفحه | مضامين                                              | صفحه | مضاجتن                                             |
|------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|      | فت و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انظار       |      | الله جوجا بتائے محوفر ماتا ہاور جوجا بتائے ثابت    |
| 114  | قرآن کی شرط کے خلاف ہے                              | Ira  | ر کھتا ہے                                          |
|      | کافروں کے انکال باطل ہیں قیامت کے دن دنیا           | 112  | الله كي حكم كوكو كى مثانے والانبيس                 |
| 107  | والے سر داروں اور ان کے مانے والوں کاسوال جواب      | 112  | الله تعالی و محض کے اعمال کوجانتا ہے               |
|      | قیامت کے دن فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے      |      | آپ فرماد بجئے كەمىر برسول ہونے پراللەتغالى         |
| IMM  | مانے والوں سے بیزار ہونا اور آئییں بے وقوف بنانا    | IFA  | کی گوائی کافی ہے                                   |
| Ira  | اللاايمان كاثواب                                    |      | سُورة ابراهيم                                      |
| ורץ  | كلمة طيب اور كلمة خبيثة كي مثال                     |      | الله تعالى في يركتاب اس لئة نازل فرمائي ب          |
| 102  | الله تعالى الل ايمان كوقول ثابت برثابت ركعتاب       |      | آپ لوگوں کواند چروں سے نکال کرنور کی طرف           |
| IMZ  | آیات قرآنیاورا حادیث نبویه سے عذاب قبر کا ثبوت      |      | لا نمیں اللہ غالب ہے ستودہ صفات ہے سارے            |
| 1179 | نعتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی                |      | جہانوں کا مالک ہے                                  |
| 1179 | قیامت کے دن نہ بھے ہوگی نہ دوئ                      | 1    | حضرات انبیاء کرام علیه السلام اپنی قوموں کی زبان   |
|      | الله تعالى كى برى برى نعتول كابيان اورانسان كى      |      | ا <b>بو لنے والے تھے</b><br>تابیتہ ر               |
| 10.  | ناشکری کا تذکره                                     |      | محدرسول الله عليقة كى بعثت عامه عربي زبان مين      |
|      | حضرت ابراجيم عليه السلام كاابني اولا دكوبيت الله    |      | قرآن نازل ہونے اور نماز واڈان مشروع ہونے<br>سریہ   |
|      | کے نزدیک تھرانا اور ان کے لئے دُعا کرنا کہ          |      | كي حكمت                                            |
| 161  | شرک ہے بچانا                                        |      | حضرت موی علیه السلام کا مبعوث ہونا اور بنی         |
|      | اولاد کے نمازی ہونے کے ، لئے فکر مند ہونا           | 1    | اسرائیل کواللہ تعالی کی فعتیں یا دولا تا           |
| 100  | پیفیبراندشان ہے                                     |      | الله تعالی کا علان که شکر پر مزید نعتیں دوں گا۔اور |
|      | حضرت ابراجيم عليه السلام كاشكرادا كرناكه الله تعالى | 1    |                                                    |
|      | نے بڑھاپے میں بیٹے عطافرمائے اور اپنے لئے           | 1 .  | سابقہ امتوں کا عناد رسولوں کوتبلیغ سے روکنا اور    |
| 164  | اورآل اولاد کے لئے نماز وائم کرنے کی دُعاکرنا       | .1   |                                                    |
|      | قیامت کے دن کا ایک مظرعذاب آنے پر                   |      | سابقهامتون کارسولوں کودھمکی دینا کہ ہم تہمیں اپنی  |
| 101  | ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دی جائے              |      | زمین سے نکال دیں گے کا فروں کے سخت عذاب            |
|      | قیامت کے دن زمین اور آسان میں تغیر اور              | IMA  | كاتذكره                                            |

| صفحه | مضايين                                           | صغح   | مضامين                                        |
|------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| ILL  | ابلیس کاحضرت آدم کو تجده کرنے سے انکاری ہونا     |       | تبدل سب لوگوں کی حاضری مجرمین کی بدحالی       |
|      | ملعون ہو جانے پر کمی زندگی کے لئے اہلیس کا       | 14+   | حباب كتاب أورجز امزا                          |
| 141  | مهلت مانگنا                                      | ואויי | سورة الحجر                                    |
| 129  | مخلصین کے بہانے سے شیطان کاعاجز ہونا             | וארי  | کافروبار ہارتمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے   |
| 129  | گراہ لوگوں پر شیطان کابس چلتا ہے                 | arı   | جوبستيال ہلاك كأكئيسان كى ہلاكت كاوقت مقررتها |
|      | شیطان اور اس کا اتباع کرنے والے دوزخ             | 177   | الله تعالی قرآن کریم کامحافظ ہے               |
| ۱۸۰  | میں ہوں کے                                       |       | روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اللہ کے دعدہ  |
|      | دوزخ کے سات دروازے ہیں اور مردروازے              | 172   | حفاظت پران کاایمان نہیں                       |
| 14+  | كے لئے حصد مقدم ب                                | -     | سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا |
|      | مقى باغول ادرچشمول مين مول كے                    |       | معاندین اگرآسان پرچره جائیں تب بھی ایمان      |
| iAi  | سلامتی کے ساتھ دہیں گے آپ میں کوئی کینند موگا    | AFI   | لانے والے نہیں ہیں۔                           |
| IAY  | الل جنت مكيلاك آئے سامنے تقول پر بیٹھے ہوں كے    | 1     | ستارے آسان کے لئے زینت ہیں اور ان کے          |
|      | جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے      | 179   | ذر یعشیاطین کو ماراجا تا ہے                   |
| IAT  | جا کیں گے                                        |       | برون سے کیامراد ہے؟                           |
|      | حضرت ابراجيم عليه السلام يحميمانوا ماكا تذكرة ال |       | ز مین کا پھیلاؤاوراس کے پہاڑ اور درخت الله کی |
| IAM  | ے خوفز دہ ہونا اور مہمانوں کا بیٹے کو بشارت دبنا | 121   | معرفت کی نشانیاں ہیں                          |
|      | حفرت ابرابيم عليه السلام كمهمان فرشة تعيجو       | 1 .   | الله تعالی نے زمین میر، انسانوں کی زندگی کے   |
|      | حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے      |       | سامان پیدافرمائے                              |
|      | لئے بھیج گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو     |       | الله تعالى كے پاس ہر چيز كخزانے بي            |
|      | خوشخرى دے كرفرشتوں كا حضرت لوط عليه السلام       |       | ہوا کیں بادلوں کو پانی سے بھردیتی ہیں         |
| YAI  | ك پاس أنا                                        |       |                                               |
| 11/2 | حضرت لوط عليه السلام كي قوم كي شرارت اور ہلاكت   |       | مستقد مین اور متاخرین کی تغییر<br>رحن         |
|      | حضرت اوط القليفاذ كأوم كي بلاكت مع جرت حاصل      |       | انسان اور جنات کی خلیق                        |
| ۱۸۸  | کریں جوان کی اُلٹی ہوئی بستیوں پر گذرتے ہیں      | ,     | البليس كى نافرمانى اور ملعونيت                |
|      | رحمة للعالمين عصل كا بهت بدا اعزاز الله جل       | 124   | صلصال اورجمامسنون كامصداق                     |

| صفحه | مضامين                                                 | صفحه | مضاجين                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                        | -    |                                                                                                                  |
|      | تہارامعودایک ہی ہےوہ ظاہراور پوشیدہ سب                 |      | شلنۂ نے آپ کی جان کی سم کھائی ہے۔                                                                                |
|      | اقوال داعمال کو جانتا ہے گمراہ کرنے والے دوسروں        | ľ    | حضرت لوط عليه السلام اواصحاب الايكه كي بستيال                                                                    |
| MII  | کے بوچھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے                         | •    | شاهراه عالم برواقع بن اصحاب الا يكه ظالم تص                                                                      |
| 7    | معائدین سابقین کےعذاب کا تذکرہ قیامت کےدن              |      | ا پی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے                                                                               |
| rim  | كافرول كى رسوائى اور بدحالى منتكبرين كأثر المحكان وگا- |      | اصحاب الحجر كي تكذيب اور ملاكت وتعذيب                                                                            |
|      | اہل تقویٰ کا اچھا انجام انہیں جنت کے باغوں             |      | الله تعالی نے آسان وزمین کو حکمت کے موافق پیدا                                                                   |
| 110  | مين دهسب كحيفيب بوگاجوأن كي خوابش بوگ                  | ,    | فرمایا ہے ۔                                                                                                      |
|      | مکرین اس بات کے متظر ہیں کدان کے پاس                   |      | رسول الله علي الله علي الله الله على الله الله على الله عليه الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 112  | فرشة آئين                                              |      | مثانى اورقرآن ظيم عطا فرمايا                                                                                     |
|      | مشرکین کی کٹ حجتی ہرامت کے لئے رسول کی                 |      | اہل دُیا کے اموال وازواج کی طرف نظریں نہ                                                                         |
| MV   | بعثة كاتذكره                                           | 190  | <u>پ</u> ھيلائيں                                                                                                 |
|      | منكرين كافتم كھانا كەاللەتغالى موت كے بعد              | 190  | سابقدامتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے                                                                  |
|      | زنده كرك ندا شائے گا'ان كى اس بات كى ترديد             | 194  | خوب واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا تھم                                                                         |
|      | اوراس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے دکن 'فر مادیے         | 194  | بنى كرنے والوں كے لئے ہم كافى بيں                                                                                |
| 774  | ہے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔                          |      | النبیج و تحمید میں مشغول رہے اور موت آنے تک                                                                      |
|      | فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے ونیا و                 |      | عبادت ميس كير بني كالحكم                                                                                         |
| 777  | آخرت کی خیروخو کی کاوعدہ                               | 144  |                                                                                                                  |
|      | ہم نے آپ برقر آن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں               | 144  | قیامت کا آنا لیکن ہے انسان برا جھرالو ہے                                                                         |
| 777  | کے لئے بیان کریں                                       |      | چو پائے اللہ تعالی کے انعام بین ان سے متعددتم                                                                    |
| 777  | معاندین الله تعالی کی گرفت سے بےخوف نہوں               | 4.4  | کےمنافع متعلق ہیں                                                                                                |
|      | معبود صرف ایک بی ہے ہر نعت اُس کی طرف                  | 1.0  | الله تعالی کے داستہ سے بہت سے لوگ ہے ہوئے ہیں                                                                    |
| 779  | سے ہے ای سے ڈرو                                        | 1.   | مخلوق اور خالق برابرنبين موسكة عم الله تعالى كى                                                                  |
|      | مشركين كى بھونڈى تجويز الله كے لئے بيٹياں اور          |      | نعتول كونبيل كن سكة الله كسواجن كاعبادت                                                                          |
|      | اپ لئے بیٹے جویز کرتے ہیں خودان کے یہاں                |      | کرتے ہیں وہ بےجان ہیں اور وہ ہیں جانتے کہ                                                                        |
| 14.  | بٹی پیداہونے کی خبرل جائے تو چرہ سیاہ ہوجاتا ہے        | 1.9  | کب اُٹھائے جا کی گے                                                                                              |

| صفحه | مضامين                                                                                                                                              | صفحه       | مضامين                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|      | شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جواس سے دوتی                                                                                                           |            | لوگوں کےظلم کی وجہ سے الله گرفت فرماتا توزمین          |
| 44.  | كرتي بيرها                                                                                                                                          | ٣٣٣        | پر چلنے والوں میں ہے کسی کوبھی نہ چھوڑ تا              |
|      | قرآن پاک کی بعض آیات منسوخ ہونے پر                                                                                                                  | 110        | چوبایوں میں اور شہد کی کھی میں تہارے کے عبرت ہے        |
| 242  | معاندين كااعتراض ادراس كاجواب                                                                                                                       |            | الله ني بعض كوبعض بررزق مين فضيلت دى سياس              |
|      | مشركين كاس قول كى ترديدكم آپ كوكونى فخض                                                                                                             |            | نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں پھران سے بیٹے            |
| 744  | سکھا تا ہے                                                                                                                                          | 177        | بوتے عطافر مائے اور تہمیں عمدہ چیز کھانے کودیں۔        |
|      | ایمان لانے کے بعد مُرتد ہوجانے کی سزاء اور                                                                                                          | 11.        | دومثالیں پیش فرما کرمشر کین کی تر دید فرمائی           |
| 444  | جس سے زبردت کلمہ کفر کہلوایا جائے اس کا تھم                                                                                                         | דרד        | الله تعالی بی کوغیب کاعلم ہاوروہ ہر چیز پر قادر ہے     |
|      | اجرت كرك ثابت قدم رہنے والوں كا اجر و                                                                                                               |            | الله تعالیٰ کے متعدد انعامات انسانوں کی تخلیق          |
| MA   | تواب قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر                                                                                                                | 1          | جانورون كا أثرنا كباس كاسامان بيدا فرمانا بهارون       |
|      | ایک الی بستی کا تذکرہ جے اللہ تعالی نے خوب                                                                                                          | ı          | میں رہنے کی جگہیں بنا نا                               |
|      | نعتیں دیں پھرناشکری کی دجہ سے ان کی نعتیں<br>میں                                                                                                    |            | قیامت کے دن کے چند مناظر کا فرول اور مشرکول            |
| 149  | چيين لي کئيں۔                                                                                                                                       | <b>אשא</b> | کے لئے عذاب کی دعید                                    |
| 1    | الله كاديا موارز ق كهاؤ اورأس كاشكرادا كروحرام                                                                                                      |            | چنداوصاف حميده كاتحكم اورمنكرات وفواحش سے              |
| 121  | چزول سے بچو<br>قال                                                                                                                                  | MA         | بچنے کی تاکید                                          |
| 121  | محلیل اور تحریم کا ختیار صرف الله تعالی بی کو ہے                                                                                                    |            | خطبول من إنَّ اللهُ يَامُمُ بَالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ |
| 121  | اللدتوبة قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے                                                                                                         |            | پڑھنے کی ابتداء                                        |
|      | حفرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف عالیہ اور                                                                                                         | 101        | عہدوں اورقسموں کو پورا کرنے کا حکم<br>پر :             |
| 120  | ان کی ملت کے امتباع کا حکم<br>سند سر سر رقبا                                                                                                        |            | آخرت کی تعتیں باقی رہنے والی ہیں صبر کرنے              |
| 122  | سنچر کے دن کی تعظیم یہود <b>یوں پرلا زم تھی</b><br>سیجر کے دن کی تعظیم یہود اول پرلا زم تھی                                                         |            | والے مردول اور عور تول كوحيات طيب نصيب موكل أ          |
| 129  | وعوت وارشاداوراس کے آداب                                                                                                                            | 102        | ان کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا                         |
| 110  | بدله کینے کا اصول اور صبر کی فضیلت<br>میں میں میں اور میں ا |            | جب قرآن پڑھنے گئیں تو شیطان مردود سے اللہ<br>م         |
| 111  | سُورة الاسراء                                                                                                                                       | TOA        | کی پناه مانگلیس<br>د از سریت بند                       |
|      | الله تعالى نے رسول الله عليہ كوايك رات مجدحرام                                                                                                      |            | ابل ایمان پرشیطان کا تسلط نمیں جواپنے رب پر            |
| 11/4 | معداقصی تک اوروہاں سے ملااعلیٰ کاسفر کرایا                                                                                                          | 44.        | پوکل کرتے ہیں                                          |

| صفحه        | مضايين                                                                   | صفحه | مضامين                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 199         | کھیلوگوں کے سر پھروں سے کچلے جارہے تھے                                   | 1/19 | واقعه معراج كالمفصل تذكره                                           |
| 199         | ز كوة نه دينے والوں كى بدحالى                                            |      | براق پرسوار موکر بیت المقدس کاسفر کرنا اور دمال                     |
| 199         | مر اہوا گوشت کھانے والے                                                  |      | حضرات انبياءكرام يبهم الصلؤة والسلام كالمامت كرنا                   |
| 7           | لكريون كابر الشمرأ شمان والا                                             |      | تصحيح بخارى ميس واقع معراج كي تفصيل                                 |
|             | ایک بیل کا چھوٹے سے مواخ میں داخل ہونے                                   |      | آسانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے                              |
| P           | کی کوشش کرنا                                                             |      | دروازه كهولا جانا حضرات انبياء يليهم الصلاة والسلام                 |
| r           | جنت کی خوشبو                                                             |      |                                                                     |
| 7           | دوزخ کی آ وازسننا                                                        |      |                                                                     |
| ۳           | بابالحفظه                                                                |      | پچاس نماز وں کا فرض ہونا اور حضرت موی الطبیخ                        |
|             | پہلے آسان پر دروغہ جہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم                          |      | كتوجه دلاني بربار بار درخواست كرني برباني                           |
| ۳           | كالملاحظة فرمانا                                                         |      | نمازی ره جانا                                                       |
|             | دوده شدادرشراب كالبيش كياجانا اورآپ عليه                                 |      |                                                                     |
| 141         | کادودھ کولے لیٹا<br>گنتہ اس                                              |      | معران ین دیداراین                                                   |
| <b>747</b>  | سدرة النتهي کيا ہے؟                                                      |      |                                                                     |
| <b>17.7</b> | جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملاحظہ فرمانا                          |      | الله تعالی نے بیت المقدی کوآپ کے سامنے پیش فرمایا                   |
| <b>7.</b> 7 | فوائدواسراراورحكم متعلقه معراج شريف                                      |      | سفرمعراج کے بعض دیگرمشاہدات                                         |
| <b>**</b>   | براق کیا تھااور کیسا تھا؟<br>مناع ہوخیں سے                               |      | حضرت مویٰ النظیماز کوقبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا                 |
| r. r        | براق کی شوخی اوراس کی دبنہ<br>جوزیہ جائیا مال اور کا میں المتریب         |      | ایسےلوگوں پر گذرنا جن کے ہونٹ قینچیوں سے                            |
|             | حفرت جرئیل علیہ السلام کا بیت المقدی تک ا                                | 1    | کائے جارہے تھے<br>کچھلوگ اپنے سینوں کونا خنوں سے چھیل رہے تھے       |
| 44.44       | •                                                                        |      | 1                                                                   |
|             | مصرینه به در میدا ۱۳ ون پرجاما<br>مساندن کرم فظین زهده به تیا علد الباام | ran  | سودخوروں کی رحالی<br>کچھلوگوں کی کھالیس تینچیوں سے کاٹی جار ہی تھیں |
|             | ا اول کول کیا کہ آب کے ساتھ کون ہے                                       |      | ایک شیطان کا پیچے لگنا                                              |
| ما قبط      | عيدون يرن عد پ عدون ب<br>كيانيس بلايا كيا ہے؟                            |      |                                                                     |
|             | حضرت ابرہم علیہ السلام نے نماز کم کرانے کی                               |      | عابد ين كا ثواب                                                     |

| منحه       | مضامین                                         | صفحه         | مضاجن                                             |
|------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|            | مال باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر        | <b>17.</b> 4 | ترغیب کیون نبیس دی؟                               |
| 279        | دونول براهة بي                                 |              | سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطبر کا دھویا جانا   |
| ۳۳.        | مال باب كاخراجات كے لئے محت كرنے كا واب        |              | نماز کامر تبه عظیمه                               |
| <b>rr.</b> | ماں باپ کی خدمت نفل جہاد سے افضل ہے            | ۳.۸          | مكرين ولمحدين كے جاملانداشكالات كاجواب            |
|            | جرت کی بیعت کے لئے والدین کوروتا چھوڑنے        | ٠            | یی اسرائیل کا زمین میں دوبارہ فساد کرنا اور ان کو |
| 221        | والے کو نصیحت                                  | 717          | وشمنول كاتباه كرنا                                |
| 227        | مال باب کی خدمت نقلی حج اور عمرہ سے منہیں      | ۳۱۳          | بى اسرائيل كوبر بادكرنے والے كون تھے              |
| 222        | والدین کے ستانے کی سزاد نیامی ال جاتی ہے       |              | قرآن سيد مح راست كى مدايت دينا ب اور الل          |
| 22         | والدین کی نافر مانی کمیره گناموں میں سے ہے     |              | ایمان کوبشارت والل کفر کوعذاب الیم کی خبر دیتا ہے |
|            | وہ مخف ذلیل ہو جے مال باپ نے جنت میں           |              | انسان اپنے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے اس کے       |
| ٣٣٣        | داخل نه کرایا ہو                               | 1            |                                                   |
| -          | ماںباپی طرف گھور کرد یکھنا بھی عقوق میں شال ہے |              | ہلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار        |
| mm         | مال باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے              |              | نافرمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بربادی کا          |
|            | ماں باپ کے لئے دُعاء اور استغفار کرنے کی وجہ   | 1            | فیصله کردیاجا تا ہے                               |
| ماساسا     | سے نافر مان اولا دکوفر مانبردار لکھدیا جاتا ہے | 1            | طالب زنیا کو تھوڑی می دنیادے دی جاتی ہے اور       |
|            | الباپ کے لئے دُعامغفرت کرنے سےان کے            |              | آ خرت میں اس کے لئے جہنم ہے الل ایمان کے          |
| rro        | 1                                              | 1 .          |                                                   |
|            | رشتے دارول مسکینوں مسافروں پرخرچ کرنے          |              | والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کے ساتھ زندگی            |
|            | اورمیاندردی اختیار کرنے کا هم                  | 1            |                                                   |
| 774        | نفنول خرجی کی ممانعت                           |              |                                                   |
|            | في اولا دكول نه كروزنا ك قريب نه جاؤكس جان     |              |                                                   |
| ۳۳۹        |                                                |              |                                                   |
|            | ص بات کا پیزیس اس کے پیچے پڑنے اور زمین        |              |                                                   |
| mra        | - T                                            |              |                                                   |
|            | للدكساته معبود همران والول كے لئے جنم ب        | الما         | مال باپ کے اکرام واحتر ام کی چندمثالیں            |

| صفحہ          | مضامين                                                                 | صفحه      | مضاجن                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۸           | سكيان برقابوكرلينا                                                     | mrq       | اوراس کے لئے اولا دہجویز کرنابہت بڑی بات ہے                                                          |
|               | الله تعالى تمهارے لئے سمندر میں کشتیال جاری                            |           | الله تعالى وحدة لاشريك ب شرك كرنے والول كى                                                           |
| ,             | فرماتا ہے وہ چاہے و حمہیں زمین میں دھنسادے                             | ,         | باتوں سے پاک ہے ساتوں آسان اور زمین اور                                                              |
|               | ماسخت ہوا بھیج دے بی آدم کوہم نے عزت دی                                | ro-       | ہر چیزان کی تھی وتھ ید میں مشغول ہے                                                                  |
| <u> </u>      | برور میں سر کرایا پاکیزہ کھانے کے لئے چیزیں                            |           | جولوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر بردہ اور                                                        |
| 727           | دس اوران کو بہت ی مخلوقات پرفضیات دی                                   | :         | کانوں میں ڈاٹ ہے قرآن کوبد نیتی سے سنتے ہیں                                                          |
|               | قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال                                 |           | اورآ پ کے بارے میں کہتے ہیں کدان پر جادو کردیا                                                       |
|               | نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے                                  | 200       |                                                                                                      |
| 724           | ردھ لیں گئے جو حض اس دُنیا میں اندھا ہے<br>مینہ مصریحے دوران           |           | منکرین بعث کا تعجب که ریزه ریزه ہوکر کیسے زندہ<br>سرتہ بریب سرچہ بہا                                 |
| , 21.         | آ خرت میں بھی اندھا ہوگا۔<br>مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ کواپی طرف کرلیں |           | ہوں گےان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار<br>کریں میں مدہ مذہب کی ا                                 |
| rz9           | اورا پنادوست بنالیں<br>اورا پنادوست بنالیں                             |           | پیدا کیاوہی دوبارہ زندہ فرمائے گا<br>میں جھی تنہ سے برحکہ بعض ن بعض                                  |
| -             | اوراپادوست بناین می مشرکین می شخصه کوزبردی مکه                         |           | بندوں کو انجھی ابتی کرنے کا حکم بعض انبیاء بعض<br>انبیاء سے فضل ہیں اللہ تعالی نے حضرت داؤد الطفیحیٰ |
| ۳۸۰           | عربی چاہے ہے اب پھی ور روں منہ<br>کرمہ سے تکال دیں                     | 200       | المبیاء سے اس بین اللہ تعالی سے سنزے واور النظیمان<br>کوز بور عطا فر مائی                            |
|               | قرآن مؤمنین کے لئے شفا ہے اور رحمت ہے                                  |           | ور بور محصائر ہاں اللہ تعالیٰ کے سواج معبود بنار کھے ہیں وہ کوئی ذراس                                |
| ۳۸۷           | ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے                                   |           | تکلیف بھی دورنہیں کر سکتے کوئی ستی الی نہیں جے                                                       |
|               | روح کے بارے میں مبود بوں کاسوال اوررسول                                | <b>24</b> | ہم قیامت سے پہلے ہلاک ندریں یاعذاب ندیں                                                              |
| <b>17</b> /19 | اكرم علية كاجواب                                                       |           | فرائق معزات بم صرف ال لينس بهيج كه                                                                   |
| ·             | اگرتمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں تو                             | m44m      | سابقه أمتول نے ان کی تکذیب کی                                                                        |
| 1791          | قرآن جيسي كتاب بناكرنبين لاسكت                                         |           | آپ کے رب کاعلم سب کومحیط ہے آپ کی رویاءاور                                                           |
| 797           | قريش مكه كي هث دهرمي اور فرمائتي معجزات كامطالبه                       | 244       | شجره لمعوندلوكول كے لئے فتنديس پڑنے كاسببيں                                                          |
|               | لوگاس لئے ایمان ہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت                             |           | حفرت آ دم عليه السلام كو مجده كرنے كا حكم سننے بر                                                    |
| . ,           | میں تضاد سجھتے ہیں اگر زمین میں فرشتے رہجے                             |           | ابلیس کا جواب دینا کیا میں اسے مجدہ کروں جومٹی                                                       |
| ۳۹۳           | ہوتے توان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جا تا                         | - 1       | ے پیداکیا گیاہے؟ پھرٹی آدم کو بہکا۔ نہ کاعزم                                                         |
|               | قیامت کدن گراه لوگ گونگ اند هاورببرے                                   |           | ظاہر کرنا اللہ تعالی کا فرمان کہ جن پر تیرا قابوجل                                                   |

| صفحہ     | مضامين                                                                                            | صفحه | مضامين                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MIL      | متعارف موکر با ہم گفتگو کرنا                                                                      |      | اٹھائے جائیں کے پھردوزخ کی آگ میں داخل                                           |
| MO       | بادشاه كواور پورى قوم كوچھوڑ كرراهِ فرارا ختيار كرنا                                              | ·    | کئے جائیں کے بیسزااس لئے دی جائے گی کہ                                           |
| MO       | باجمی مشورہ کرکے غارمیں داخل ہوجانا                                                               | 294  | اُنہوں نے حشر نشر کی تکذیب کی۔                                                   |
|          | غار کی کیفیت 'سورج کا کتر ا کر جانا' گنتے کا ہاتھ                                                 |      | ا اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے                                              |
| רוא      | بچها کر بینهار بهنا                                                                               |      | خزانے ہوتے تو خرج ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ                                            |
|          | اصحاب كبف كابيدار موكرآيس من ايل مت                                                               | 192  | روک لیتے انسان بڑا تھک دل ہے                                                     |
|          | قیام کے بارے میں سوال وجواب کرنا اوراپنے                                                          |      | موی علیہ السلام کوہم نے کھلی ہوئی نونشانیاں دیں                                  |
| MIA      | ایک آدی کو کھا نالانے کے لئے شہر بھیجنا                                                           |      | فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیا اور بی                                 |
| rrr      |                                                                                                   |      | اسرائیل کوهم دیا گیا که زمین میں رہومہو                                          |
| ۳۲۳      | وعدہ کرتے وقت ان شاءاللہ نہ کہنے پر عماب                                                          | 1 .  | ہم نے قرآن کوئل کے ساتھ نازل کیا ہے تا کہ                                        |
| רדיין    | اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے                                                                   |      | آپ لوگوں کے سامنے تھم رکھ پر رپڑھیں سابقین ا                                     |
|          | اصحاب کہف کاغار کہاں ہے؟                                                                          |      |                                                                                  |
|          | رسول الله علية كوكتاب الله كى تلاوت كرنے اور                                                      |      | الله كهدكر يكارويار حن كهدكر جس نام سے بھى يكارو                                 |
| MYZ      | الله ہے لولگانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا تھم                                                   |      | اس کے اچھے اچھے نام ہیں آپ نماز میں قرات                                         |
|          | حق واضح ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے گفر                                                         |      |                                                                                  |
| :.<br>   | اختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان                                                         | i .  | الله کی حمد بیان سیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون ا                               |
| 1749     | جنت میں ہول گے<br>معلق میں کروں شروع کی مصروبات میں میں                                           |      | 1 44                                                                             |
|          | اہل ایمان کا اجروثواب جنت کے لباس اور زبور<br>المسیدیں سرت                                        |      |                                                                                  |
| PPI      | اور مسہر یوں کا تذکرہ<br>عبرت کے لئے دو مخصوں کی مثال ان میں ایک                                  |      | وره به پوسے حدیادی اور اسرول سال میاند کا میاند کا در اسرول اللہ علیہ کوسلی دینا |
|          | برے سے معے دو معول فی ممال ان میں ایک<br>باغ دالا اور دُوسراغریب تھا                              | MI   |                                                                                  |
|          | بال دامار در دمرا مریب ها<br>دنا کار برشاتی کاری مثال ایر قام مدمل                                | אוא  | اصحاب كهف كازمانه                                                                |
| m        | باغ دالااوردُ دسراغریب تھا<br>دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال اور قیامت میں<br>مجرمین کی جیرت کامنظر | רוץ  |                                                                                  |
| <u>.</u> | برس برگ الد تعالی کے تھم سے آ دم کو سجدہ کرنا                                                     | אוא  |                                                                                  |
|          | ر دل المدس کے مسلم اللہ میں اور المبلیس اور المبلیس کی مسئر ہو کرنا فرمان بن جاتا المبلیس اور     |      | اصحاب كهف كا أيك جلكه جمع مونا إدر آپس ميس                                       |
| I        |                                                                                                   |      |                                                                                  |

| صفحه       | مضائين                                                                                    | صغح    | مضاجن                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ذوالقرنين كون تصان كانام كياتها؟ اورذوالقرنين                                             |        | أس كى ذر يت كانى آ دم كى دشنى كومشغله بنانا                                                                     |
| MAA.       | كيون كماجاتا تفا؟                                                                         |        | انسان برا جھرالو ہے باطل کو لے کر جت بازی                                                                       |
| MAV        | مغربكاسفر                                                                                 | 4      | كرتا ب الله كي آيات ساعراض كرنے والے                                                                            |
| 44         | مشرق كاسفر                                                                                | سلماما | برے عالم بیں۔                                                                                                   |
| 44         | تيبراسنر                                                                                  |        | حضرت موكى اورحضرت خضرعلبها اسلام كأمفصل واقعه                                                                   |
| 44         | یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار کی تعمر                                                 |        | حفرت خفر الكيلاس ملاقات كرنا اوريدو خواست                                                                       |
| 12.        | د بوارکو کس طرح اور کس چیز سے بنایا                                                       | l i    | كنا كه مجھائي ماتھ ليس                                                                                          |
| MI         | قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کا لکلنا                                                       |        | حفرت خفراتي كافرمانا كرتم ميرب ساته ره كر                                                                       |
| 12r        | باجوج ماجوج كي تعداد                                                                      |        | صرنبیں کریکتے مطرت موی علیہ السلام کا خاموش                                                                     |
| M20        | ياجوج ماجوج كون ادركهال بين؟                                                              |        | رہنے کا دعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہوجانا                                                                      |
| 724<br>722 | ذوالقرنین کہاں ہے؟<br>معروب میشر دیاں                                                     |        | حفرت خفرعلیه السلام کا ایک مشی سے تختہ نکال دینا                                                                |
| 122        | یا جوج ماجوج غیر عربی کلمات ہیں<br>ریند                                                   |        | اور حضرت موی علیه السلام کامغترض ہونا                                                                           |
| 72A        | کافرسب سے بوے خسارہ میں ہیں ان کی سعی                                                     |        | ایک لڑے کے آل پر حضرت موی القیاد کا اعتراض کرنا                                                                 |
| M.         | ریکارے ٔ اعمال حیط ہیں اور بے وزن ہیں<br>ایمان اور اعمال صالح والے جنت الفردوں میں ہو تگے |        | ایک گرتی ہوئی دیوارے کھڑا کردیے پراعتراض<br>یو ہو یہ میں                                                        |
| M          | ایمان اورا مال صاحب است. مردون میں وقع<br>الله تعالی کے اوصاف و کمالات غیر متنا بی ہیں    |        | کھرآ پس میں جدائی<br>حضرت خضر الطبیع کا تیوں باتوں کی حقیقت بتا نا                                              |
| MAY        | المدر من المدر المالت ونبوت ، كمنا في نبيس<br>بشريت رسالت ونبوت ، كمنا في نبيس            |        | معرف معراضيطاه اليون بول بالون في سيت بما ما<br>منتي كاتخته كيون تكالا؟                                         |
|            | بریدون کوبردات مل مان مان مین این کام                                                     | rai    | ل الريحاء مين الماليات المراجع الماليات المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع |
|            | کرےادراپے رب کی عبادت میں کسی کوشریک                                                      | rai    | ریے دیوں کی اور<br>دیوارکوسیدھا کرنے کی وجہ                                                                     |
| MAY        | نتظمرائ                                                                                   | ror    | د چارو پیر ماک<br>فواکدومسائل                                                                                   |
|            |                                                                                           | ۲۲۵    | ذوالقرنين كالمفصل قصه                                                                                           |
| <b></b>    |                                                                                           |        |                                                                                                                 |



# سورة يُوسف

سورة كهف

بَنَةُ وُلِيَّا لِمُنْ الرَّحِينَ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ مورہ پوسف مکم معظمہ میں نازل ہوئی 💮 ﴿ شروع اللہ کے نام سے جو بر امہر بان نہایت رحم والا ہے ﴾ اس میں ایک موگیارہ آیات اور بارہ رکوع : 🔻 الرِّ تِلْكَ الْتُ الْكِتْبِ الْمُبِينَ ۚ إِنَّ الْنُزِلْنَاهُ قُرُونًا عَرَبِيًّا لَكُلُّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحْنُ الّذ یہ کتاب مین کی آیات ہیں بیٹک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھو ہم نے نَقُصُّ عَلَيْكَ آحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلِيَكَ هِٰ ذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ جو بہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذرایعہ سے ہم آپ سے سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں' اور اس سے قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَفِلِيْنَ® إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبْيَاءِ يَالَتِ إِنَّ رَأَيْتُ أَحَلَ عَشَرَ كَوْكَبًا پہلے آپ محض بے خبر تھ جبکہ بوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے وَالشُّمُسُ وَالْقَبُرُ رَايَنُّهُمْ لِي سِجِيرِينَ قَالَ لِبُنِّيَّ لَا تَقْصُصُ رُءِياكِ عَلَى إِخُوتِكَ اور جایداورسورج مجھے بجدہ کئے ہوئے ہیں ان کے والد نے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹےتم اپنا خواب اپنے بھائیوں کومت بتانا فَيُكِيْدُ وَالَّكَ كَيْنُ الرَّانَ الشَّيْطَى لِلْإِنْمَانِ عَدُوُّ مُهِيْنُ ۞ وَكُنْ إِنَّكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ورنہ وہ تہارے لئے کوئی تدبیر کریں گئے بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور تہبارا رب آی طرح تہبیں منتخب فرما لے گا' ويُعَلِّمُكُ مِنْ تَأْوِيْكِ الْرَكَادِيْثِ وَيُتِمِّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَّى إِلَى يَعْقُوبَ كَهَآ اور شہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور وہ تم پراور بعقوب کی آل پر اپی نعمت بوری فرما دے گا' جیبا کہ اتتهاعلى ابويك مِن قبْلُ إِبْرُهِيْمُ وَالسَّعْقُ الَّارْبُكُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ٥ اس نے اپنی فعت اس سے پہلے تمہار سے دونوں دادوں ابراہیم اور آخل پر پوری فرمادی بے شک آپ کارب جانے والا ہے حکمت والا ہے

### حضرت بوسف علیہالسلام کا خواب اوران کے والد کی تعبیراور ضروری تا کید

قفسين: يہال سے سورہ كوسف شروع مورى ہاس سورت ميں تفصيل كے ساتھ حفزت يوسف عليه السلام كابيہ قسد بيان فرمايا اوراس كواحس القصص بتايا ہے اور ساتھ يہ بھى فرمايا ہے كه اس سے پہلے آپ اس قصد كونبيں جانتے تھے۔ آپ كواس كاعلم صرف وحى كے ذريعہ مواہلوگوں كوآپ كا بتانا آپ كى نبوت كى بھى دليل ہے اور قرآن مجيد كے حق اور من الله ہونے کی بھی تصدیق کرنے والے بیں گاور خور کریں گے تو یہ بھے لیں گے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قران کو عربی زبان میں نازل کیا قرآن مجید کے اولین مخاطب اہل عرب ہی تھے۔ انہیں اس کے سمجھنے میں کوئی دفت نہ تھی اگر قرآن غیرع بی میں ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بیزبان ہماری بھے میں نہیں آتی جب قرآن عربی میں نازل ہوا تو اہل عرب پر لا زم تھا کہ اس کی تقدیق کرتے لیکن جنہیں ایمان لا نا نہ تھا وہ ضداور عنا و پہلی از کے رہی میں نازل ہوا تو اہل عرب پر لا زم تھا کہ اس کی تقدیق کرتے لیکن جنہیں ایمان لا نا نہ تھا وہ ضداور عنا و پہلی اور سے خور ہوں کے لئے بھی عبرت تھی اور سمجھنے کی بات تھی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اقتصہ معلوم تھا وہ یہ بھی جانے تھے کہ محمد رسول اللہ علی ہے کہ بی جا جو انہیں آپ کا کوئی استان نہیں تھا جس نے آپ کو انہیں آپ کا کوئی استان نہیں تھا جس نے آپ کو انہیں آپ کا افر ہی رہے اور ان میں انہیا ء سابھیں غیرہ کے جا وجود عموماً یہودی کا فر ہی رہے اور ان میں سے بعض نے سورہ یوسف (علیہ السلام) میں کر اسلام قبول کرلیا۔

تفیر درمنثور میں بحوالہ دلائل النبوۃ للیبہ تلی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ علیہ کے پاس آیا اس وقت آپ سورہ یوسف تلاوت فرمار ہے تھے وہ کہنے لگا کہ اے جمہ علیہ ہیں سورت آپ کو سول اللہ علیہ کے پاس آیا اس وقت آپ سورت آپ کی کس نے سکھائی ہے فرمایا کہ بیسورت مجھے اللہ تعالی نے سکھائی ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور یہودیوں کے پاس واپس پہنی کراس نے کہا کہ اللہ کی قتم وہ اس طرح قرآن پڑھے ہیں جیسا کہ توریت میں (بعض) چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کرآیا۔ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ان صفات سے بہجان لیا جنہیں وہ جانے تھے اور مہر نبوت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ لیا پھرآپ کی قرات سننے لگرآپ سورہ یوسف تلاوت فرمار ہے تھے۔ انہیں بھی تعجب ہوا اور پھرائی وقت مسلمان ہوگئے۔ (درمنثور ص م م م)

حضرت بوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ایعقوب علیہ السلام تھے (یہ وہی ایعقوب ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا اور
یہ حضرت المحق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت الراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے)
حضرت بوسف علیہ السلام اپنے والد کے چھوٹے بیٹے تھے اور بید دوسری ہوی سے تھے ان کا ایک حقیقی بھائی بھی تھا جس کا
نام بنیا میں بتایا جاتا ہے پہلی ہوی ہے بھی حضرت بعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان میں جو بیٹے تھے ان کی تعداد دس تھی
حضرت بوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد ہے کہا کہ میں نے بیخواب دیکھا ہے کہ جھے چاند اور سور نے اور گیارہ
ستار ہے بحدہ کررہے ہیں ان کے والد کے ذہن میں اس کی تیجیر آگئی کہ بوسف عروج والا ہوگا اور اس کے گیارہ بھائی اور
ماں باپ اسے بحدہ کریں گے ۔حضرت بعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بیخواب اپنے بھائیوں کو نہ سناناوہ
اس خواب کوئی کیارہ کے عدد پرخور کریں گے تھے جلیں گے کہ تم کو اللہ باندی دہے گا اور وہ لوگ تبہار ہے مقابلہ میں نیجے
رہیں گئے خواب کی تعیر سے متاثر ہوکر اندیشہ ہے کہ وہ کوئی الی تدبیر نہ کر بیٹھیں جس سے تہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے ک

(الله کی قضاد قدر کے سامنے کسی کی کوئی تد ہیر کامیاب نہیں ہو سکتی کسی کو گوارا ہویا نہ ہو بہر حال وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا۔ اللہ تعالیٰ جے بلندی عطافر مائے وہ ضرور بلند ہوگا کیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور جماقت سے اور شیطان کے سمجھانے بجھانے سے اس کے خلاف مخالفانہ تد ہیریں کرتے ہیں۔ جس کی علمی عملی اور مرتبہ کی بلندی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے بالآ خرید خالفین سب ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں جے اللہ تعالیٰ آگے بڑھا کیں وہ بڑھ کر ہی رہتا ہے۔ حسد ہری بلا ہے حاسد اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اور جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کورد کردے العیاذ باللہ۔

حضرت يعقوب عليه السلام نے اپنے بيٹے كواول توبي نفيحت كى كەتوا پناخواب اپنے بھائيوں سے بيان مت كرنااور پھرفر مايا كہ ميں تمجھ رہا ہوں اور يقين كر رہا ہوں كہ اللہ تعالى تمہيں منتخب فر مالے گا اور تمہيں تعبير خواب كاعلم بھى عطافر مائے گا اور تم برا پناانعام كامل بھى عطافر مائا بھى ہے اللہ تعالى تم پراور آل يعقوب پر اپناانعام كامل فر مائے گا جس ميں نبوت كا عطافر مانا بھى ہے اللہ تعالى تم پراور آل يعقوب پر اپناانعام كامل فر مائے گا جس ميں نبوت كا عطافر مانا بھى ہے اللہ تعالى تم پراور آل يعقوب پر اپناانعام كامل فر مائي تھا اِنَّ دَبَّكَ جَبِيا كہ اس سے پہلے تمہار سے پر دادا ابر اہم عليه السلام پر اور تمہار ہے دادا آخل عليه السلام پر انعام كامل فر مائي تھا اِنَّ دَبِّكَ عَلَيْهُمْ حَكِيْمٌ ۔ (بِ شِک تيرار بعلم والا ہے حكمت والا ہے ) اس کے فيصلے علم اور حكمت کے موافق ہیں۔

لقَدُكَان فِي يُوسُف وَاخُورَهَ البِت لِلسَّابِ لِلنَّ البِين ﴿ الْحُورُهُ الْحُورُهُ البُوسُف وَاخُوهُ اللهُ اله



### حضرت بوسٹ کے بھائیوں کامشورہ کہاسے تل کردویا کسی دورجگہ لے جا کرڈال دو

قضسيد: ان آيات من اول تويفر مايا كريوسف عليه السلام اوران كے بھائيوں كاجو واقعہ اس مين سوال كرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں مفسرین نے لکھاہے کہ یہودیوں نے آ ز مائش کے طور پر رسول اللہ علیہ سے حضرت بوسف کا واقعه معلوم كياتها قرآن كريم مين واقعه بيان كرديا كياجي رسول الله عظية في سناديا للنداسوال كرفي والول كيلي لائ ہوں بات کے دلائل قائم ہو گئے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں ممکن ہے کہ بعض یہود نے بطور امتحان سوال کیا ہواور بعض نے آپ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو پھر دوسروں کوسنانے کے لئے لائے ہوں اس کے بعد پوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ جارے والد کو پوسف اور اس کا حقیقی بھائی یعنی بنیا مین زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے (اوراس جماعت کا ہمارے والدکوفائدہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں بیدونوں چھوٹے بیچے خدمت کے قابل بھی نہیں ہیں) ہمارے ابا جان کا جومحبت کارخ ان دونوں کی طرف ہے سے خمیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے والداس بارے میں صری غلطی پر ہیں والد کارخ ہماری طرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم یوسف کوان کے سامنے سے مٹادیں اور اس کے دوطریقے ہیں یا تو اس کوتل کردیں یا کہیں دور دراز جگہ پر پینک دیں جہاں سے کوئی خیر خرنہ پنیج جب پوسف ان کے سامنے سے دور ہوجائے گا تو سارارخ ہماری ہی طرف ہوگا اور ہمیں اپنے والد کی طرف سے بہت کچھول سکے گا۔جس کی وجہ سے ہم صلاح اور فلاح والے ہو جا کیں گے۔ (چونکہ یوسف اور بنیا مین میں یوسف ہی زیادہ محبوب تھا اس لئے انہوں نے سیمجھا کہ دونوں میں سے ایک بھائی کوجدا کر دینا ہماری کامیانی کا ذریعہ بن جائے گا)مشورہ ہی ہور ہاتھا کہ انہیں میں ایک بھائی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو پوسف کوتل نہ کروالبتہ پوسف کوسی اندھیرے کنویں میں ڈال دقتل کے گناہ سے بچ جاؤ گے اور گذرنے والے تو گذراہی کرتے میں کویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آوازس لے گایا پانی نکالنے کے لئے کنویں کے پاس بھنے کر وول ڈالے گا تواہے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی بچہ ہے لہذاوہ اسے نکال لے گا اور اٹھا کر لے جائے گا اس طرح بچہ باپ ہے بھی دور ہو جائے گا اور اس کی جان بھی نہ جائے گی مفسر ابن کثیر نے قادہ اور محمد بن آخق سے نقل کیا ہے کہ بیرائے ب سے بڑے بھائی نے دی تھی جس کا نام روبیل تھا اللہ تعالیٰ کی قضاء وقدر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانا تھا اورمصر میں بااقتد اربنانا تھالبذاقل تو کری نہیں سکتے تھے بڑے بھائی کامشورہ قبول کرلیا اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیاجس کاذکر آگے آئے گا۔

مفسرابن کشر نے محدابن ایک سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے متعدد وجوہ سے بہت ہی بری بات کا فیصلہ کیا قطع حری

والد کو تکلیف دینا' معصوم چھوٹے بچ پرشفقت نہ کرنا' بوڑھے باپ پرترس نہ آنا' بیسب ایسے کام ہیں جو مجموعی حیثیت سے متعدد گنا ہوں برمشمل ہیں۔

وَتَكُونُواْ مِنْ المِعْدِهِ قَوْمًا صَلِحِينَ -ايك مطلب تووى بجواو براكها كيااورايك مطلب يه به كتمهيل جو كهر كرنا ب كرگزرويه بي تو كناه كاكام كيكن بعد ميل توبرك نيك بن جانااس مضمون كى طرف مفسرابن كثير في ايم ٢٦ جمل من استاره فرمايا فاضمو وا التوبة قبل الذنب-

قَالُوٰا یَابُنَا مَالِكُ لِاتَامُنَا عَلَی یُوسُفُ وَ اِنَالُهُ لَنَا صِحُونِ اَرْسِلُهُ مَعنا کَبَرِ فَادِی اِیابِنَا مَالِكُ لِاسْمِنانِیں کرتے مالاکدہم سے فیر خواہ بِن آپ سوکل ہمارے عنگا ایرنیخ ویلعب و اِنَالَهٔ کلفِظُون ﴿ قَالَ اِنْ لَیکُونُونِی اَنْ تَنْهُ اِنْ اِی کُلُهُ الْوَابِهِ وَانْحَانُ مِنْ اَلَهُ لَاللّٰهُ الْوَابُ وَانْدُهُ مَعْنَا وَاللّٰهِ الْوَابُ وَانْدُهُ مَعْنَا وَاللّٰهِ الْوَابُ وَانْدُهُ مَعْنَا وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَانْدُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَانْدُهُ اللّٰهِ وَانُولُ اللّٰهِ وَانُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَانُولُ اللّٰهُ وَانُولُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَانْدُهُ اللّٰهُ وَانُولُولُ اللّٰهُ وَانُولُولُ اللّٰهُ وَانُولُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

پورى جماعت ہے جم بالكل بى خسارہ ميں پڑنے والے ہوجائيں گے

بھائیوں کاحضرت بوسف کوساتھ لے جانے کی والدسے درخواست کرنااوران کا اندیشہ کرنا کہ اسے بھیٹریانہ کھا جائے

قضد بیں : ان لوگوں کا مشورہ تو ہو ہی چکا تھا کہ یوسف کو لے جانا ہے اور باپ کی نظروں سے اوجھل کرتا ہے کین اس کا طریقہ کیا ہو باپ تو اپنی نظروں سے دور کرنے کے لئے تیار نہیں ہمراہ لے جانے کے لئے کم از کم والد کی اجازت تو ہونی چاہئے 'لہذا والد کی خدمت میں آ کر یوں کہنے لئے کہ ہم لوگ جنگل جاتے رہتے ہیں وہاں کھاتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں' یوسف بھی ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہم اس کے خیرخواہ بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں آخر کیا بات ہے آپ اسے ایک دن بھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے اس کے بارے میں آپ کو ہم پر ذرا بھی اطمینان نہیں' کل کو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دہجے ہمارے ساتھ کھانے اور کھیلنے میں شریک ہوگا'ان کے والد نے کہا کہ دیکھودو با تیں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے تبھارے ساتھ نہیں بھیجتا ہوں ۔ اول تو یہ کہ تہمارا اسے ساتھ لے جاتا ہی مجھ پر شاق ہے اور میرے دننے فڑم کھایا موار ہے گا'اور دوسری بات ہے ہے کہ جھے اس بات کا ڈرہے کہ م اس کی طرف سے عافل ہوجاؤ' م تو بحریاں چراؤاور تیراندازی کرواورکوئی بھیڑیا آکر کھا جائے' پہلی بات کا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ ان کی نظر سے بیٹے کا غائب ہونا بہر حال ان کے نزدیک والد کے لئے رنج وَم کا باعث تھا اور ان کی قبلی تکلیف کا حساس ہوتے ہوئے ہی انہوں نے ان کے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا البتہ دوسری بات کا انہوں نے بیہ جواب دے دیا کہ بھلا یہ وسکتا ہے کہ آئی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے اگر ہمارے ہوئے دانے کہ موالہ بھیڑیا کھا جائے اگر ہمارے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بالکل ہی کی بات کے ندر ہے اور ہم تو سب پھی گوا دینے والے اور ضائع کر دینے والے ہو جائیں گے مطلب بیتھا کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے اور حفاظت کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں ہماری اتنی بڑی جماعت کے ہوئے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ اسے لئے تر نگے قوت اور طاقت رکھنے والے جوانوں کی قوت اور جوانی پچھ بھی نہ ہوئی اور گویا بالکل ہی ایا بیج بن کررہ گئے۔

آپ ہمارے بارے ہیں ایسا خیال تو نہ فرما ہے۔

فَلْتَا ذَهُبُوْ إِبِهُ وَ اَجْمَعُوْ اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبِتِ الْجُبِّ وَاوَحَيْنَا الْيَهُ لَتَنْبِئَنَهُمْ وَ الْجَمِعُوْ اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبِتِ الْجُبِّ وَاوَحَيْنَا الْيَهُ لَا يَسْبَعُونَ عَلَا يَلِكُونَ فَالْوَا يَاكُونَا اللهِ عِلَاءُ وَاللهُ اللهِ يَالِهُ وَاللهُ اللهِ يَاللهُ اللهِ يَعْلَمُ عَنْ اللهُ يَلِكُونُ فَالْوَا يَاكُونَا اللهُ اللهِ يَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ يَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

بھائیوں کا حضرت بوسف کو کنویں میں ڈالنااور کرنہ پر جھوٹا خون لگا کر واپس آناوران کے والد کا فرمانا کہ بہتم ہار نے نفسوں نے سمجھایا ہے دالیوں آناوران کے والد کا فرمانا کہ بہتم ہار نے نفسوں نے سمجھایا ہے تنفسیو: حضرت بوسف علیاللام کے بھائی اپنے والد کو کی طرح سمجھا بجھا کر یوسف علیاللام کو لے گئے اور جنگل

میں لے جا کرایک اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کرلیا اور انہیں اس میں ڈال بھی دیا اس ونت اللہ تعالیٰ نے بوسٹ کے پاس وی بھیجی کہتم ان لوگوں کو بیہ بات بتلاؤ گے کہتم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا' اور وہ بیرجانیں گے بھی نہیں کہ بیہ جو مخص ہمیں جنلار ہا ہے بیوہی ہے جسے ہم نے کویں میں ڈال دیا تھا' چنا نچہوہ وفت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سفر مايا هَلُ عَلِمتُهُ مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (كيامهين اس كاعلم ب جوتم في يوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم جاال تھے ) اللہ تعالی کی طرف سے جو یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہتم انہیں ان کی بیچرکت بتادو گےاس میں حضرت یوسف علیہ السلام کوتسلی بھی تھی اور بیخبر بھی تھی کہتم اس کنویں میں سے زندہ نکلو گے اورایسے مقام پر پہنچو گے کہان سے خطاب کرسکو گے۔ برادران یوسف علیدالسلام شام کوروتے ہوئے اپنے والد کے یاس پنجے اور کہنے لگے کہ اباجی ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے لگے اور یوسف کوہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا ہمارا خیال تھا کہاں جگہ بھیڑیا نہ آئے گالیکن بھیڑیا آ گیا اور پوسف کو کھا گیا' ساتھ ہی انہوں نے بیٹھی کیا کہ بیتو ہم جانتے میں کہ ہم کیسے ہی سیے ہوں آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں'اپنی بات کوسیا ثابت کرنے کے لئے انہوں نے یہ کیا كدكنوي مي والتي سے پہلے حضرت يوسف عليه السلام كاكرية اتارليا تھااس ميں كسى جانور كاخون لكاليا تھا يكرية انہوں نے حضرت بعقوب عليه السلام كي خدمت ميں پيش كر ديا كه ديكھتے به يوسف كاكرته باس ميں ان كاخون لگا ہوا ہے بھيڑ يجے نے پیاڑ چرکر کے پوسف کو کھالیا اور پوسف کے کرتہ میں بیخون لگ گیا بیکرتہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں عیب کرنے کو بھی ہنر چاہے کرتہ میں خون نگالیالیکن بیدهیان نہ آیا کہ اسے بھاڑ ڈالیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیکرتہ تو کہیں سے پھٹا ہوانہیں ہے بھیڑ یے نے کھایا ہوتا تو کرتہ بھٹ جاتا میری سجھ میں توبیآ تا ہے کہ بھیڑ یے نے بوسف کونہیں کھایا بلکہ تمہار نفول نے ایک بات بھادی ہاورایک بہاند بنا کر لے آئے ہواور میں اب کر بھی کیا سکتا ہوں اب تو میں صبر جمیل ہی اختیار کروں گا (صرجیل وہ ہےجس میں کوئی حرف شکایت نہو) اورتم جو کھے بیان کررہے ہواس میں میں اللہ ہی ہے مدد طلب کروں گا (معلوم ہوا کہ مومن بندہ مصیبت میں صبر بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہے )۔

وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه كال يبشرى هذا غلي واسروة اسروة اسروة اسروة اسروة اسروة اسروة المرايدة فلا ميان المنه ال

### حضرت يوسف عليه السلام كاكنوس سي تكلنا اور فروخت كياجانا

یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خبر گیری کے لئے ادھر ادھر گئے ہوئے تھے آئیس پتہ چل گیا کہ یوسف کویں میں نہیں ہے ادھرادھر تلاش کرتے ہوئے قافلہ تک بیٹے گئے وہاں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں فوراً بات بنائی اور کہنے گئے کہ بیتو ہماراغلام ہے بھاگ کرآ گیا ہے اوراب ہم اے رکھنا بھی نہیں چا ہے اب اسے تم ہی لوگ رکھالوا ورہمیں اس کی قبت دے دوان لوگوں نے قبت پوچھی تو معمولی قبت بنائی اور گئتی کے چند درھم کے بوض یوسف علیہ السلام کوان کے ہاتھ بچہ دیا۔ اگر وہ جا ہے تو ہوی قبیب ما گئے لیتے لیمن چونکہ ان کو ٹالنا تھا اوراس علاقہ سے دورکر نا تھا اوران کی طرف سے ہاتھ بچہ دیا۔ اگر وہ جا ہے تو ہوی قبیب ما گئے لیتے لیمن چونکہ ان کو ٹالنا تھا اوراس علاقہ سے دورکر نا تھا اوران کی طرف سے ہر وہب ہے اس لئے چند درھم پر بی اکتفا کر لیا جیسے کوئی شخص کی فالتو چیز کو بیچنے گئے اور بیسو پنے لگے کہ تھوڑ ابہت جو پکھ مل جائے وہی بہت ہے مفسرا بن کیٹر نے دھر سے ایک مالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے دھرت یوسف مل جائے وہی بہت ہے مفسرا بن کیٹر نے دھر سے بار محمد اللہ علیہ نور ہم جس بیچا اور دھرت مجا ہر رہم ہی اللہ علیہ کہ بایس دوم کی وہر میں اور کھر سے خبر میں میں بیل اور خبال کہ بائیس دوم ہیں تھا اور دھر شیس ذکر کر دینا ضروری ہیں حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ دسول شرعی موقو ف ہے البتہ یہاں دوحد شیس ذکر کر دینا ضروری ہیں حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ذفر مایا کہ ایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تیں شخص ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مدی ہوں گا۔

- (۱) وہخص جس نے میرانام لے کرکسی سے عہد کیااور پھردھو کہ دیا۔
  - (۲) جس مخض نے کسی آزاد کو چوریا بھراس کی قیت کھا گیا۔
- (۳) جس نے کسی خص کومز دوری پرلیا پھراس سے کام لے لیااوراس کی مزدوری نددی۔ (مفکو ۃ المصابع ص ۱۳۵۸ نزیاری) حصرت عبدالله بن عمرضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی سے بارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے بیں جن

کینماز قبول نہیں ہوتی۔

- (۱) جو خص کچھلوگوں کا امام بنااوروہ اسے پسندنہیں کرتے۔
- (٢) جوآ دمي ايسووت مين نماز برهے جب كداس كاونت جاتار مامو

(۳) جوفض کسی کوغلام بنالے (رواہ ابوداؤ دوائن ماجہ) حضرت پوسف علیدالسلام کے بھائیوں نے بی دیا تھا اور انہیں غلام بنا کر بیچا (جیسا کہ کتب تفسیر میں مذکور ہے) لہذا انہوں نے اس موقع پر مزید دوبڑے گناہ کے اول تو بیچھوٹا بیان دیا کہ بیہ ماراغلام ہے اور دوسرا بیکہ آزاد کو بیچ کراس کی قیت وصول کرلی رہی قطع حری تو اس پروہ پہلے ہی سے تلے ہوئے تھے۔

وفال الذى اشترية مِنْ مِصْر لِامْراَتِهَ اكْرِهِى مَثُولُهُ عَلَى انْ يَنْفَعَنَا اَوْنَتَخِذَهُ اللهِ المَالِم وَيَا قَالَ فَي الْمَرْعِ وَيَا عَلَى اللهِ المَالِم وَيَا قَالَ فَي اللهِ عَلَى الْمُحَادِيْثِ وَاللهُ وَلَى الْمُحَادِيْثِ وَاللهُ عَلَى الْمُحَادِيْثِ وَاللهُ عَلَى الْمُحَادِيْنِ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ و

حضرت بوسف علیہ السلام کوعزیز مصر کاخرید نااور اپنے گھر میں اکرام کے ساتھ رکھنا'اور نبوت سے سرفراز کیا جانا

قسفسين : جس قافلے نے حضرت يوسف عليه السلام كوان كے بھائيوں سے خريد ليا تھاوہ انہيں مصر لے گئے اور وہاں لے جا كرفرو فت كرديا خريد نے والاعزيز مصر تھا جو بادشاہ كاوزير خزانہ تھا اس كے ذمہ ماليات كى ديكھ بھال تھى حضرت يوسف كو بادشاہ تك پہنچنے ميں چندسال لگے اولاً عزيز مصر ہى كے گھر ميں دہ عزيز مصر نے ان كو ہو نہار ديكھ كرا پئى ہوى سے كہا كہاں ہي كواجى طرح اكرام كے ساتھ ركھنا اس كے ليٹنے بيٹھنے كى جگہ اچھى ہواور اسے كى تنكيف نہ وهمكن ہے كہ آئندہ چلى كرية ميں نفع دے يا ہم اسے بيٹا ہى بناليس (بيان كيا جا تا ہے كہ عزيز مصر لا ولد تھا اس لئے اس نے بيہ بات كهى ) عزيز مصر كانام بعض مفسرين نے قطفير بتايا ہے اور اس تول كو حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنها كى طرف منسوب كيا ہے عزيز مصر كانام بعض مفسرين نے قطفير بتايا ہے اور اس تول كو حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنها كى طرف منسوب كيا ہے

اس کی بیوی کانام زلیخامشہور ہے اورایک قول بیہ ہے کہ اس کانام راعیل تھا جس شخص کو چندروز پہلے بھائیوں نے کویں میں ڈال دیا تھا وہی شخص آج عزیز مصر کے گھر میں ہے اکرام وانعام وراحت وآ رام کے ساتھ رہ رہا ہے اللہ جل شاخہ جے بلند کرنا چاہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَ کَذٰلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی اُلاَدُضِ (اوراسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرز مین میں قوت عطاکی )۔

عزیز مصر کے دل اور گھر میں تو ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوبی گیا تھا اس کے یہال معزز ہونے کی وجہ ہے مصر کے دوسر بالوگوں کے دل میں بھی ان کی ہوئی حیثیت بن گئی تھی وَلِنهُ عَلِم مِن تَاُوِیُلِ الْاَ حَادِیْتِ (اور تا کہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کاعلم دیں ) اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کوخوابوں کی تعبیر کا جوعلم عطافر مایا تھا وہی آ گے بڑھ کر مصر کے خزانوں کا والی اور متصرف ہونے کا ذریعہ بنا وَ اللهُ مُعَالِبٌ عَلَی اَمُوِهِ (اور اللہ اللہ علی کام پر عالب ہے ) اللہ تعالی جو چاہے کرے جس کو چاہے بلندی دے اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں مصرت یوسف علیہ السلام کی پر ورش کا اللہ تعالی سے بیسب بنایا کہ انہیں عزیز مصر کے گھر میں رکھا ظاہری پر ورش کے ساتھ امور انظامیہ کے بارے میں بھی ان کی تربیت ہوگئی عزیز مصر کا اللہ تعالی کا طریقہ اور سلیقہ بھی تبھی سے میں آگیا۔ وَلٰکِ نَّ اَکُفُورَ النَّاسِ لَا یَعُلَمُونَ (اور رہنا ہوا تو مالیات کی حفاظت اور دکھ بھال کا طریقہ اور سلیقہ بھی تبھی سی آگیا۔ وَلٰکِ نَّ اَکُفُرَ النَّاسِ لَا یَعُلَمُونَ (اور کیکن بہت سے لوگ نہیں جانے ) اللہ تعالی کی حکمتیں تب ہے میں آئیں۔

وَ كَلْلِكُ نَجُونِى الْمُحُسِنِينَ (اورہم نيك كام كرنے والوں كواس طرح بدلد دياكرتے ہيں) صفت احسان بہت بوى چيز ہے حسن نيت اور حسن عمل سے جو خص بھی متصف ہے وہ محسن ہے احسان والوں كواللہ تعالیٰ بلند فرما تا ہے اور انہيں ان كے احسان كا اچھا بدلہ عطا فرما تا ہے۔

### وَرَاوَدَتُهُ الرِّيْ هُونِي بَيْرِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقْتِ الْاَبُوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ

اوروہ جس عورت کے گھر میں تصاس نے اپنامطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھٹسلا یا اور دروازے بند کردیئے اور کہنے گی آ جاؤ میں تم ہی سے کہد ہی ہوں'

قَالَ مَعَاذُ اللهِ إِنَّهُ رَبِّنَ آحْسَنَ مَثْوًا يَ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ الظَّلِمُونَ ٥

انبول نے کہا کہ من اللہ کی پناد مانگلا ہول بیشک تیرا شو ہرمیرامر بی ہاس نے میرا اچھا ٹھکاند بنایا ہے بیشک بات یہ بے کظام کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے

## عزیر مصر کی بیوی کا حضرت بوسف علیه السلام کے سامنے مطلب براری کے لئے پیش ہونا اور آپ کا پاک دامن رہنا

قصم المام و ال تصحر بردمصر کی بیوی ان پر فریفته ہوگئ اورا پنامطلب نکالنے کے لئے ان کو پھلانے لگی اس نے نہ صرف اشاروں سے اپنا مطلب ظاہر کیا بلکہ گھر کے سارے دروازے بند کر لئے اور کہنے لگی کہ آجاؤیس تمہارے لئے تیار ہوں حضرت پوسف کے لئے بڑے ہی امتحان کا موقعہ تھا خود بھی نو جوان تھے اورعورت پسلا بھی رہی تھی اور وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں عزیز معرکی بیوی ہے پھروہ ایک طرح سے اس کے پروردہ بھی تھےوہ گھرکی بڑی تھی اور آپ چھٹ پنے سے اس کے ساتھ رہے تھے جوعورت گھرکی سردارتھی اس کا تھم رد کرنا بھی مشکل تھا ان سب امور کے ہوتے ہوئے حضرت یوسٹ کے لئے گناہ سے بینے کے لئے متعدد مشکلات تھیں اس موقع پر گناہ سے فی جانامحض الله تعالی کے فضل ہی سے ہوسکتا ہے اس لئے حفزت بوسف عليه السلام نے عورت كى درخواست برمعاذ الله كهه دياس كامطلب بيتھا كه ميں الله تعالى كى پناہ جا ہتا ہوں وہی جھے گناہ سے بچاسکتا ہے چھر بیفر مایا کہ تومیرے آقااور مربی کی بیوی ہاس نے میرے ساتھ اچھاسلوک کیا ہے جھے آ رام کی جگددی ہے عزت سے رکھا ہے میری شرافت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کے اہل خانہ پر دست درازی کروں (اس میں اس عورت کو بھی نصیحت فرمادی کہتو بھی اللہ سے پناہ ما تک اور اینے شوہر کی خیانت نہ کر مجھے تو اس گھر میں آئے ہوئے چندسال ہی ہوئے ہیں اور تو مجھ سے بہت پہلے سے عزیز مصرکے پاس رہتی ہے بچھے بھی عفت وعصمت اختیار کرنالازی ہے) سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت پوسف علیدالسلام نے ریجی فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّلِمُونَ (بلاشبظم كرنے والے كامياب نبيس موتے) يظلم كى بات ب كه ميس ايخ آقا كاحق شناس نه بنول تو مجھے جس كام كى دعوت دے رہی ہے اس میں اللہ جل شانہ کی بھی نافر مانی ہے اور دنیاوی اعتبار سے جومیر امر بی ہے اس کی بھی خیانت ہے ہیہ دونون ظلم کی باتیں ہیں ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس کامیابی کو چاہتے ہیں وہ گناہوں کے ذریع نہیں ملتی دنیا کی مطلوبہ کامیا بی ہویا آخرت کی پیرطالموں کوئبیں مل سکتی۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ اِنّے دُرِیّی میں جو خمیر منصوب ہے بیعزیز مصری طرف راجع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں کیے اس کی نافرمانی کرسکتا ہوں یہ معنی لینے سے بیا شکال ختم ہوجا تا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ کے لئے لفظ دَبِّی کیے استعال فرمایالیکن اگر اِنّهٔ کی خمیر عزیز مصری طرف راجع ہوت بھی اشکال یوں ختم ہوجا تا ہے کہ دب بمعنی مالک اور مستحق اور صاحب بھی آیا ہے

( كماذكره صاحب القاموس) اور حديث من جوفر ما بائك كدو لا يقل العبد دبى ميممانعت اس اعتبارے بك كفظ رب عام محاورات من الله تعالى كے لئے بولا جاتا ہے لہذا سَدًا للباب ممانعت فرمادى كئ -

وَلَقُلُ هَتَتُ بِهِ وَهَمَّ بِهِا ۚ لَوُلَّا أَنْ رُا بُرُهَانَ رَبِّهُ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوء

اوراس مورت نے ان کے ساتھ اپنا کام نکالنے کا مضبوط ارادہ کرلیا تھا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل مند کھے لیتے ای طرح تا کہ ہم ان سے برائی کو

وَالْفَكْ ثِنَاءَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِيَا الْمُغْلَصِينُ وَاسْتَبْعَا الْبَابَ وَقَلَّتْ قَبِيْصَة مِنْ

اور بدریانی کودور رکیس بشک وہ ہمارے برگزیدہ بندول میں سے تنظاور وہ دنوں آ کے پیچے دروازے کی طرف دوڑے اور اس مورت نے پیچے ساس کا کرتہ

دُبُرٍ وَالْفَيْاسِيْدَ هَالْدَالْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَاءُمَنْ آرًادُ بِأَهْلِكُ سُوَّءً الِلَّا آنَ يُنْجَنَ اوَ

چردیالوردون نے اس ورت کے مردارکوروں ، کے پاس پالیا وہ کہنے کی جو تھی تیرے گھروالوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کے سلادہ کچینیس کہ اے بیل میں ڈال دیا جائے یا

عَذَابُ الِيْحُوقَالَ هِي رَاوَدَتُنِي عَنْ تَعْشِي وَشَهِ رَشَاهِدٌ مِنْ آهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ

وردناک سرزادی جائے بیسف نے کہاای نے مجھے اپی مطلب براری کے لئے پھلایا اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ

قَيْصُهُ قُلُ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَانِ بِينَ ۞ وَإِنْ كَانَ قِينَصُهُ قُلُ

اگراس کا کرند سامنے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے کچ کہااور پیشخص جھوٹے لوگوں میں سے ہےاوراگراس کا کرنہ چیچے سے

مِنْ دُبُرٍ فَكُذَبَتْ وَهُومِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ فَكُتَا رَاْقَينِكَ الْأَكْرِيثَ الْمُؤْمِنَ الصَّدِقِينَ

پھاڑا گیا تواس مورت نے جھوٹ کہااور یہ چوں میں سے ہے چر جب اس کے کرتے کودیکھا گیا کہ پیچیے سے بھاڑا گیا ہے تو کہنے لگا کہ بے شک

مِنْ كَيْرِ أَنَّ إِنَّ كَيْنُ كُنَّ عَظِيْرُ وَيُوسُفُ اعْرِضْ عَنْ هَا أَوْ السَّعْفُورِي لِذَنْ نَبُلِكً

میتم عورتوں کی فریب کاری میں سے ہے بے شک تہارا فریب بڑا ہے کیوسف اس بات کوجانے دواوراے عورت تواپیے گناہ سے استغفار کڑ

ٳٮٛڮػؙٮٛ۫ؾؚڝؽٵڵۼڟؚؠۣؽ۞

بلاشبرتو ہی گنا ہگاروں میں سے ہے

دونون كادروازه كي طرف دور نااورالله تعالى كالوسف الطليفة كوبجانااور

عزيز كودروازه بريانا اوراس كاابني بيوى كوخطا كاربتانا اوراستغفار كاحكم دينا

قصسيو: ان آيات مين عزيز مصرى بيوى كى بدنيتى اوراس كے مطابق عزم مصم كرنے كا ذكر بے نيز بيكھى فرمايا ب

انوار البيان جلائجم

کہ پوسف علیہ السلام اگراپے رب کی دلیل ندد کھے لئے ہوتے تو دہ جی ارادہ کر لیتے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اوران کو برائی ہے اور بے حیائی کے کام سے دور رکھا عزیز معرکی ہوی نے گناہ کرنے کامضبوط ارادہ کرلیا تھا جواس کے مل سے صاف طاہر ہے اس نے درواز ہند کر لئے اورصاف لفظوں ہیں ھیئٹ لکک (آ جا ہیں تیرے لئے حاضر ہوں) کہہ دیا حضرت پوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے مرفراز فرمایا تھا اور ساری امت کا اس پراہما ع بنی سے گناہ کا محدور نہیں ہوسکتا اور گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ کے کہ محدور نہیں ہوسکتا اور گناہ کا کیامطلب ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہو ھی بھالو آلا اُن و اُبیر ھان و تیجہ بھالو آلا اُن و اُبیر ہوائی کا تقاضا پورا ایک جملہ ہوائی کا تقاضا پورا کے کا ارادہ کر لیتے لیکن چونکہ انہوں نے اپ رب کی دلیل ند کھے لیتے تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ اپنی جوائی کا تقاضا پورا کرنے کا ارادہ کر لیتے لیکن چونکہ انہوں نے اپ جوز جمہ کیا ہے اور جوز جمہ کیا ہے دہ موائی تھا جو دہ ای اور ہوئی کا مقال اردہ کرنے کا ارادہ کر لیتے لیکن چونکہ انہوں نے اپ موت کے درجہ میں ہوجاتا ہے وہ مراد ہے انہوں نے اس درجہ کا ارادہ نہیں کیا تھا جو موائی ہو کہ کہ کہ بھر چون ہوئی کہ مطاب ہو ہوئی کہ اگر دو اپ کے درجہ میں ہو یوں ہی وہ موسد کے درجہ میں خیال آ گیا اس صورت میں گؤ کو کا عواب محذوف مانا جائے گا دو اسے مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ اپ درکی طرف ہے دلیل ند کھے لیتے تو میان طبعی کے مطاب تی کام کرگر رتے لیکن اللہ تعالی نہیں کیا تھا جو انہیں دکھائی جواقد ام کرنے نے مانع ہوگی۔

وه کون کا دلیل تھی جو حفرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے گئی با تیں کھی ہیں صاحب
روح المعانی ص ۲۱۲ ج ۱۱ نے حفرت این عباس رضی اللہ عنہا نے آئی کیا ہے کہ اس موقع پر حفرت یعقوب علیہ السلام کی شعبہ
ظاہر ہوگئی جس نے حفرت یوسف علیہ السلام کے سید پر پاتھ ماردیا و ذکوہ المحاکم ایضافی المستدر ک جامی
طاہر ہوگئی جس نے حفرت یوسف علیہ السلام کے سید پر پاتھ ماردیا و ذکوہ المحاکم ایضافی المستدر ک جامی
عبراللہ بن عباس رضی اللہ عنافی عنہا فرائ مثل لمه یعقوب فضرب صدرہ فحرجت شہوته من انامله (حضرت عبراللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرائ عبراآ پ کے سامنے حفرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ خابر کی گئی انہوں نے آپ
عبراللہ بن عباس رضی اللہ عنافی عبراز میات عبراآ پ کے سامنے حفرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ خابر کی گئی انہوں نے آپ
عبراللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبراز و اور پر کھر کے ایک کو نے میں تھا حضرت یوسف الفیلیٰ نے فرمایا کہ
تو یہ کیا کرتی ہو وہ کہنے گئی کہ میں اپ معبود سے شرمادی ہو تو بھرات بالہ کام کروں اور یہ بچھود کھی اسے کہ حضرت یوسف الفیلیٰ نے فرمایا کہ السلام نے فرمایا کہ ایک دیش اور بھی میں معنوب اسلام نے فرمایا کہ ایک دیش اور بھی اور بھی اس کی اللہ تعالی نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دریا ہوں کہ میں ایس کی میں ایس کی میں اور بھی کہ میں اور بھی کہ میں ایس کی کہ میں اور بھی کہ میں اور بھی کے حضرت یوسف علیہ السلام کے میں کہ کئی کہ کئی ہوں کہ میں ایس کے کہ اللہ تعالی نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو میں کہ نی وریا دو القرا اور ٹروت سے بیادیا کہ بیات کو اور کہ میں کہ میں کہ دی کہ دن کو اور میں کہ کو کو ف کیا جائے گا لیک کو کہ کے حسف علیہ السلام کو کہ نامام کو میں کہ کو کو کہ ایس کے کا لیک کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو

رویت بصری نبیس بلکه رویت قلبی جمعنی علم ومعرفت مراد موگ \_

حضرات انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام کی تو بری شان ہے عام طور پراہل ایمان کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کی بات دل بیں آئے تو دل کھنگ جاتا ہے اور ہرایک موٹن کے دل بیں اللہ کا ایک واعظ بیٹھا ہوا ہے۔
حضرت نواس بن سمعان انصاری کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ایک مثال بیان فرمائی اوروہ یہ کہ ایک سیدھا
مراستہ ہے اس کے دونوں جانب دود یواری ہیں اوران ویواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان دروازوں پر
بردے پڑے ہوئے ہیں اوراس راست کے شروع میں ایک دروازہ ہے جس پرایک پکار نے والا کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ
الے گوئم سب راستہ میں داخل ہوجا و اورادھر ادھر توجہ نہ کرواور راستے کے او پرایک اور پکار نے والا کھڑا ہوا ہو کھولنا چا ہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھھ پرافسوں ہے اسے مت کھول اگر تو اس کو کھولنا چا ہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھھ پرافسوں ہے اسے مت کھول اگر تو اس کو کھول کا تو اس میں اچھا نہ ہوگا ) اس کے بعد آپ نے اس مثال کی توضیح فرمائی اوروہ یہ ہے کہ
مراطمتنقیم اسلام ہے اور دونوں طرف جو دیواریں ہیں یہ اللہ کی صدود ہیں اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالٰی کی مراطمتنقیم اسلام ہے اور دونوں طرف جو دیواریں ہیں یہ اللہ کی صدود ہیں اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ اللہ تعلٰی کی تاب ہے اور اس کے اور ہو جو پکار نے والا ہے وہ اللہ تعالٰی کی کتاب ہے اور اس کے اور ہوری کے دل میں ہو اور اس کے اور اس کے اور ہیں ہوتا و ضرف موری کے دل میں ہونا تو ضروری ہیں ہو ۔

ت المحليك لِنصُرِف عَنهُ السُّوءَ وَالْفَحُشَاءَ مَسْرِين كرام فِرْمايا ہے كريهال عبارت محذوف ہے ماحب دون المعانی فرایا ہے كہ بہال عباری تفاء وقد ر کے مطابق الیا ہواتا كہ بم فرایا ہے ہے ہون قل كیا ہے كہ جوت افعالنا واقلان اكفالک لنصر ف لین ہماری تفاء وقد ر کے مطابق الیا ہواتا كہ بم ان سے برائی اور بحیائی کو ہٹادی فال صاحب الروح وقلر ابو البقاء نراعیه كفلک والحوفی اریناه البر اهین كفلک وجوز الجمیع كونه فی موضع رفع فقیل ای الامر او عصمته مثل ذالک اهد (صاحب دون المعانی فرمات كفلک وجوز المجمیع مقدر مانا ہے اور حوث نے کہامقدر عبارت اس طرح ہے كہ اریناه البر اهین كفلک اور سب نے اس كارفع كمقام من بونا جائز ركھا ہے لہذا بعض نے کہا اصل ہوں ہے كہ الامر مثل ذلک یا عصمته مثل ذلک)

واستنبقا الباب وقد لد قد من دار المرائع من دار المرائع من دار المرائع من دار المرائع من المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرئاع المرئاء المرئ

بفذر كوشش كريكا توالله تعالى كي طرف سان شاء الله ضرور مددكي جائے گ

بعض مفسرین نے ایساہی لکھا ہے اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ دروازے مختلف جہات میں تھے اس عورت نے بندتو سبھی کو کر دیا تھالیکن کسی ایک دروازے میں کوئی الیک کھڑکتھی جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دھیان ہوا کہ میں اس سے نکل سکتا ہوں بہر حال انہوں نے گناہ سے بچنے کی انتہائی کوشش کی اور اس کوشش میں اللہ تعالی نے انہیں کا میابی دی۔

آگے پیچے دوڑتے ہوئے جب دروازے پر پنچے تو ادھرے ندکورہ عورت کا شوہر آرہا تھا اس سے لہ بھیڑ ہوگئ عورتوں کی چالیں قومشہورہی ہیں ظاہری خفت مٹانے کے لئے اوراپ کو بقصور ٹابت کرنے کے لئے عورت بول پڑی کہ اس نے جھے پر بدنیتی سے مجر ماند تھلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کو مزادیا جانا ضروری ہے مزابھی اس نے خودہی تجویز کردی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو تخت سزادی جائے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی صفائی پیش کردی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو تخت سزادی جائے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا اور فرمایا جسے رکا وَ دَنُونِی عَنُ نَفْسِی کی کہ اس نے جھے بھسلایا اور غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ (اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص تہمت لگائے تو اس کا دفاع کرنا شان بزرگی کے خلاف نہیں ہے بلکہ دفاع کرنا ضروری ہے کیونکہ مجرم بن کرر ہنا مومن کی شان ٹہیں ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے جسے صورت بیان کرنے میں اگر تہمت لگائے والے کی طرف تہمت کا انتساب کرنا پڑے تو یہ جسی جائز ہے )۔

صورت حال دیکھ کرعزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار نہیں دیا وہ ان کی نیک نفسی اور صالحیت سے واقف تھا وہ برسوں سے اس کے گھر ہیں رہتے تھا اس کے پیش نظر جوان کے احوال دیکھے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طرح بھی اس کا موقع نہ تھا کہ وہ ان کو مجرم سمجھے اور اپنی بیوی کی نقید بی کرے حضرت یوسف علیہ اسلام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ اس مورت نے بی مجھے اپنی خواہش ظاہر کی اس کے پیش نظر عورت بی کو اول وہلہ ہیں مجرم سمجھ بھی لیا ہولیکن وہ خاموثی اختیار کر گیا' البتہ غیب سے اول وہلہ ہیں مجرم سمجھنا چاہئے تھا اور ممکن ہے کہ اس نے جرم سمجھ بھی لیا ہولیکن وہ خاموثی اختیار کر گیا' البتہ غیب سے ایک گواہ نگل آیا اور وہ اس محورت کے خاندان ہیں سے تھا یہ گواہ ایک بچہ تھا وہ بچہ بول پڑا اور اس نے بول کہا کہ اس دعورت اپنے کہ بیوسف کے کرتہ کو دیکھو آگے سے بھاڑا گیا ہے یہ بھی اور اگر ان کا کر تد آگے سے بھاڑا گیا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ عورت بی ہے اور یوسف سے جین اور اگر ان کا کر تد آگے سے بھاڑا گیا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ عورت بی ہے اور یوسف سے جین اور اگر ان کا کر تد آگے سے بھاڑا گیا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ عورت بی ہے اور یوسف کے کرتے دو اول میں سے ہے عزیز مصر کو تو اصل صورت حال سمجھنے کی ضرورت بی تھی اس نے فور آ دھزت یوسف کے کرتے پر نظر ڈالی دیکھا تو کر تد چیچے سے بھاڑا گیا ہے بس اس کی سمجھ میں اور فور آس کے منہ سے بیات نگلی کہ یہ عورتوں والی مکاری ہے کریں خود داور نام رکھیں دورے کا "یہ کر یہ کریں خور داور نام رکھیں دورے کا "یہ کر یہ کورت کو جھٹلا دیا اور دھزت یوسف کی تھر دی کی اوری دینے والے نے جویوں کہا تھا کہ کرتہ دیکھا اس نے اپنی عورت کو جھٹلا دیا اور دھزت یوسف کی تھر دیکھا

جائے اس کا مطلب بیتھا کہ جب عورت نے اپنی خواہش ظاہر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جان گناہ سے بچانے کی کوشش کی اور راہ فرارا ختیار فر مائی اورعورت نے ان کے کرنہ کو پیچیے سے پکڑ کر تھینچاتبھی تو کرنہ پھٹا اس کے تصفيحا ظا مرى سبب اوركوئى ندتها ، يرجوسوال ذبن مين آتا ب كدو بال توايك بى عورت تقى جمع كي ضمير كيول لا في كن اس کا جواب بیہ ہے کہ اس میں عورتوں کا مزاج اور طبیعت اور خاصیت کی طرف اشارہ ہے اکیلی یہی عورت مکر اور فریب والى نبيل عموماً عورتيل الى بى بوتى بين اسى لئة آخير مين يون كها إنَّ كَيْسِدَ كُنَّ عَسِطِيْتُمْ (بلاشبة تمهارا مكر برا ہے) اردو کے محاورہ میں اس مکر کوعور توں کے چھل اور چالوں سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے بڑے بڑے جھل ہوتے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر جیران رہ جاتا ہے رسول اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عید کی نما زکو جاتے ہوئے عورتوں سے خطاب كرتے ہوئے فرمایا صا رایت اذھب للب الرجل الحازم من احداكن (ہوشمندآ دمى كى عقل كوختم كرنے میں میں نے تم سے بڑھ کر کسی کونہیں دیکھا) (رواہ البخاری ص ۱۹۷ج ۱) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ نے ارشا وفر مایا ما تو کت بعدی فتنه هی اصو علی الوجال من النساء کمیں نے اپنے بعد عور تو ل سے بڑھ کرکوئی ایبا فتنہیں چھوڈا بیضرر دینے میں عورتوں سے بڑھ کر ہو ( رواہ ابنجاری ومسلم کما فی المشکو ۃ ص ۲۶۷) اور الك مديث من بكرسول الدعالة في ارشادفر مايا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بنى امسرائيل كانت في النساء كردنيات بجواور عورتول يبي الدونول كوسوج سجه كراستعال كرناان ك فریب میں نہ آ جانا) کیونکہ بنی اسرائیل کا جوسب سے پہلافتنہ تھااس کی ابتداء عورتوں ہی سے تھی۔ (رواہ مسلم ص ۳۵۳ ج٢) اورايك مديث مي بكرسول الله علية في ارشاوفر مايا النساء حبائل الشيطان (كرعورتيس شيطان ك جال ہیں) (مشکو ۃ المصابیح ص ٢٣٨) شيطان ان كذريد بهكاتا ہے اور گراه كرتا ہے اور گناموں برآ ماده كرتا ہے۔ جس گواہ نے گواہی دی اس نے میتو نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورت نے یوں کیا بلکہ اس نے ایک الی بات کہہ دی جوجورت کے مجرم ہونے پردلالت کرتی تھی لین کرتے کا پھٹا ہونا اس کو گواہی تعبیر فرمایا قسال صاحب الروح و سمى شاهدا لانه ادى تاديته في ان ثبت بكلامه قول يوسف و بطل قولها وقيل سمى بذلك من حيث دل على الشاهد وهو تحريق القميص \_ (صاحبروح المعانى فرمات بي اوراس كوشابداس لئے كها كيا كداس ف ا بی گوائی اس طرح دی که اس کی بات سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ثابت ہوگئی اور زلیخا کا قول باطل ہو گیا اور بعض نے کہااس کوشاہداس لئے کہا گیا کہ اس نے ایک دلیل پردلالت کی اور دلیل قیص کا پھٹا ہوا ہونا ہے)

یہ گوائی دینے والاکون تھااس کے بارے میں متدرک حاکم میں ایک حدیث ہے پہلے تو صاحب متدرک نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے بیان فرمایا کہ جس رات کو جھے معراج کرائی گئو جھے ایک خوشبو مجھے ایک خوشبو مجھے ایک خوشبو میں نے دریافت کیا کہ ریکسی خوشبو ہے بتانے والوں نے (لیخی فرشتوں) نے بتایا کہ جو عورت فرعون کی بیٹی اوراس کی اولا دکی تکھی کیا کرتی تھی بیاس کی خوشبو ہے ایک دن تکھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کتکھی گرگئ اس پراس نے بیٹ ہے اللہ کی افرعون کی بیٹی نے کہا لیون نے کس کانا مرابی کیا تو نے میرے باپ کانا مرابیل لیا

کھتے ہیں کہ وہ لوگ اگر چہ بتوں کو پوجتے تھے لیکن خالق کے وجود کا بھی عقیدہ رکھتے تھے اور یہ بھی سیحھتے تھے کہ بہت ی چیزیں گناہ ہیں اور ان گناہوں کی سزابھی ملتی ہے صاحب روح المعانی کا بیفر مانا درست ہے کہ مشرکین خالق کوبھی مانتے ہیں اور بہت می چیزوں کا گناہ ہوناان کے ہاں معروف ومشہورہے ہندوستان کے مشرکین میں بیسب پچھے پایاجا تا ہے۔

# وقال نووه في المهر بينا العرزيز تراود فتهاعن نفيه من المكافئ المبارا العرزيز تراود فتهاعن نفيه من فلها حبالا المحت المدود و فكال المحت على المالا المحت المراه المكافئ المحت المراه المكافئ المحت المكافئ المحت المكافئ المحت المكافئ المحت المكون المحت المكون المحت المكون المحت المكون المحت المحت

اس نے دھا ت منانی جس کا میں اے حکم دے رہی ہول أو ضرور اس کوجیل میں بھیج دیا جائے گا اور بیضرور بے عزت ہوگا۔

شہر کی عور توں کاعزیز مصر کی بیوی پرطعن کرنااوران کاجواب دینے کے لئے عور توں کو بلانا 'پھران کا اینے ہاتھوں کو کاٹ لینا

قصديد: عزيز معرف تومعامله كوقتى طور پر رفع دفع كرديا اور حفرت يوسف عليه السلام سے كهدويا كداس قصكويمبيں تك رہنے دينا آگے مت بوهاناليكن خبر كى طرح شہرى عورتوں كو پہنچ گئى دو آپس ميں چرچا كرنے لگيس كه ديكھوعزيز معركى بيوى كوكيا ہوا برطے گھركى عورت ہے ليكن اپنے غلام كوا پنا مطلب نكالنے كے لئے بجسلارى ہے غلام اس لئے كہا كداس كا شوہر حضرت يوسف عليه السلام كوخريد كرلايا تھا اس ميں اس طرف اشارہ تھا كداول توبيعورت شوہر والى ہے اسے اپنے شوہر كے علاہ كى دوسرے كى طرف ماكل ہونے كى ضرورت كيا ہے پھر ماكل بھى ہوئى توكس پرجواس كے برابر كانبيں نہ تو عربيں

برابرنه مرتبه میں برابرُ دونوں میں ہے کوئی ایک برابری بھی ہوتی توایک بات بھی گذشعَ فَهَا حُبًّا بس جی اس غلام کی محبت تو بری طرح اس کے دل میں گھر کر گئی ہےا سے اس محبت نے بیاب سوچنے کا موقع ہی نددیا کہ میں کس سے لگ رہی موں اور كس كى طرف مأل بهور بى بول إنَّا لَنَوا هَا فِي صَلْلٍ مُّبِين بمين اس مِن كُونَى شكر بْبِين كدوه كلى بهوني ممرابي ميس برُّ كَيْ-عزیزمصری بیوی کوعورتوں کی باتیں پہنچ گئیں انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ اس نے من لیں ان کی باتو ل کو مرسے تعبيركيا كيونكه وه ظاہر ميں تواسے بے وتوف بنار ہی تھیں اوراندر سے ان كاجذبه بيتھا كہ ہم اس پرلعن طعن كريں كے تواپّن صفائی پیش کرنے کے لئے ہمیں بھی غلام کا مشاہرہ کرادے گی (ذکرہ صاحب الروح عن البعض) بہرحال جب عزيزمصرى بيوى كوعورتوں كى باتوں كاعلم مواتواس نے انعورتوں كوبلوا بھيجا كدوه مير عظرة كيں اور يحفظاني ليس ان عورتوں کے بیٹھنے کے لئے اس نے عدہ متم کے بستر بچھا دیئے اور تکیے لگا دیئے تاکہ وہ آئیں تو تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں جب وہ آئیں تو انہیں بٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک چھری دے دی چھری دیے کا کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے چھریوں کے ساتھ کھانے کے لئے گوشت بھی دے دیا تھا کیونکہ گوشت کو دانتوں سے نوچ کرنہیں کھاتے تھے بلکہ چری سے کا شخ تھاور ایک قول یہ ہے کسنترہ کی طرح کوئی چیز کھانے کودے دی تقى تاكدوهاس جهرى سے كاك كركھائيں اس قول كى تائيد مُتَكُا كى قراءت سے ہوتى ہے جس كامعنى ترنج ياسنتر وكيا كيا ہے رقرارت عشرہ میں سے تو نہیں ہے البت صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور مجاہداور تنا دہ رضی الله عنهم سے قل کی ہے قرات شاذہ سے کسی ایک محمل معنی کی تائید ہوسکتی ہے عین اس وقت میں جبکہ ان عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور جو پھھان کے سامنے تھا اسے کا ٹنائی جا ہتی تھیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کوآ واز دی کہ آؤاندر سے نکلواوران عورتوں کے سامنے آجاؤجب حضرت پوسف علیہ السلام سامنے آئے توان کے حسن وجمال کو د مکی کروه عورتیں ششدرره گئیں اور الی مبهوت اور جیران ہوئیں کہ آئییں یہ بھی دھیان ندر ہا کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں سنتره وغیرہ جو کچھان کے سامنے تھااسے کا شخ کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں کہ حاشا للہ بیہ معنی بشرنبیں ہے بلکہ یو بڑے مرتبے کا فرشتہ ہی ہے بیان عورتوں نے اس لئے کہا کہ فرشتے کا بے مثال حسین وجمیل ہونا ان کے یہال معروف ومشہور تھا جیسے کہ شیطان کی برصورتی کو بھی جانتے ہیں۔

حضرت يوسف عليه السلام كوالله تعالى في بهت زياده حن وجمال عطافر ما يا تقارسول الله علي جب معراج كى دات معن آسانوں پرتشریف لے گئو وہاں حضرات انبیاء كرام علیم الصلوٰة والسلام سے ملاقا تیں ہوئیں حضرت يوسف عليه السلام كى ملاقات ذكر فرماتے ہوئے ارشاد فرما يا اذا هو قد اعطى شطر الحسن (يعنى ان كو آ دھا حسن ديا گيا ہے) كى ملاقات ذكر فرماتے ہوئے ارشاد فرما يا اذا هو قد اعطى شطر الحسن (يعنى ان كو آ دھا حسن ديا گيا ہے) (رواه مسلم ص اوج)

جب ورتیں حضرت بوسف علیہ السلام کو دیکھ کرمبہوت ہو گئیں اور ایسی حیران ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو عزیز مصر

کی بیوی ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اکھی کہتم نے دیکھا پیفلام کیسا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھیں اب اپنا حال دیکھ لوتم تو اسے دیکھ کرا پنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھیں کیہ بات کہہ کراس عورت نے اپنی صفائی پیش کردی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کردی میں عاشق نہ ہوتی تو کیا کرتی وہ تو چیز ہی ایسی ہے جس پرفریفتہ ہوئے بغیر رہانہیں جاسکتا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عزیز مصری ہوی نے کہا کہ واقعی میں نے ابنا مطلب نکا لئے کے لئے اسے بھسلایا تھا لیکن یہ فی گیا اس طرح سے اس نے اس بات کا صاف اقرار کرلیا جس کا اپنے شو ہر کے سامنے انکار کر چکی تھی 'اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت بھی ظاہر کر دی اور ساتھ ہی یوں بھی کہد یا کہ یہ ابھی میرے بھندہ سے نکا نہیں ہے میرا تھا ضا برابر جاری رہے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرے تھم پڑمل نہ کیا تو اسے ضرور بالصرور جیل ہی میں بھیج دیا جائے گا اور اسے ضرور بالصرور جیل ہی میں بھیج دیا جائے گا اور اسے ضرور بالصرور ذلت اٹھانی پڑے گی۔

قَالَ رَبِ السِّبِ فَ احَبُ إِلَى مِتَايَلُ عُونَنِي إِلَيْهُ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْلُ هُنَّ أَصْبُ

یوسف نے کہا کداے میرے دب بیٹورٹیل مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلہ میں مجھے جیل جانامحبوب ہے اوراگر آپ مجھ سے ان کی

النِّينَ وَاكُنْ مِّنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُ فَى الْجَهِلِينَ

فهال باذى كودفع تدكرين كيلوش ال كالمرف أكل موجاوس كالورش جامول ش سيموجاوك كاسوان كدب في الناكر وعاقبول كركي مؤورتوس كي جيال بازى كويوسف سيمنا ويا بااشبده

السُّمِيْعُ الْعَلِيمُ فَي تُكرِبُكُ الْهُ مُرِّمِن بَعْدِمَ ارْأُوا الْأَلْتِ لَيسُجُنْنَا وَعَلَى حِيْنِ فَ

سننے والا سے جانے والا ہے پھر نشانیاں و مکھنے کے بعد ان لوگول کی سمجھ میں بدآیا کہ ایک وقت تک بوسف کو جیل میں رکھیں

حضرت بوسف النیک کا دعا کرنا کہ اے میرے رب ان عورتوں کے مطالبہ کے مطابق عمل کرنے کی بجائے میرے لئے جیل بہتر ہے اس کے بعد جیل میں تشریف لے جانا

قسفسيس : پہلے معلوم ہو چکا کہ عزیز مصر کی ہوی نے اپن شو ہرکو دروازہ کے قریب دیکھ کریہ مشورہ دے دیا تھا کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا در دناک سزادی جائے 'پھر جب شہر کی دوسری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کاحسن و جمال دیکھ کوئم بہوت رہ گئیں اور عزیز مصر کی ہوی نے ان سے کہا کہ دیکھوتم جھے پرطعن وشنیع کر ہی تھیں خود تمہارا کیا حال بنا اور ساتھ یہ بھی کہد یا کہ اگراس نے میری بات نہ مانی تو اس کوجیل جانا پڑے گا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بطا ہر دو ہی راست تھے وہاں وہی عورت تھی جس نے بطا ہر دو ہی راست تھے اول یہ کہ حسب سابق اس گھر میں رہتے رہیں جہاں اب تک تھے وہاں وہی عورت تھی جس نے

حفرت یوسف علیدالسلام کو بدکرداری کے لئے استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کا ارادہ ختم نہیں ہوا تھا صاف کہددیا تھا کہ اگراس نے میری بات نہ مانی تو اس کوجیل میں جانا پڑے گا دہ اپنے پھندہ میں پھنسانے کے لئے مُصرتھی اس کے گھر میں رہنے ہے اندیشے تھا کہ جیل میں چلے جا کیں انہوں نے جیل میں جانے کو لپند کیا اور بیمناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تا کہ خود عزیز کی بیوی اور دیگر عورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں کے لپند کیا اور بیمناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تا کہ خود عزیز کی بیوی اور دیگر عورتوں کی تدبیر مصر کی سے دور ہوجا کیں چوکہ دوسری عورتیں بھی حسن و جمال ذکھے کر قائل ہوگئ تھیں اس لئے بید بھی خطرہ تھا کہ دہ بھی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتا ہوں متعمال کرنے کی تدبیر بتانے لگیس یا حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دیں گی جھے جس کام کی دوست میں بتلا ہونے کی بہنست بیمجوب اور مزخوب ہے کہ جیل میں چلا جائی اور ساتھ ہی بیہ بیمی عرض کیا گئر ہو جائوں اور ساتھ ہی ہیں ہو گئی ہوں اور مزخوب ہے کہ جیل میں چلا جائل اور ساتھ ہی ہیں ہو گئی ہو ان کی دیا اللہ آپ کے بیا اللہ تا ہوں کو دفع فرما ہے اور عورتوں کے مرد فریب کو دفع فرما ہے تا کہ میری مائل ہوجاؤں اور ساتھ ہیں ہیں جوائر آپ نے ان کی جال بازیوں کو دفع نہ فرمایا اور جھے ان سے نہ بی بیا تو بتھا ضائے بشریت میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا اور جا ہلوں میں شار ہوجاؤں گا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہوں سے معصوم تھے اوران کو معصوم رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا عہدہ نبوت پر سرفراز ہوتے ہوئے معصیت صا در ہونے کا احتمال تو نہ تھالیکن پھر بھی انہوں نے گناہ سے بچنے کے لئے مزید دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہی کی حفاظت مجھے محفوظ رکھ سکتی ہے اگر آپ نے میری حفاظت نہ فر مائی تو عورتوں کے استے زیادہ پیچھے پڑنے پر نفسانی اور شہوانی ابھار کے باعث ان عورتوں کی طرف مائل ہوجاؤں گاان کی طرف مائل ہوجاؤں گاان کی طرف مائل ہوجاؤں گاان کی طرف مائل ہونا جاہوں کا کام ہے جو گناہ کو گناہ جانے ہوئے گناہ کاارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔

قال صاحب الروح ای الذین لا یعملون بها یعلمون لان من لا جلوی لعلمه فهو و من لا یعلم سواء (صاحب در المعانی فرماتے ہیں مطلب ہے کہ جولوگ ہے علم مرحم نہیں کرتے کیونکہ جوائے علم مرحم نہیں کرتادہ اور جونیں جانتادہ نوں برابر ہیں)
حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور انہیں عورتوں کے مکروفریب سے بچا دیا یعنی ایسی صورت پیدا فرما دی کہ انہیں جیل میں بھیج دیا گیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ عزیز مصراور اس کے مشورہ دیے والے سوچ بچار کرتے رہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوآ یات (لیعنی نشانیاں) اور حالات سے تو یہ واضح ہور ہاہے کہ یوسف بے گناہ ہے لیکن شہر میں جو چرچا ہوگیا اور با تیں عورتوں سے نکل کرمردوں تک پہنچ گئیں اس کے دبانے کے لئے بہی صورت بجھ میں آتی ہے کہ ایک عرصہ تک یوسف کوجیل میں رکھا جائے چنانچے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کوجیل میں بھیج دیا۔
وہ کون تی آیات اور نشانیاں تھیں جنہیں د کھے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا یقین کیا گیا تھا الن میں سے ایک

وہ نون کی آیات اور نشائیاں میں جمیس دی میر تر صفرت یوسف علیہ اصلام کی براے کا بین نیا تیا تھا ہی ہیں ہے ایک تو یہی تھا کہ ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور دوسرے گود کے بچے کا بولنا سے بہت بوئی نشانی تھی بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم میں بھا گئے کے وقت کوئی خراش بھی آگئی تھی سے بھی ایک نشانی تھی اور ممکن ہے اور بھی

نشانیاں ہوں جونذ کرہ میں نہیں آئیں۔

ایک اور صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے مبرد یجئے رسول اللہ علی کے نظر مایا کہ تو نے مصیبت کا سوال کیا ( کیونکہ مبر مصیبت پرہوتا ہے) لہذا اب توعافیت کا بھی سوال کر لے (مشکل قالصابی ص ۱۲۱۸ زر ندی) مومن بندوں کو ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا چاہئے حضرت ابو بکر سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا کہتم اللہ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کی کوکئی الی چیز عطافی میں گئی جو عافیت سے بہتر ہو (مشکو قالمصابی ص ۱۲۱۹ زر ندی) البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے بیسبن ضرور ماتا ہے کہ گناہ سے بیخ کا مضبوط پختہ عزم وارادہ رکھنا چاہئے گناہ سے بیخ کا مضبوط پختہ عزم وارادہ رکھنا چاہئے گناہ سے بیخ کے سلسلے میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتو بشاشت کے ساتھ قبول کرلے اور گناہ نہ کرے۔

ودخل معه السبخ فتين قال احد هما الرق اربي اغصر حمرا وقال الاخر الربي اغصر حمرا وقال الاخر الربي اعده المدور عنه الماد الربي المعدد جوان على من الماد المربي الماد المربي الماد المربي الماد المربي الماد المربي الماد الماد الماد الماد المربي الماد الماد

میں خواب ش اپنے کواں حال میں دیکید ہاہوں کہ اپنے سر پر دوٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھارہے ہیں آپ جمیں اس کی تجمیر بتادیجے بلاشر جم آپ کو

#### المخسنين

نیک آدمیول میں سے مجھدے ہیں

## جیل میں دوقید یوں کا خواب دیکھنااور حضرت بوسف العَلینالا سے تعبیر دینے کی درخواست کرنا

قسفسدی : جیسا کہ او پر معلوم ہوا عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کوجیل میں بھجوا دیا اسی موقع پر دو جوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے اور ان کے علاوہ پہلے ہے بھی قیدی موجود تھے سیدنا حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے نبی تھے عبادت گر ارتھے خوش اخلاق تھے قید یوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے صالحین کے چرے پر تو نور ہوتا ہی ہے پھر یہاں تو نور نبوت بھی تھا اور ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال تھا قیدی لوگ دلدادہ ہو گئے یہاں تک کہ جیلر بھی بہت زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں خود مخار ہوتا تو آپ کوجیل سے رہا کر دیتا ہاں اتنا کرسکتا ہوں کہ آپ کو جیلر بھی معالم المتنزیل ص ۲۲ میں )

سدد وجوان جونے نے انہیں دنوں جیل میں داخل ہوئے تھان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے کھے لوگوں نے بادشاہ کوتل کر وانے کا منصوبہ بنایا تھا ان لوگوں نے ان دونوں کو استعال کرنا چاہا ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتی تھا جواسے پینے کی چیزیں پلایا کرتا تھا اور دوسر اخباز لیخی روثی تیار کرنے والا تھا، منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں سے کہا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا پلا دو پہلے تو دونوں نے بات تبول کر لی اور کھانے میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا پلا دو پہلے تو دونوں نے بات تبول کر لی اور کھانے میں زہر ملا دیا، جب کیونکہ رشوت تبول کر لی اور کھانے میں زہر ملا دیا، جب بادشاہ کھانے نہ میں نہر ہے کہا کہ آپ کھانا نہ کھائے کیونکہ اس میں زہر ہے اور خباز نے کہا آپ بیطنے کی کوئی چیز نہ پینچے کیونکہ اس میں زہر ہے اور خباز نے کہا آپ بیطنے کی کوئی چیز نہ پینچے کیونکہ اس میں زہر ہے اور خباز نے کہا آپ بیطنے کی کوئی چیز نہ پینچے کیونکہ اس میں نہر ہے بادشاہ نے ساتی ہے کہا کہ تو سے جو کہی میرے پلانے کے لئے لایا ہے اس میں سے لی لے اس نے بی لیا تو کوئی نقصان نہ ہوا پھر بادشاہ نے خباز کو کہا کہتو اس کھانے میں سے کھالے وہ انگاری ہوگیا پھروہ کھانا میں جو کہا کہتو اس کھائے میں ان میں جو کوئی تو بان ہوئی تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے ہوئے تو باجان جاتی ہوئی ہی ہوئی تھی دیا) ان دونوں کوئیل میں جو کوئی تی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے ہماری رہائی ہوتی ہوئی تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھی دیا ان دونوں کوئیل میں جوز دہا ہے ہوئی ہوئی ہوئی دونوں کوئیل میں جوز دہاز) نے بیخواب دیکھا کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دونوں کوئیل میں جوز دہار کے بیخواب دیکھا کہ وہ ایکٹی جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دونوں کوئیل میں میں دونوں کوئیل کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کوئیل کے دونوں کوئیل کے دونوں کے دونوں کوئیل کوئیل کے دونوں کوئیل کے دونوں کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کے دونوں

سیدنا حضرت بوسف علیه السلام کواپنا خواب پیش کیا اور تعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا کہ آپ ہمیں اجھے آ دمی معلوم ہوتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی تعبیر درست ہی ہوگی مضرت یوسف علیه السلام نے ان کی تعبیر بتانے کا اقر ارفر مالیالیکن پہلے تو حید کی تبلیغ فر مائی (من معالم التنزیل)

#### قَالَ لَا يُأْتِئِكُمُ الْمُعَامِّرُ زُوْفِهِ إِلَانَتِأْتُكُمَا يَتَأْوِيْلِهِ قَبُلُ أَنْ يَأْتِيكُمَا وَلِكُمَامِهَا یوسف نے کہا جو کھانا ممہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں ممہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا یہ اس علم میں ہے جو عَلَّمَنَىٰ رَبِّنَ ۚ إِنَّ تَرُكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ مرے رب نے مجھے کھایا ہے با شبہ میں نے ان لوگو سے دین کوچھوڑ رکھا ہے جو الله تعالی پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے محر میں والبَّعْثُ مِلْهُ ابْآءِ فَي إِبْرُهِ يُمْرُ وَإِنْ عَنْ وَيَعْقُوْبَ مْمَاكَانَ لَنَآ أَنْ تُثْيِرِكَ بِاللّهِ اور میں نے اپنے باپ دادوں ابرا ہیم اور آنتی اور لیتقوب کے دین کا اتباع کیا ہے بیہ ارے لئے کسی طرح بھی درست نہیں کہ اللہ کے ساتھ مِنْ ثَنَىٰءٌ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا کی چیز کو شریک تھبرائیں ہے ہم پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے اور لیکن بہت سے لوگ يَنْكُرُونَ©يْصَاحِبِي السِّجْنِءَ أَرْبَاكِ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّأَرُ® شکرادانہیں کرتے'اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو کیا بہت ہے معبود جدا جدا بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے جو تنہا ہے زبردست ہے' مَا تَعُنُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهِا ٱنْتُغُو وَالْآؤُكُمْ مِنَّا ٱنْزَلَ تم لوگ اللہ کے سواجن لوگوں کی عبادت کرتے ہووہ بس چند نام ہیں جوتم نے اور تبہارے باپ دادوں نے تجویز کر لئے ہیں الله بِهَامِنْ سُلْظِنْ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرًا لَا تَعَبُّدُوۤا لِلَّا إِيَّاهُ وَلِكَ اللد تعالى نے ان كى كوئى سند نازل نہيں فرمائى علم بس الله بى كا ہے اس نے تھم ديا ہے كداس كے سواكسى كى عبادت ندكروبيد الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ آكْتُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ©

تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف العَلَیْلاً کا تبلیغ فر مانا اور تو حید کی دعوت دینا

قصسير: سيدنا حضرت يوسف عليه السلام سے جب دونوں جوانوں نے اپنے اپنے خواب كى تعبير پوچھى توان سے

فر مایا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تہمارے خوابوں کی تعبیر بتادوں گالیکن اس سے پہلے تم جھے پیچانو کہ میں کون ہوں عالم بہلغ اور دائی کا کام بہی ہے کہ وہ اپنے دعوت کے کام کے لئے طریقے سوچتار ہے اور راستہ نکا لے اور ایسے موقع پر تو خاص طور پر موقع نکل آتا ہے جب کسی بے راہ کو بہلغ اور دائی کی ضرورت پڑجائے جب وہ اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کو غنیمت جانے اور پہلے اپنی دعوت تق والی بات کے مصرت یوسف علیہ السلام نے اسی پڑمل کیا اور موقع مناسب جان کر تو حدید کی تبلیغ فرمادی بطا ہر تو بیخطاب ان دونوں شخصوں کے لئے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی کیکن حقیقت میں جیل سے تمام افراد کو تو دید کی دعوت دینے کا راستہ نکل آیا کیونکہ ان دوخصوں سے جو بات فرمائی وہ دومرے قیدیوں بلکہ جیل سے عملہ سے چھپنے والی نہیں تھی اسی لئے خطاب میں مسمیت میں جسے فرمایا سمیت ما بصید خد تضیہ نہیں فرمایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اول تو اپنا تعارف کرایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کو نہیں مانے اور آخرت کے منکر ہیں بلکہ میں اپنے باپ یعقوب اور داداآخل وابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام کے دین پر ہوں جو موحد تھے اور تھے اور ساتھ ہی شرک کی برائی عقلی طور پر بھی بیان فر مائی کہ میں یہ کی طرح سے تو حید کے داعی تھے اور شرک سے بہت دور تھے اور ساتھ ہی شرک کی برائی عقلی طور پر بھی بیان فر مائی کہ میں یہ کی طرح سے زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے سوائسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بنا کیں جب اللہ نے پیدا کیا اور وہی راز ق اور مالک ہے اور تم جن کی عبادت کرتے ہووہ بھی اللہ ہی کی علوق ہیں تو بھر یہ کون ی عقلی تھی بات ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے مزید فر مایا کہ یہ بیدا للہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور ہم پر ہی کہ یہ جو اللہ نے ہمیں عقیدہ تو حید کی نعمت سے نو از ا ہے اور جو کچھ معلا فر مایا ہے بیدا للہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور ہم پر ہی نہیں اور ہماری بات ما نیں اور ہماری طرح موحد ہو جا کیں اور ہمارے ساتھ تو حید کی وقت دیۓ میں شریک ہو جا کیں ہم روقتی جے اللہ نے کوئی بھی نعمت عطافر مائی ہو اس پر لا زم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گذار ہمیں بہت سے لوگ شکر ادائیں کرتے۔

شرکی مزید قباحت اور فدمت بیان کرتے ہوئے خودا نہی پر ایک سوال ڈال دیا اور عقی طور پر انہیں فکر مند بنادیا تا کہ
وہ خور کریں کہ ہم جوشرک میں گے ہوئے ہیں بی عقل کے بھی خلاف ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے جیل کے
دونوں ساتھیوتم ہی بتاؤ کہ بیہ جوتم نے بہت سے معبود جدا جدا تجویز کر دکھے ہیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف
معبود حقیقی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے ما تھا شیکے بھروسونے کے بت کو بھی
سجدہ کرواور چاندی کے بت کے سامنے بھی جھواور پیتل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کرعا جزانہ طور پر کھڑے ہواور
سجدہ کرواور چاندی کے بت کے سامنے بھی ڈیڈوٹ کرویہ کیا سمجھدواری ہے؟ بین ضردد سے سمتے ہیں نفع دے سکتے ہیں بھرائی عبادت سراپا
ہے وقوفی نہیں تو کیا ہے صرف اللہ واحد قبار کی عبادت کرنالا زم ہے میں نے اپنی بات کہددی تم بھی سوچواور خور کرو۔

مزید فرمایا کہ تمہارے جو معبود ہیں بیصرف نام ہی نام ہیں ان کے پیچھے حقیقت پھی ہیں ہے ان کے نام تم نے اور
تمہارے با پ دادوں نے تبحویز کے ہیں اور خود ہی ان کو معبود بنالیا ہے آئیس تو تمہاری عبادت کی خبرتک نہیں ہے اللہ تعالی متمہارے با پ دادوں نے تبحویز کی ہیں اور خود ہی ان کو معبود بیا لیا ہے آئیس تو تمہاری عبادت کی خبرتک نہیں ہے اللہ تعالی تمہارے با پ دادوں نے تبحویز کے ہیں اور خود ہی ان کو معبود بنالیا ہے آئیس تو تمہاری عبادت کی خبرتک نہیں ہے اللہ تعالی

سب کاخالق اور مالک ہے ہر فیصلہ وہی معتبر ہے جوان کی طرف سے ہواس نے تو ان چیز وں کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی میہ جو کچھ غیراللہ کی عبادت ہے سب تمہاری اپنی تراشیدہ با تیں ہیں اور باطل تخیلات ہیں اللہ تعالی کا تو بی تھم ہے کہ صرف اس کی عبادت کر واور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرویہ سید ھاراستہ ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ اپنی جہالت سے شرک کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔

يصاحبي السِّجْنِ أَمَّا أَحُدُكُما فَيَسْقِيْ رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْأَخْرُ فَيُصْلَبُ

اے میرے جیل کے دونوں ساتھو! تم میں سے ایک تو اپنے آ قا کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا

فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِنْ رَأْسِه ﴿ قُضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِينِ ١٠ فَضِي الْأَمْرُ الّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينِ

اوراس كريس سے پرند كھائيں كے جس بات كے بارے ميں تم معلوم كرر بے تھاس كافيعلد جو چكا ہے

### حضرت بوسف العَلَيْ لأكادونون قيد يون كخواب كي تعبير دينا

قضسيو: توحيدى دعوت دے كرحضرت يوسف علي السلام في ان دونوں جوانوں كے خوابوں كى تعبير بتائى فرمايا كدديكھو تم ميں سے ايك شخص اپنے آقا كوشراب بلائے گا (يدوى شخص تھا جو بادشاہ كا ساتى تھا جو پہلے بھى بادشاہ كوشراب پلايا كرتا تھا) اوراس كے علاوہ جودوسرا آدمى ہے اس كوسولى دى جائے گا۔

لیخی سولی پرافکا کرفل کیا جائے اور سولی اتارے جانے سے پہلے (جودہ الکارہے گا) اس کے سر میں سے پرند نوج نوج کر کھاتے رہیں گے۔ تم نے جوخواب دریافت کیا ان کی یقبیر ہے اور جو میں نے تعبیر دی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ مسعود سے سروی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر دیدی تو وہ کہنے لگے کہ مبین نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ ہم تو یوں ہی دل گی کے طور پر سوال کیکر آئے تھے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فیصف کی خواب نودہی فیصلہ ہوگا جو جبیر کے نے فرمایا فیصف کی نیون کی اس کے بارے میں تم سوال کررہے تھے اب تو وہی فیصلہ ہوگا جو جبیر کے ذریعیہ بتایا جاچکا ہے۔ (روح المعانی ص۲۳۲ ج ۱۲)

اس بنا پر بعض علاء نے فرمایا کہ جو محف جھوٹا خواب بنا کر کسی تعبیر کے جانے والے سے تعبیر لے گا تو تعبیر کے مطابق واقع ہوجائے گا اور جھوٹ بنانے کی اسے سزامل جائے گی۔ (ابن کثیرص ۲۸۹ج۲)

وَقَالَ لِلَّذِي طُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَرَتِكَ فَانْشُلُهُ الشَّيْطِنُ ذِكْر

لوجن وجانون في خواسكة بيره عافت كأنك ال عرب حن من صحف كباريش ليسف شيكان كياكوه مبادو في الاستبال كالمالية التي تقال المستاك الموادية المستاك ا

### رَبِّهٖ فَلَمِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿

کرنا بھلا دیا سو ہوسف جیل میں چند سال رہے

# حضرت یوسف العَلَیْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قت معد بیسی: سیدنا حضرت یوسف علیه السلام نے دونوں جوانوں کے خواب کی تعبیر دے دی جس میں ایک شخف کے سولی دیئے جانے کا اور ایک شخص کے جرم سے اور جیل سے خلاصی پا جانے کا ذکر تھا جس شخص کے بارے میں اپئی تعبیر کے مطابق انہیں یہ خیال ہوا کہ اسے نجات ہوگی اس سے فر مایا کہ رہائی پاکر جب تم اپنے آتا کے پاس جاؤتو اس سے میرا تذکرہ کردینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے۔

واقعہ فذکورہ میں قصور وارتو عزیز مصر کی بیو کا تھی کیس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر دیا گیا تھا جو بے قصور تھے اور بیضروری نہیں ہے کہ ایسے جز وی معاملات کی سربراہ مملکت یعنی بادشاہ کو بھی اطلاع ہواورا گراسے خبر بھی ہوتو بیہ ضروری نہیں کہ جے جیل میں ڈالا گیا ہے اس کے بقصور ہونے کا علم بھی ہواس لئے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع مناسب جانا کہ بادشاہ کو بی فخص سے متعارف کرادی خواہ کو اہ خواہ خواہ خواہ ہوں بین بار بناوہ بھی بغیر کی قصور کے کوئی مجوب جز نہیں ہے تکو بی طور پر جوکوئی مصیبت آ جائے اس پرصر کرنا چا ہے لیکن اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کی جائے یہ بھی کوئی گنان کی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کوچل کی مصیبت سے چوکھارے کا ایک ذریعہ ملا اسے استعمال فرما لیا یعنی جس شخص کے بارے میں بیگان ہوا کہ جیل سے دہائی پا کرانے آ قا کی خدمت میں پھر لگا دیا جائے گا اس سے فرما یا کہ تو اس خواہ ہوں شرور کا لیک خواہ میں ایک ایسا میں میں گئی گیا لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مزید چیل میں رہے تر آن مجید میں فکلیت فی المت بین نے میان خواہ میں ایک ایس کے اس اسلام مزید چیل میں رہے تر آن مجید میں فکلیت فی المت بین نے سال جیل میں رہا ہوا اس کے اس اسلام مزید چیل میں رہے تر آن مجید میں فکلیت فی المت بین نے سال اور ہارہ سال کے اقوال لکھے ہیں افظ بیض ورمعلوم ہوتا ہے کہ بارے میں میں تھی جی تیں افظ بیضور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی چندسال چیل میں دے۔ خواہوں کی تعبیر دیا لے خواہوں کی تعبیر دیال مین والے قدی سے اپنی ہات کہ دیے کے بعد بھی چندسال چیل میں دے۔ خواہوں کی تعبیر دیال جی جن جو اس کی تعدر کی خدر میں خواہوں کی تعبیر دیالے کی جو نہ میں دے۔

وقال المُكِلِكُ إِنِّى آرى سَبْع بَقَرْتٍ سِمَانِ بَأَكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِمَاكُ وَسَبْع سُنْبُلْتٍ وَقَالَ الْمُكِلِكُ إِنِّ آرى سَبْع بَقَرْتٍ سِمَانِ بَأَكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِمَاكُ وَسَبْع سُنْبُلْتٍ اوربات بالله اور بادشاه نے كہا كہ بِنْك مِن خواب مِن و كِمَا موں كرمات كائين موثى مِن جنبين سات د بلى كائين كھارى مِن اورسات بالين

خُفْرِةُ أَخَرَيْدِلْتٍ "يَأَيُّهُا الْمَلَأُ افْتُوْنِي فِي رُءْيَاى إِنْ كُنْتُمْ لِلرُءْيَا تَعْبُرُونَ @ ہری میں اور ان کے علاوہ خٹک بالیں میں اے دربار والو مجھے میری خواب کے بارے میں جواب دو اگرتم خواب کی تعبیر دیتے ہو قَالُوْآ اَضْغَاثُ اَحْلَامِ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيْلِ الْاَعْلَامِ بِعَلِمِيْنَ ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا وه لوگ کہنے ملکے کسیقویوں ہی خیالی خواب ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر دینا جائے نہیں ہیں اور وہ شخص بول اٹھا جود وقیدیوں میں رہا ہوا تھا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعْكَ أُمَّةٍ إِنَا ٱنْجَعُكُمُ بِتَأْوِيْلِهِ فَالْسِلْوْنِ® يُوْسُفُ إِيَّكَا الصِّدِيْقُ اوراے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا کہ میں تمہیں اس کی تعبیرے باخبر کردوں گالہذاتم لوگ مجھے بھیج دوا سے بوسف اے سے اَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِيافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلْتٍ خُضْرٍ وَ ہمیں ایس سات موٹی گایوں کے بارے میں جواب و سیحتے جنہیں سات دبلی گائیں کھائے جارہی ہیں اور سات ہری بالوں اور اُخُرَيْدِسْتِ لَكُلِّيُّ ٱرْجِعُ إِلَى التَّاسِ لَعَلَّهُ مُرْيَعُ لَمُوْنَ ®قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْع ن کےعلاوہ خشک بالوں کے بارے میں بتا ہے۔ تا کہ میں ان اوگوں کی طرف واپس ہوجاؤں امیدہے کہ وہ بھی جان لیں گے بیسف نے کہا کہ سات سِنِيْنَ دَابًا ۚ فَهَا حَصَدُ تُتُمُونَ رُوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيْلًا مِبَّا تَأْكُلُونَ ۞ ثُورَيَا تِي سال لگا تار متواتر بھتی کرو کے پھر جوتم بھتی کا بالوت اسے اس کی بالوں ہی میں چھوڑ سدد کھنا مگر تھوڑ اساجس میں سے تم کھاتے رہو پھر اس کے مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِكَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَكَ مُنْذُلُهُ يَ إِلَا قِلِيُلَامِهَا تُغْصِنُونَ @ بعد بخت سات سال آئیں گے جواس سب کو کھا جائیں گے جوتم نے ان کے لئے پہلے سے بچا کر رکھا ہوگا بجز اس کے جوتم چھوڑ و گئ ثُمُّ يَأْتِيْ مِنْ بَعُبِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعُصِرُونَ ﴿ پھراس کے بعد ایک ایبا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔

مصرکے با دشاہ کا خواب و بیکنا اور حضرت بوسف العَلَیّا کے کا تعبیر و بینا قضصیو: الشّیّا کی تضاءاورقدر کے مطابق جب حضرت بوسف علیہ السلام کے جیل ہے رہا ہونے کے وقت آگیا تو اس کا یہ بہانہ بنا کہ مصرکے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کی ایک عجیب خواب تھا اور وہ یہ کہ سات موثی موثی گائیں ہیں انہیں سات دیلی گائیں کھائے جارہی ہیں نیز سات ہری بالیں ہیں اور ان کے علاوہ سات الی بالیں جو خشک ہیں بی خشک الیس ہری بالیں ہی خشک ہوگئیں بادشاہ نے اپنا خواب اپنے در باریوں بالیں ہری بالوں پر لیپ رہی ہیں ان کے لینے سے وہ ہری بالیں بھی خشک ہوگئیں بادشاہ نے اپنا خواب اپنے در باریوں سے بیان کیا اور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر دواگرتم تعبیر دینا جانے ہو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں تو یہ

خواب تعبیر کے لائق ہی نہیں ہے ادھرادھر کے خیالات ہیں جن کے پیچے کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہم تعبیر دینا جانے بھی نہیں ہیں آپ کے خیالات پریثانی کی وجہ ہے ہیں کول پریشان ہوتے ہیں یہ با تیں اس شخص کے کان میں پڑگئیں جو جیل ہے رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں لگالیا گیا تھاوہ کہنے لگا کہ جھے ایک ایس شخص معلوم ہے جواس خواب کی سی تعبیر دے دے گا آپ لوگ جھے بھیج دیں میں اس خواب کی تعبیر دے کر آتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو خواب کی تعبیر دی سے جو اس خواب کی تعبیر دی تعبیر میں جو کراس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی وہ شخص اولوگوں نے روانہ کر دیا جیل میں جا کراس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوااور حضرت یوسف علیہ السلام کوطلب دی وہ ایا جس کا آئندہ آیات میں ذکر آرہا ہے۔

حفرت یوسف علیہ السلام نے جوتجیر دی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سات سال متواتر ایسے آئیں گے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور پھر سات سال ایسے آئیں گے جن میں قبط ہوگا یہ قبط کے سات سال گذشتہ سالوں کی جمع شدہ پیداوار کو کھا جا کمیں گے سات موٹی گایوں اور سات ہری بالوں سے وہ سات سال مراد ہیں جوخوب ہر ہے بھر ہونے اور خوب پیداوار کا ذیانہ ہوگا اور سات دیلی گایوں سے اور سوکھی ہوئی سات بالوں سے قبط کے سات سال مراد ہیں ان سات سالوں میں گذشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ سب ختم ہوجائے گاتھوڑ اسا جواگلی پیداوار کی تخم ریزی کے لئے چھوڑ ہے رکھو میں گذشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ سب ختم ہوجائے گاتھوڑ اسا جواگلی پیداوار کی تخم ریزی کے لئے چھوڑ ہے کہ وہی کی جائے گا' حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر دی بلکہ قبط کے سات سالوں کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور فر مایا کہ پہلے سات سالوں میں جولگ کرمخت اور کوشش کے ساتھ کھیتی کرو گے جب اس کھیتی کو کا ٹو تو بس کھانے کی ضرور کے بقدر ہی بالیوں میں سے دانے نکا لنابا تی دانے بالوں میں ہی رہنے دینا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بالوں کے اندر جوغلد رہتا ہے اسے گئی نہیں گھا تا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فر مایا کہ قبط کے سات سال گز رجانے کے بعد ایک سال ایسا آئیگا جس میں خوب بارش ہوگی اور اس کی وجہ سے کھیتیاں بھی خوب ہونگی اور باغوں میں بھی خوب پھل آئیں گے ان بھلوں میں انگور بھی ہونگے جنہیں لوگ نچوڑ کرشراب بنائیں گے بعض حضرات نے لفظ یَعْصِرُون کا معنی عام لیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ انگور ہی کوئیں نچوڑیں گے مثلاً زینون کا تیل اور تل کا تیل نکالیں گے وغیرہ ذالک مطلب یہ ہے کہ پیداوار ہوگی با فراغت زندگی گزاریں گے۔

و قال الْمُلِكُ الْمُتُونِيْ بِهِ فَلَمْنَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى مَ بِكَ فَسَعَلَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى مَ بِكَ فَسَعَلَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى مَ بِكَ فَسَعَلَهُ الرَّسُولُ وَالْمَالُ الْمُعْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُ

مَا بَالُ النِّسُوقِ اللّٰتِي قَطَعُن اَيْنِ يَهُنَّ الْ النِّيْدِهِن عَلَيْمُ وَقَالَ المَا عَلَيْهُ وَقَالَ النِّسُوقِ اللّٰتِي اللهِ مَا عَلَيْهُ وَقَالَ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کوطلب کرنا اور آپ کا شخفیق حال کے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار فرمانا

قضعه بين : جب حضرت يوسف عليه السلام نے بادشاہ كے خواب كى تعيير دے دى اور جو خص تعيير يو چھنے كے لئے آيا تھا ال تو اپس جا كر تعيير بتا دى تو لوگوں كى سجھ ميں بات آگئ اور بادشاہ نے سجھ ليا كہ واقعى يہ تعيير بتانے والا كوئى صاحب علم ہے جو تعيير خواب كے فن ميں ماہر ہاس نے صرف تعيير بى نہيں دى بلكہ معيشت پر قابو پانے كا طريقہ بھى بتا ديا كہ پہلے سات سال كى پيداوار كو حفوظ ركھنا اور دانوں كو بالوں كے اندر بى رہنے دینا تا كہ اسے كيڑانہ كھا جائے اس پر بادشاہ كو حضرت يوسف عليه السلام كى ملاقات كاشوق ہوااس نے آدى بھيجا جس نے حضرت يوسف عليه السلام كے سامنے بادشاہ كى خواہش كا اظہار كر ديا اور يوں كہا كہ بادشاہ نے آپ كو يادكيا ہے اور طلب كيا ہے اس پر حضرت يوسف عليه السلام نے فرمايا كہ ميں اس وقت تك جيل سے نہ تكاؤں گا جب تك بيہ بات صاف نہ ہو جائے كہ ججھے جس واقعہ كى وجہ ہے جيل ميں فرمايا كہ ميں اس وقت تك جيل سے نہ تكاؤں گا جب تك بيہ بات صاف نہ ہو جائے كہ ججھے جس واقعہ كى وجہ ہے جيل ميں فرمايا كہ ميں اس وقت تك جيل سے نہ تكاؤں گا جب تك بيہ بات صاف نہ ہو جائے كہ جمھے جس واقعہ كى وجہ ہے جيل ميں فرمايا كہ ميں اس وقت تك جيل ميں كا قسم در تھا ہاكہ وواپس جااور بادشاہ سے تحقیق كر كہ جن عورتوں نے اپنے ہا تھو كا خواہ ميں میں واقعہ ميں كس كا قسم در تھا ہاكہ والے بی جااور بادشاہ سے تحقیق كر كہ جن عورتوں نے اپنے ہا تھو كا خواہ ہو ہا ہے اس واقعہ ميں كس كا قسم در تھا ہى تھو واپس جااور بادشاہ سے تحقیق كر كہ جن عورتوں نے اپنے ہا تھو كا خواہ ہو ہوا كے كہ جو تك تو تورتوں نے اپنے ہا تھو كا خواہ ہو تھوں كے ان خواہ ہو تورتوں ہے اس کی تورتوں نے اپنے ہا تھوں کا خواہ ہو تھوں كے اس کورتوں ہو اس کے تورتوں ہو تھوں كے اس کورتوں ہو تورتوں ہو تو

ڈالے تھان سے دریافت کرے کہاس موقعہ پراصل صورت حال کیاتھی ان کاقصور تھایا میراقصور تھا (عزیز مصر کی بیوی نے تو خوا ہش ظاہر کی ہی تھی دوسری عورتیں بھی حضرت بوسف علیہ السلام کاحسن و جمال دیکھ کران پر دیجھ گئے تھیں ) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین کرنے لگی تھیں کہ اپنی سردار کی بات مان لے اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کوائی طرف بلانے لگی اور دعوت دینے لگی ( کما فی روح المعانی مست ج ۱۲) جب حضرت بوسف عليه السلام كي بيربات من كرقا صدوا پس آيا اوراس في با دشاه سے حضرت بوسف كي بات نقل کر دی تو اس نے عورتوں سے پوچھا کہ محے صورت حال بتاؤ دہ کیا داقعہ ہے جس میں تم پوسف کی طرف مائل ہور ہی تھیں اور انہیں پھسلار ہی تھیں ان عورتوں نے جواب دیا ہم نے یوسف میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان کی طرف کوئی برائی منسوب کرسکیں اگر ہم کوئی ایس بات کہددیں جوحقیقت کے خلاف ہے تواس کامعنی میہ ہوگا کہ ہم اپنی بات کو سچا بتانے کے لئے اللہ تعالی کی طرف منسوب کررہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کاعلم توضیح ہے ہم ایسی بات كه كرغلط بات الله كالم كلطرف كييمنسوب كرين؟ لفظ حَساسَ لِللَّهِ مين الكم ضمون كو بتايا ب جب ان عورتول في حضرت بوسف علیه السلام کی برأت طا بر کردی تو عزیز مصر کی بیوی بول بڑی که اس وقت حق ظاہر ہوگیا بوسف بقصور ہے میں قصور وار ہوں میں نے ہی اسے اپنی طرف بلایا اور پھسلایا تھا یوسف نے جوبیکہا ھِی رَاوَ دَتُنِی عَنُ نَفْسِی (کہاس عورت نے مجھی سلایا) اس میں وہ سچا ہے حضرت بوسف علیہ السلام کو جب اس بات کاعلم ہوگیا کہ شاہی دربار میں میری برأت اورعفت وعصمت عورتوں كا پنے اقراز سے ثابت ہو چكى ہے تو فر مایا ذلك لِيَعُلَمَ أَنِّى لَمُ أَحُنُهُ بِالْغَيْبِ كريس نے جوجيل سے نكنے ميں ديريكائى اورصورت حال كى تحقيق كرنے كے لئے بادشاہ كوآ مادہ كيااس كى وجہ يہ ب ك عزيز مصركوبية چل جائے كه ميں نے اس كے پیچھاس كے گھر ميں كوئى خيانت نہيں كى وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهُـدِى كَيُـدَالُخَائِنِينَ اور پہمی معلوم ہوجائے کہ بلاشبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کونہیں چلنے دیتا (چنانچے عزیز مصر کی بیوی نے جو خیانت کی تھی تحقیق کرنے پرخوداس کے اپنے اقرار سے اس کا خائن ہونا ثابت ہوگیا )۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں اپ نفس کو بھی بری نہیں بتا تانفس انسانی کا کام بی ہے ہے کہ وہ بار
بار برائی کا تھم دیتا ہے ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے وہ نفس امارہ کے شرسے نے سکتا ہے بلکہ اس کانفس ہی برائی کا تھم نہیں دیتا
(وھوشان الا نبیا علیہم السلام) میر اکمال نہیں اللہ تعالی کافضل ہوا اس نے جھے بچالیا چونکہ اپنی تعریف اور اپنا تزکیہ اچھی
بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر ہونے کے ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ میں اپنی نفس کو
بری نہیں بتا تا مورہ مجم میں ارشاد ہے فکر تُن کُولاً اَنْفُسَکُمُ هُو اَعْلَمُ بِمَنِ اتّقی ایپنفوں کی پاک بازی بیان نہ
کرواللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ س نے تقوی کی اختیار کیا ہے۔

فاكده: جب بادشاه كا قاصد آيا تو حضرت يوسف عليه السلام في جيل سے نظنے ميں جلدى نہيں كى بلكه اس واقعدى محقق

کرنے کی فرمائش کی جوعزیز مصر کے گھر میں پیش آیا تھا اوراس کی بیوی نے اپنی خطا کو حضرت بوسف علیہ السلام کے سر منڈ صنے کی کوشش کی تھی اس میں دو حکمتیں تھیں اول تو یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کا کام تبلیغ واصلاح کا تھا جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہو جب تک وہ صاف نہ ہوجائے اور تہمت کا جھوٹا ہونا ظاہر نہ ہوجائے اس وقت تک لوگوں میں تبلیغ مؤ ٹرنہیں ہو سکتی لوگ کہیں گے کہ واہ میاں تم ہمیں تبلیغ کرتے ہواور تمہار ااپنا یہ حال ہے۔

یوں تو ہرمسلمان کواپی ذات کو گناہوں سے اور شکوک وشبہات سے دور رکھنا اور مواضع تہمت سے چ کررہنا جا ہے اورا گرکوئی تہت لگ جائے تو جہاں تک ممکن ہوا پنی صفائی کی کوشش کی جائے کیونکہ مطعون اور متہم ہوکرر ہنا کوئی کمال کی چیز ہیں ہاور نہ کوئی محمود چیز ہے خاص کر جولوگ دین داری میں مشہور ہیں اور بالحضوص وہ لوگ جودعوت کا کام کرتے ہیں تعلیم وتبلیغ کے ذریعےلوگوں کوخیر کی طرف بلاتے ہیں انہیں اپنی پوزیشن صاف رکھنی جاہئے اگر کو کی شخص تہت لگا دی تو اس کی تر دید کرے اورالی تدبیر کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کی ذات مطعون اور متہم نہ بی رہے بہت ہے لوگوں کو اس طرف توجہٰ بیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ ابی لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جھوٹا اپنے جھوٹ کی سزایا لے گا ہمیں تر دید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیان لوگوں کی غلطی ہے کیونکہ اول توعوام الناس کی خیرخواہی کے جذبہ کے خلاف ہے لوگوں کوغیبت اور تہمت میں مبتلا رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں اور دوسری بات رہے کہ مطعون اور متم ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس دین بات لے کر جائیں گے تو وہ اثر نہ لیں گے اپنا فائدہ بھی اس میں ہے کہ اپنی حیثیت کوصاف تھری رکھیں اور دوسروں کا بھی فاکدہ اس میں ہے تاکہ وہ فیبت سے محفوظ ہوجا کیں اور انہیں داعی کی طرف سے جوبات پہنچ اسے قبول کرنے میں پس و پیش نه کریں حفزات معلمین 'مصلحین' مرشدین' مبلغین حفزات کواس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہئے اور دوسری حكمت بيه بي كه حضرت يوسف عليه السلام كواندازه تفاكه الله تعالى مجھے ضرور بردا مرتبه عطا فرمائے گا خواب ميں گياره ستاروں اور چاندسورج کاان کو مجدہ کرنا اور بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پریہ وحی آنا کہ یہ بات تم انہیں بتاؤ گے اس سے ظاہر تھا کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی برد ااعز از ملے گالیکن ساتھ ہی ان پرتہمت بھی لگ گئ تھی انہوں نے مناسب جانا کہ میری حیثیت کو جود ھبدلگایا گیا ہے وہ دھبہ دور ہوجائے با دشاہ جو بلا ر ہاہے بیاعز از ملنے کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے لہذا جب موقعیل رہاہے توابنی حیثیت کوصاف کر دینا چاہئے تا کہ عہدہ ملنے کے بعد جن لوگوں کو واسطہ پڑے ان کے دلوں میں بیۃ تکدر نہ آئے کہ اچھا بیو ہی شخص ہے جس کے بارے میں ایساایسا مشہور ہے جب کسی عہدہ والے کے بارے عوام میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہوتو صاحب عہدہ کے دل میں بھی تکدر رہتا ہے اور مفوضہ کے اوا کرنے میں بشاشت نہیں ہوتی۔

یہاں ایک حدیث کامضمون بھی سامنے رکھنا چاہئے حضرت ابو ہریے اُسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہا ہوتا جتنی مدت یوسف جیل میں رہے پھر میرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات

مان لیتا ( معنی اس وقت جیل نے نکل کراس کے ساتھ چلاجاتا) (رواہ البخاری جام سمم ۲۸)

رسول الله علی نظامی التواضع ہا الله علی بارے میں بعض علاء نے فرمایا ہے کہ بیالی التواضع ہا وربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بین فضیلت جزئی ہے حاشیہ بخاری (جاس ۲۵۹) میں شاہ آخق صاحب سے قبل کیا ہے کہ آپ نے تبلیغ کے شوق شدید میں ایسا فرمایا یعنی آپ کا مطلب بیتھا کہ میں جیل سے جلدی نکل کرتو حید کی دعوت میں اور احکام اللی کے بہنجانے میں لگ جاتا اور آگے بیچھے کچھ ندد کھیا۔

وقال الملك المؤنى به استغلیمه انفیری فکتا کلید قال الک الیؤمرک بنامرین المران الدوم الدوم کرد با الدوم الدو

بادشاہ کا آپ کودوبارہ طلب کرنا اور معاملہ کی صفائی کے بعد آپ کابادشاہ کے یاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بننا

قضعه بيو: مصرك بادشاه نے اپن خواب كى تعبير سنتے ہى حضرت يوسف عليه السلام كواپئے پاس بلانے كى فرمائش كر دى تھى اوراس مقصد كے لئے قاصد كوان كے پاس جيل ميں بھيج ديا تھا ليكن حضرت يوسف عليه السلام نے اس وقت تك جيل سے نكلنا گواره نہ فرمايا جب تك عزيز كى بيوى كى لگائى ہوئى تہمت سے برات نہ ہوجائے اس لئے قاصد سے فرمايا كہ جاؤا ہے آ قاسے كہوكہ معاملہ كى تحقيق كرے اور عور توں سے پوچھے كہ تھے صورت حال كيا ہے؟ بادشاه نے عور توں سے پوچھا انہوں نے حضرت يوسف عليه السلام كى برات ظام كردى عزيز كى بيوى بھى اقرارى ہوگئى كہ مير اقضور تھا يوسف كا تصور نہيں تھا۔ اب حضرت يوسف عليه السلام كے پاس جيل ميں رہنے كى كوئى وجہ نہ تھى للہذا جب بادشاه نے دوبارہ قاصد بھيجا تو اس كے ساتھ تشريف لے آئے بادشاه نے اول تو خواب كى تعبير ملى جانے كى وجہ سے اور پھر تعبير ميں معيشت كا تنظام كى

طرف جواشارہ فرمایا تھا اس کے جان لینے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حوصلے سے کہ میں بات کی صفائی ہونے تک جیل سے نہیں جاؤں گا سے جھ لیا کہ پیخص کوئی بڑا عالم بھی ہے تعبیر خواب میں ماہر بھی ہے اور متی اور صالح بھی ہے اور جمت اورحوصلے والا بھی ہے البذاا ہے اپنے پاس بلانا جا ہے اور اپنے مشوروں اور انتظامی امور میں اس کوخاص درجہ دینا جاہے اس نے اپنے آ دمیوں سے کہا کہ اس محف کومیرے پاس لے کرآؤ میں اسے خالص اپنے ہی لئے مقرر کرلوں گا جب حضرت بوسف عليه السلام تشريف لائے اور بادشاہ مصرے ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو ہونے لگی اس گفتگو سے بادشاه کے دل میں حضرت بوسف علیہ السلام کی اور زیادہ قیمت و قعت بڑھ گئی اسے جوایئے خواب کی تعبیر پینجی تھی اس میں یہ تایا تھا کہاول کے سات سال سرسزی اور شادابی کے ہوں گے اور اس کے بعدوالے سات سال ایسے ہوں گےجن میں قط پڑے گااس کے لئے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا آپ نے فرمایا اول کے سات سالوں میں خوب زیادہ کاشت کرانے اور غلم اگانے کی طرف توجہ دی جائے اور جو پیداوار ہواس میں سے بفتر رضرورت ہی کھا تیں ييس اورجوباقى نيج المحفوظ ركيس اوريه بهلي بتا يك تف كه غلكوبالول سے نه زكالس اسے انہيں ميں رہے دي اوراس طراح اس کوذخیرہ بنایا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قط صرف تمہارے ہی ملک میں نہیں آس یاس کے دیگر ملکوں میں بھی ہوگا وہاں کے حاجت مندغلہ لینے کے لئے آپ کے پاس آئیں گے ذخیرہ شدہ غلہ سے ان کی مدد مجى كريں اور تھوڑى بہت قیت بھی ان سے وصول كريں اس طرح سے سركاری خزانہ میں بھی مال جمع ہو جائے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہوجائے گی شاہ مصراس مشورہ سے بہت خوش اور مطمئن ہوالیکن ساتھ ہی اس نے بیجھی سوال کیا کہ اس منصوبہ پر کیے عمل ہوگا اور کون اس کے مطابق عمل کر سکے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اجُعَلْيني عَلَى حَزَآئِنِ الْأَرْضِ كَم جَهِز مِن كِثر الول يرمقرر كرو يَجِدُ إِنَّني حَفِيظٌ عَلِيمٌ بلاهبمين حفاظت كرنے والا ہوں جانے والا ہوں چونكه ماليات كا انظام كرنے ميں اليي بيدارمغزى كى ضرورت ہے جس سے مال كى حفاظت ہوسکے چوربھی نہ لے سکیں اور نیچے کے لوگ بھی جانداڑ اسکیں اور بے وقت بے کل اور بے ضرورت بھی خرج نہ کیا جائے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیفر مایا کہ میں حفاظت کرنے والا موں اور ساتھ ہی بیمی فرمایا کہ میں علیم ہوں یعنی حفاظت کے طریقے بھی جانتا ہوں خرج کرنے کے مواقع سے بھی باخبر ہوں حساب کتاب سے بھی واقف مول و كذالك مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الدَّرُضِ اوراس طرح بم في يوسف كوزين من (يعنى سرزين مصريس) بااختيار بناديا يَتَبُوّا أَمِنُهَا حَيْثُ يَشَآءُ (مم جے جا بين اپني رحت پنجادي) الله تعالى كى رحت جے شامل حال موجائے وه كيسى بی مصیبت میں ہومصیبت سے نکل کرا چھے رتبہ بر پہنی جاتا ہے جب الله کی طرف سے کسی کے بلند کرنے کا فیصلہ ہوتو کوئی چيزاسة رئيس مكى اور مانعنبيس بن على وَلا نُسطِيعُ أَجُو الْمُحسِنِينَ (اوربم اليصح كام كرنے والول كااجر ضالَع نہيں كرتے ) محسنين كودنيا ميں بھى نواز ديتے ہيں اور آخرت ميں بھى وَلَا جُورُ الْاَحِورَ وَحِيسٌ لِللَّذِينَ المَنُوا وَكَانُواْ

يَّتَ فُونَ اورالبته آخرت كاثواب ان لوگول كے لئے بہتر ہے جوائمان لائے اور تقوی اختیار كرتے تھاس میں به بتادیا كه دنیا میں اللہ تعالی محسنین كو جو بچھانعام عطافر مادے بلاشبدہ اپنی جگہانعام ہے ليكن آخرت كاثواب اہل ايمان اور اہل تقوی كے لئے بہتر ہے اى كاطالب رہنا جا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام ختی مالیات اور ختی معاشیات تو بنا ہی دیئے سے جیسا کہ قرآن مجید کے سیاق سے معلوم ہوامفسرین نے لکھا ہے کہ دیگرامور سلطنت بھی بادشاہ نے ان کے سپر دکردیئے تھے اور خودگوششین ہوگیا تھا۔
یہاں مفسرین کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ اصولی بات بیہ ہے کہ خود سے عہدہ کا طالب نہ ہونا چا ہے اور جوشحض عہدہ کا طالب ہوا سے عہدہ نہ دیا جا کے احادیث شریفہ میں اس کی تصری وارد ہوئی حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تیرے سوال کرنے پر امادت تیرے سپر دکردی گئ تو ' تو اس کے سپر دکر دیا جائے گا ( یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو جائے اور وہ جانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مددنہ ہوگی ) اور اگر تجھے بغیر سوال کے امادت دے دی گئ تو اس پر تیری مدد کی جائے گی۔ (رواہ ابنجاری)

. اورایک حدیث میں ہے (جس کے راوی حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عند ہیں ) که رسول الله علی فی ارشاد فرمايا انا والله لا نولى على هذا العمل احداساله ولا احدا حوص عليه الشكاتم بم اين كام يرايي خض كو نہیں لگاتے جواس کا سوال کرے یا اس کی حرص کرے (رواہ ابنجاری) جب مسئلہ اس طرح سے ہے تو حضرت یوسف نے اسي لئے عبدہ كا مطالبہ كون فرمايا؟ حضرات علائے كرام نے اس سوال كابيجواب ديا ہے كمحضرت يوسف عليدالسلام نے عامة الناس کی خیرخوابی کے لئے عہدہ کاسوال کیا آئیں معلوم تھا کسات سال تک ایک زبردست قط آنے والا ہے جب عام قط پرتا ہے تولوگوں کی بری حالت ہوتی ہے ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے اپنے بچوں تک کوچ کر کھا جاتے ہیں ، بادشاہ کا فر ہے اس کاعملہ بھی کا فر ہے قحط کا سامنا ہے اس میں بڑے انتظام کی ضرورت ہے کا فرول سے امید نہیں جو غریبوں پر رحم کھا کیں اورکوئی ایسا مخص سامنے ہیں جومعیشت کا تظام سنجال سکے لہذا انہوں نے اس خدمت کے لئے اپنی ذات كوييش كرديارية تحيك بك كمعام حالات مين خود سعمده طلب ندكيا جائ اورجوعهده طلب كراسات ديا جائ لیکن جہاں کہیں ایی صورت پیش آجائے کہ مبتلی یم محسوں کرے کہ میرے علاوہ فرائض کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے اوراللدے دیے ہوئے ملم کے ذریعہ میں اس کام کوانجام دیتار ہونگا توالیے مخص کے لئے نہصرف بیکہ جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ عہدہ کی ذمہ داری خودسنجال لے اور آ مے بر حکر لے لئے حضرت بوسف علیہ السلام کواللہ نے علم دیا تھا اور انتظام کے لئے جس ہوشمندی کی ضرورت ہے وہ بدرج اتم موجودتھی اورساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے جس سے انہیں ہر وقت الله کی مدد کی امید تھی اور عہدہ پر فائز ہو کر تو حید کی اشاعت اور تبلیغ حق کاراستہ کھلنے کا بھی بہت اچھاموقع تھا اس لئے انہوں نے نہصرف بیک عہدہ قبول فرمالیا بلکہ خود سے اس کابارا ٹھانے کی پیش کش کردی ادر بادشاہ کومطمئن کرنے کے لئے

اِیّنی حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ بھی فرمادیا'اس سے معلوم ہوا کہ اپناعلم وضل کی ضرورت سے ظاہر کیا جائے تو بیرجائز ہے بشرطیکہ اس میں حظفس نہ ہواور تزکینفس مقصود ہو۔

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کافری طرف ہے عہدہ قبول کرنا اور کافری حکومت کا جزو بننا حضرت ہوسف علیہ السلام نے کیے گوارہ فرمایا جبکہ کافر حکومت کا کارکن بننے میں قوانین کفریہ کو برداشت کرنا بلکہ ان کو نافذ کرنا پڑتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذمہ مالیات کا انظام لیا تھا اور انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنی صوابد ید کے مطابق انظام کریں اور غلاقت میں کریں اپنے متعلقہ عہد سے میں خود مخارہ ونے کی صورت میں قانون کفریہ اور مظالم سلطانیہ کے نافذ کرنے کے لئے مجبور نہوں پاسلون میں عدم جواز کی کوئی وجہنیں۔ نہوا پنامنو ضد کا مانجام دیتارہ ایک صورت میں کافروں کی طرف سے عہدہ قبول کرنے میں عدم جواز کی کوئی وجہنیں۔

وجا عراخوة يوسف فى خانوا عليه وفعرفه خوه خوله منكرون ولكاجه زهم والمعان والمعان على المعان ا

# العلق في يعرفونها إذا انقلبو الى اهله في لعلك في يرجعون فلتارجعوا الى آبيريم العلق في يعرفون فلتارجعوا إلى آبيريم ال كالعلق في يعرفون فلتارجعوا إلى آبيريم الن كالون من من كالوا يا كالمن في من الكيل فارس كالون كالمنا كالكنال في الكيل في أرس معنا الخانانكتال و إنّا له كلفظون و كالوا يا كالمنا من المنا كالمنا كالمناكات كالمنا كالمناكات كال

قَالَ هَـُ لَ امْنُكُوْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا آمِنْ تُكُوْ عَلَّى آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ

ان كوالد نے كہاكيا يس اس پرتمهارااعتباركروں مرجيااس سے بہلے اس كے بعالى يرتم بارااعتباركر چكاموں سواللدسب سے بہتر

خفظاً وَهُو اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ®

مکیبان ہےاوروہ سب مہر مانوں سے بڑھ کرمبر مان ہے۔

برادرانِ بوسف کاغلہ لینے کے لئے مصرآ نااور سامان دیکر آپ کا پیفر مانا کہ آئندہ اپنے علّا تی بھائی کو بھی لا نااور ان کی بونجی ان کے کجاووں میں رکھوا دینا

 پہچانا آئیں اس کا گمان بھی نہ تھا کہ جے ہم نے کنعان کے جنگل میں مصر کے قافلے کے کسی شخص کے ہاتھ بھی دیا تھا وہ آج

اتنے بڑے عہدہ پر ہوگا مضرت یوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے ان سے بیکہ لوالیا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے جے ہم

اپ والد کے پاس چھوڑ آئے ہیں اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فی آ دمی ایک

ایک اونٹ غلہ بھر کر ان سب کو دے دیا تو انہوں نے کہا ہمارا ایک علاقی (باپشریک) بھائی ہمار) کو ہمارے والد نے

اس جہ سے پاس رکھ لیا ہے اور ہمارے ساتھ نہیں بھیجا کہ ان کا ایک بیٹا گم ہوگیا تھا اس سے ان کی السٹی ہوتی ہے اور تسلی

ہوتی ہاس لئے اس کا حصہ بھی دیدید یا جائے یعنی ایک اونٹ کا غلہ ذیا دہ فی جائے حضرت بوسف علیہ السلام نے فر مایا یہ تو ہمارے قانون کے خلاف ہے جو شخص حاضر ہوتا ہے ہمائی کو دیتے ہیں۔

برادران بوسف جب غلہ حاصل کر کے اپنے وطن کو واپس ہونے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آتا ہوتو اپنے علاقی بھائی کو بھی لے آتا دیکھویٹ پوراناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں تہ ہماراوہ بھائی آئے گا تو ان شاء اللہ اس کو بھی پوراحصہ دو نگا اور ساتھ بیفر مادیا کہ اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلائیں اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا تھا کا زمانہ تو تھا ہی فی اونٹ جوغلہ ملاتھا اس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کتنے دن کام دے سکتا ہے دوبارہ آنے کی بہر حال ضرورت پڑے گی اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والدسے عرض معروض کریں گے کہ اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیجے دیں اور یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے۔

حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنی کارندوں سے فرمایا کہ بیاوگ جو بوٹی لیکر آئے ہیں جس کے ذریعے غلہ فریدا ہے ان کی اطلاع کے بغیران کے کجاووں میں رکھ دیں امید ہے کہ جب بیاوگ اپنی گھر والوں کے پاس والیس پہنچیں گے اور سمان کھولیس گے تو بیا نہیں نظر آجا ہے گی اورا سے پہچان لیس گے کہ بیت وہی ہے جو ہم غلی قیت میں دیکر آئے ہیں جب اس بوخی کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ پھر آئی سے کہ اس بھائی کو حضرت بوسف علیہ السلام نے بید بیراس لئے کی کہ وہ کی طرح پھر واپس آئی اور دوسر سے بیوان کی کہ وہ کی طرح پھر واپس اس بوخی کو دیکھیں سے کہ کو وہ ان سے آئے کا وعدہ لیا کہ جس بھائی کو چھوڑ آئے ہوا ہے آئندر میں بر میں کی انہوں اور دوسر سے بیوان کی کہ وہ گئی انہوں نے اس لئے کیا جو پخی انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر پیش کی تھی وہ آئیس کے سامان میں رکھوا دی علا تو تعیر نے فر مایا کہ بیانہوں نے اس لئے کیا کہ آئیس سے کی کو ایک جس جس بید مال نہ ہوا گر جہ میں نہوں کے اس لئے کیا کہ آئیس بی خیال ہوگا کہ جس جس نے میں نے کہ جس خوس نے ہمیں غلہ دیا اور پوٹی بھی واپس کردی وہ کر یم النفس ہے جس جس جس حضرت والد ساحب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری پوٹی واپس آگئ ہے جو معری خزانے میں واٹیل ہوئی چیس بی ہی ان بھی دو آئیل ہوئی چیس کے اور وہ بیس کہ بھول کر آگئی ہولہ آگئ ہے جو معری خزانے میں واٹیل ہوئی جی بھول کی آئیس ہوئی کی چال ہوئی ہوئی کی انہوں سے دول کر آگئی ہوئی کی اور انفل ہوئی چیس کی ہوئی کی چیس کے بھول کر آگئی ہولہ انہ ان کی ہوئی کی واپس آگئی ہے جو معری خزانے میں واٹیل ہوئی چیس کی ہوئی کی چیس کے جو کول کر آگئی ہولہ ان اس سے واپس آئی ہوئی جیس کی بھول کر آگئی ہولہ انہ ان کی ہوئی کی تھی نے جہاں سے واپس آئی ہوئی کی جو کی کول کر آگئی ہولہ انہ کی جو کول کر آگئی ہولہ انہوں ہوئی کی تھوں کی کھول کر آگئی ہول کر آگئی ہول کر آگئی ہول کر آگئی ہوئی دو اس کی تھوں کی کھول کر آگئی ہوئی کی کھول کر آگئی ہول کر آگئی ہوئی ان کول کر آگئی ہوئی کی کھول کر آگئی ہوئی کی کول کر آگئی ہوئی کی کول کر آگئی ہوئی کی کھول کر آگئی ہوئی کی کھول کر آگئی ہوئی کول کر آگئی ہوئی کی کھول کر آگئی ہوئی کی کول کر آگئی ہوئی کی کول کر آگئی ہوئی کول کر آگئی کول کر آگئی کی کول کر آگئی کی کور کی کی کول کر آگئی کول کر آئی کی کول کر آگئی کول کر آگئی کول کر

حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوة والسلام کویہ کہاں پرداشت ہوسکتا تھا کہ کسی کاحق ان کی طرف رہ جائے البذار اللہ علی دوبارہ ضرور جیجیں گےاوراسی طرح سے اپنے حقیقی بھائی بنیا مین سے بھی ملاقات ہوجائے گی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے خودہی مشورہ دیا تھا کہ قحط کے زمانے میں غلہ قیمۃ دیا جائے گا اور اس میں کوئی استثناء نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کی پونجی کیسے واپس کردی؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کھا ہے کہ اتنی پونجی انہوں نے اپنے پاس سے شاہی خزانے میں جمع فرما دی اور دوسرا جواب سہ ہے کہ انہیں چونکہ اس بات کا یقین تھا کہ والد ماجد علیہ السلام اس پونجی کو ضرور واپس بھجوا دیں گے اس لئے ایک اعتبار سے ادھار دینا ہوا بالکل ہی بخش دینا نہ ہوا 'بہر حال جو بھی صورت ہوا نہیاء کرام علیہم الصلوٰ ق والسلام پاک تھے معصوم تھے خیانت سے

دور تھانہوں نے جوبھی کیا تھیک کیا ہم تک ہر بات پنچنا ضروری ہیں۔

یوائی غالمیکرواہیں اپنے وطن بنج گئے اور اپنے والد سے کہا کہا ہی اس مرتبہ وغلہ لے آئے ہیں لیکن جوش غلہ دینے کا مختار ہا اس مرتبہ وغلہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ ہمائی بھی ہمارے نے ہمیں غلہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ ہمائی بھی ہمارے ساتھ جائے لہٰذا آپ ہمارے اس بھائی (بنیا میں) کو ہمارے ساتھ بھے دینے تا کہ ہم غلہ الکیس اس کے حصے کا تو غلہ طب ہی گا ہمارے حصہ پر جو پابندی لگادی گئی ہے وہ بھی دور ہوجائے گی یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے کہاں جو پابندی لگادی گئی ہے وہ بھی دور ہوجائے گی یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے لیک اس کے بارے میں تم پرالیا ہی بھروسہ کوئی جو سے ہمال کے بارے میں تم پر بھروسہ کوئی اندیشہ میں تم پر بھروسہ نہیں کہ واللہ تا ہوں کہ اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے واللہ و بس یہ بہتا ہوں کہ اللہ سب سے بہتر حفاظت میں وہ تا ہوں۔

اور وہ سب سے بردھ کر دیم فرمانے واللہ تم ہمارے ویر میں بھروسنہیں کرتا اب جاؤ تو اسے لے جانا میں اسے اللہ کی حفاظت میں وہ تا ہوں۔

قال صاحب الروح استفهام اتكارى الاكما امتتكم اى الا انتمانا مثل انتمانى اياكم على انتيه يوسف من قبل وقد قلتم ايضا في حقه ما قلتم فه ملتم به ما فعلتم فلا التى بكم ولا بحفظكم واتعا المؤض امرى الى الله صالح القت وباعتبار ان لفظة هل جاءت للاستفهام الا نكارى المانى يدل على النفى جينى بحرف الاستثاء اى لا امنكم عليه الاكما امتتكم على انتيه من قبل وذلك لم ينفعنى فكلك لا ينفعنى الان وقد توجمنا الاية بالحاصل فافهم. (صاحب و آلمعائي فرمات بي بياستغم ام انكارى بهالاكما امتتكم كامطلب م كروبي الممينان بيري كرمس في بهالي كرياتها اورقم في المن ويلي بياستغم ام انكارى بهالاكما امتتكم كامطلب م كروبي الممينان بيري كرمات بي بياستغم الاكمالي بياست كانتم المركب المحافي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المركب المركب المرابع المركب المركب المرابع المركب المركب المركب المرابع المركب الم

و لل افتحوا متاعه فروج فوا بضاعته فردت النه فرخ فالوا يَابَانَا مَانْبُغِيْ الله فَعُوْ الله فَعُوْ الله فَعُو الله فَعُو الله فَا الله فَعُو الله فَا الله فَعُو الله فَا الله فَعُو الله في الله في

كَيْلْ يَسِيرُ فَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّى تُؤَتُّونِ مُوثِقًا مِّنَ اللهِ كَتَأْتُنْ فِي بِهَ يَعْلَمُ مَعْلَمُ حَتَّى تُؤَتُّونِ مُوثِقًا مِّنَ اللهِ كَتَأْتُنْ فِي بِهَ يَعْلَمُ اللهِ كَتَأْتُنْ فِي بِهَ يَعْلَمُ اللهِ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَكِيلٌ وَلَيْكُونَ عَلَيْ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَ وَلِيكُمْ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَ وَلِيكُمْ اللهُ عَلَيْ مَا نَعْدِد فِي اللهِ عَلَيْ وَالدُّنَ لِهَا مَهُ مِنْ اللهُ عَلَى مَا نَعْدِد فِي اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا مُولِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا يَعْدِد فِي اللهِ اللهُ عَلَيْ وَالدِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ

برادرانِ بوسف كاليني بوجي كوسامان مين ياكراييخ والديد وباره مصرجانے کی درخواست کرنااور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا تمسيد: باپ بيۇں كى باتيں مور بى تقين كەمرىين غلەلىنے گئة و ماں سے غلەتولى آئے كيكن جوصاحب غلىقتىم کرتے ہیں انہوں نے آئندہ کے لئے بیشرط لگادی ہے کہاہیے بھائی کوبھی لاؤ گے توغلہ ملے گاور نہمیں پھر جب سامان کی طرف متوجہ ہوئے سامان کھولاتو کیاد کیصتے ہیں کہ جو پونجی وہاں غلہ کے عوض دی تھی وہ تواپنے ہی سامان میں موجود ہے پونجی كود كيوكر كينے لكے كدابا جان جميں اور كيا جائے ہم غلہ بھى لے آئے اور پونجى بھى واپس مل گئى ايسے كريم اور محسن آ دمى كى طرف پھرجانا چاہئے کیکن شرط کے خلاف جانا ہے فائدہ ہوگا لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج و بیجئے تا کہاس مرتبہ پھرجائیں اورغلہ لائیں اور جب بھائی کوساتھ لے جانا ضروری ہے تو ہم بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک فردزیادہ ہونے کی وجہ سے مزیدایک اونٹ کا بوجھ بھی لے آئیں گے کیونکہ بنیامین کے حصے کا بھی غلہ ملے گا جوغلہ اب لائے ہیں بیتو تھوڑ اسا ہے بیجلد ہی ختم ہوجائے گالامحالہ دوبارہ جانا ہی بڑے گاان کے والد نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا بھروسہ کیا ہےتم اس کی حفاظت کا وعدہ تو کررہے ہولیکن میں اسے جبی تمہارے حوالہ کروں گا جبکہ اللہ کا نام لے کرخوب مضبوط عہد کرو لین قتم کھاؤ کہاسے ضرور لاؤ گے اس پرانہوں نے تتم کھالی لہٰذا لیقوب علیہ السلام بنیا مین کو بھیجنے پر راضی ہو گئے اور کہنے كك كالله تعالى مارى باتول يرنكم بان جوه مارى ان باتول يركواه بلكن ساته بى إلّا أنُ يُسحَاطَ بِكُمْ مجى كهدويا جس كامطلب يد ہے كدا بني طرف سے تو بھائى كى خوب حفاظت كرنا اور حفاظت ميں كمى ندكرناليكن اگركوئى اليى صورت پيدا ہوجائے کہتم سب گھیرے میں آ جاؤ (تم سب ہی ہلاک ہوجاؤیا اس کی حفاظت سے واقعۃ عاجز ہوجاؤ تو اس پر میں کیا مواخذہ کرسکوں گامعذوری اورمجبوری پرتومواخذہ ہیں ہوسکتا) اس میں یہ بات بتادی کہمجبوری کی حالت مواخذہ ہے مشتمیٰ ہے حضرت بعقوب علیہ السلام نے پہلے فر مادیا تھا کہ ابتم پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے یوسف کے بارے میں ہم ہم بھروسہ کیا تھا اس بھروسہ کا انجام تو یہ ہوا کہ پوسف سے جدائی ہوگئی لیکن اب پوسف کے بھائی کو لیجانے کی ضرورت پڑی تو تمہارے وعدہ کا بھروسٹہیں کرونگا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں دونگا پھر جب سامان سے پونجی نکل آئی اور دوبارہ غلبہ للنے کے لئے مصر جانا مشورہ سے طے ہوہی گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہتم اللہ کی مضبوط قسم کھاؤ کہ اس بھائی کی حفاظت کرو گئے اس سے معلوم ہوا کہ بھروسہ صرف اللہ ہی پرتھا اور اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت کی امید تھی کیکن اسباب ظاہرہ کے طور پر بھائیوں سے بھی حفاظت کی قتم لے لی معلوم ہوا کہ اسباب ظاہرہ اختیار کرنا تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

#### 

# حضرت یعقوب العَلَیْ کابیٹوں کووصیت فرمانا کم مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور بیکہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا

قفسی : حضرت یوسف علی السلام کے بھائی دوبارہ مصر کے لئے روانہ ہونے کے لئے تیارہ و گئے اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے لیا چلنے لگے قوان کے والد نے کہا کہ اے بیٹو اتم سب ایک دروازہ سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ، مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت اس لئے فرمائی کہ یہ لوگ خوبصورت تھان کو نظر لگ جانے کا خطرہ تھا نیز ایک ، بی باپ کے گیارہ بیٹے بحثیت ایک جماعت کے کی جگہ بہنچیں قواس میں حسد کا بھی اندیشہ تھااس لئے انہوں نے متفرق دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت اور وصیت فرمائی نظر کا لگ جانا حق ہے جسیا کہ احادیث صحیحہ میں واردہ وا ہے بدنظری سے بیخے کے لئے کوئی جائز تدبیرا ختیار کرلی جائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔
صحیحہ میں واردہ وا ہے بدنظری سے بیخے کے لئے کوئی جائز تدبیرا ختیار کرلی جائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔
صحیحہ میں واردہ وا ہے بدنظری سے نیخنے کے لئے کوئی جائز تدبیرا ختیار کرلی جائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

اُغُنِیُ عَنْکُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ شَیْءِ (اور میں اللہ کے کھم کوتم سے ذرا بھی ٹال نہیں سکا) مطلب بیتھا کہ یہ جو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی فرمائش کی ہے بیا یک محض ظاہری تدبیر ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا وہ اگر کوئی ضرر پہنچانا چاہے تواسے کوئی رونہیں کرسکتا۔ اِنِ الْمُحَکُمُ اِلَّا لِلْهِ (حَمَّم توبس اللہ ہی کا ہے) عَلَیْهِ مَوَ حَکُلْتُ وَعَلَیْهِ فَلَیْتَوَ حَلِ الْمُمَّوَ حِکُلُونَ نظر بدے محفوظ دہنے کی ظاہری تدبیر تو میں نے بتادی جوسب ظاہری کے طور پر ہے لیکن میرا بھروساس تدبیر پرنہیں بلکہ میرا بھروساس تدبیر پرنہیں بلکہ میرا بھروسال ہی پر ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اس پر بھروسہ کرنا چاہے۔

یہ گیارہ بھائی جب ملک مصر پنچ تو جس شہر میں ان کو جانا تھا اس میں اپنے والد کے فرمان کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہونا اللہ کی کی قضا اور قدر کوٹا لنے والا نہ تھا لیں اتن ہی بات تھی کہ یعقوب کے دل میں جوایک حاجت تھی وہ پوری ہوگئی لینی انہوں نے نظر بدسے بچنے کا ایک نسخہ بتایا تھا اس پڑمل ہوگیا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا۔ وَ إِنَّهُ لَدُوْ عِلْمٍ لِمَا عَلَمُنْهُ (اور بلا شہوہ علم والے تھا س وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم عطا فرمایا تھا) وہ یہ بچھتے تھے کہ تدبیر ایک ظاہری سبب ہموڑ تھی اور فاعل تھی صرف اللہ تعالی ہی ہے وَ للْکِنَّ اکْفُورَ النَّاسِ فرمایا تھا کہ وہ کے تھی ہم اللہ تھا کی تھی ہم والے تھا ہم و

برادرانِ بوسف کامصر پہنچنااوران کا اپنے سکے بھائی کو یہ بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تمہار ابھائی ہوں بھران کورو کنے کے لئے کجاوہ میں پیانہ رکھ دینا' بوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا' اور برادرانِ بوسف کا بوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانہ نکلے اسی کور کھ لیا جائے

جس شخص نے گمشدگی کا اعلان کیا تھااس نے یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے جو بھی شخص یہ پیانہ کیر آئے گا اسے واقعی انعام دیا جائے گااور میں اس کا ضامن اور ذمہ دار ہوں۔

حفرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھلا ہم اور چوری؟ آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں ہمارے طور طریق اور اعمال اور اخلاق کود کیورہے ہیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے کے لئے نہیں آئے ہم بھلا چوری کہاں کر سکتے ہیں؟ نہ ہم پہلے سے چور ہیں اور نہ اب چوری کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خدمت گزاروں نے کہا کہ اگر تفتیش اور تلاش کے بعدتم لوگ پنی بات میں جھوٹے فکے اور تمہارے پاس سے ہمارا کمشدہ پیانہ برآ مدہوگیا تو بتا واس کے چرانے والے کی کیا سزاہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزایہ ہے کہ جس کے بھی کجاوہ میں وہ پیانہ آئے اس کواس کے بدلہ میں رکھ لیا جائے یعنی اسے غلام بنالیا جائے اور ساتھ ہی تک ذلیک مَن خوزی الظّلِمِینُ کہہ کریہ بھی بتادیا کہ ہمارے دین اور شریعت میں چورکو سزادیے کا بھی طریقہ ہے (کہ چورکو غلام بناکرد کھالیا جائے)۔

برادرانِ بوسف کے سامان کی تلاشی لینااور بنیا مین کے سامان سے بیانہ کل آنااوراس کو بہانہ بنا کر بنیا مین کوروک لینا

قضعه بیو: جب حضرت یوسف علیه السلام کے بھائیوں نے خود ہی ہے ہددیا کہ جس کے سامان میں آپ لوگوں کا گمشدہ پیانہ نکل آئے اس کی ذات ہی کواس کے بدلہ میں غلام بنالیا جائے اور یہ بھی کہددیا کہ ہم اسی طرح چورکوسزادیا کرتے ہیں لینی ہیاں شریعت کے مطابق ہے جس پرہم چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیه السلام نے ان کے سامانوں کی تلاثی لیمنا شروع کردیا 'پہلے دوسرے بھائیوں کے کجاووں کودیکھا پھر جب اپ حقیقی بھائی کے کجاوہ کوٹولا تو اس میں سے پیانہ کو نکال لیا 'رکھا تو خود ہی تھا اور معلوم تھا کہ اس کے کجاوہ میں ہے لین پہلے اس میں ہاتھ نہ ڈالا تا کہ وہ لوگ بینہ ہجھ لیس کہ بیان کی آپ کی سازش ہے بنیا مین کے کجاوہ سے بیانہ نکل آیا تو سب بھائی جران رہ گئے بیتد بیراللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سام تا وہ نہیں علی سے ایک ہوری کرنے والے کو غلام بنار کھ لیا جائے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا اور آخوت میں درجات بلند فرمائے اور آئیس علوم عطافر مائے آئیس علوم میں سے ایک تد بیر یہ بھی تھی جوان کے اپ بھائی کورو کئے کے گئاں کے دل میں ڈالی۔ وَ فَوُ قُ کُلِّ ذِی عِلْم عَلِیْمٌ (اور ہم ملم تعلی کے اور ہم علی مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علی کر اور کوئی ایسا خور کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جواس سے زیادہ علم کے مقابلہ میں کوئی اللہ کوئی کے دور کوئی کے دور کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئ

ر کھنے والا ہےاور جے ساری مخلوق سے زیادہ علم ہے اللہ تعالی کواس سے زیادہ علم ہے۔

یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپ والد کے رنج اور صدمہ کا کیوں احساس نہیں فرمایا وہ ہی تحتی ہیں ہا برس ہا برس ہے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں گل رہے تقی ہوڑی بہت جو تسلی بنیا مین سے تھی وہ بھی ختی ہوئی انہیں مزید تکلیف پہنچانے کی کیے ہمت ہوئی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پڑوگرام اپ ہوئی انہیں مزید تکلیف پہنچانے کی کیے ہمت ہوئی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پڑوگرام اپ والدین اور اپ بھائیوں کو جلد ہی کہ اللہ کی اور الدین اور اپ بھائیوں کو جلد ہی ہوئی کو خدرو کتے تو حمکن تھا کہ پھروالد کے بھیجنے پر بھی بیلوگ ندا تے کیونکہ لیے جی سے میں اگر بھائی کو خدرو کتے تو حمکن تھا کہ پھروالد کے بھیجنے پر بھی بیلوگ ندا تے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بیلوگ ندا تے کہ والد کے بھائی کی تلاش کرنا تو لا زم ہی تھالا محالہ انہیں اپ والد کے فران پر تیسری بارا تا پڑا جیسا کہ ایندہ کرکو کی میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہاں بعض حضرات نے بیسوال بھی اٹھایا ہے کہ آ زاد کو خلام بنانا کیے درست ہوا؟ بیسوال کوئی وزئی نہیں ہے کونکہ حقیقی غلام نہیں بنایا تھا صرف رو کئے کا بہانہ تھا پھر بیاستی تھو بی کے مطابق تھا جو اس ذمانہ میں شریعت پر تھے اس میں بھی چور کا شریعت اپر تھو بی کے مطابق تھا جو اس ذمانہ میں شریعت پر تھے اس میں بھی چور کا اسر قاتی جائز ہو واللہ تعالی اعلی ۔

بعض حفرات نے بیسوال بھی اٹھایا ہے کہ اپی ضرورت سے دوہر کو چوری کا الزام لگانا کیے درست ہوا؟ جو شخص بری ہوا سے الزام نہیں اٹھایا نہوں بری ہوا سے الزام نہیں میں سے ہے اس کا جواب بہہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے الزام نہیں لگایا انہوں نے تو صرف کجاوہ میں پیانہ رکھ دیا تھا البتہ کار ثدوں نے پیالہ نہ پاکر چوری ہونے کا اعلان کر دیا ان لوگوں نے بھی اپنے خیال میں الزام نہیں لگایا تھا بلکہ حالات کے اعتبار سے انہیں یقین تھا کہ انہیں میں سے کسی نہ کی شخص نے پیانہ رکھ لیا ہے کہ اللہ میں الزام نہیں لگایا تھا بلکہ حالات کے اعتبار سے انہیں یقین تھا کہ انہیں میں سے کسی نہ کی شخص نے پیانہ رکھ لیا ہے کہ بیتو معلوم ہی تھا کہ پیانہ رکھنے کے بعد جب برآ مد ہوگا تو چھوٹے بھائی پر پوری کیان یہ اللہ ہوا ہوگی بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے طرح چوری کرنے والی بات لگ جائے گی اور اس طرح اس کی بے آ بروئی ہوگی بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بنیا میں اپنیا ہوں کے مشارت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جانے کے کہ نی کہ جوری کے الزام میں گرفتار ہونا تک گوراہ کرلیا اور دونوں بھائیوں کے مشور سے سالیا ہوا۔

ایسا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اس الزام کی حقیقت جلد ہی کھل جانے والی تھی اور آئندہ سب پر آشکارا ہو جانے والا تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی بلکہ بیان کے روکنے کے لئے ایک تدبیر کی گئی تھی تو اس الزام کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے بھائی کورو کئے کاراستہ بھی نکل آیا اور پھروہ الزام جلد ہی دفع بھی ہو گیا واللہ تعالیٰ علم بالصواب۔

قَالُوْآ اِنْ يَسْرِقُ فَقَلْ سَرَقَ الْحُرِّ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَاسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْرِهَا

برادران ایسف کینے لگے کداگراس نے چوری کی ہے تواس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے مویسف نے اس بات کو اپنے جی میں چھپالیااوراس کوظا ہز میں کیا

# لَهُمْ قَالَ ٱنْتُمْ شَرُّمْ كَانَا وَاللَّهُ ٱعْلَمْ مِمَاتَصِغُون ۗ قَالُوْإِيَا لِمَا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَا ٱبًا شَيْكًا

كهاكمة زياده برحبو اور الله بى خوب جانا ب جوتم بيان كررب ،و وه كيني لك كدا عزيز ال ك والدبي جو زياده

كَبِيرًا فَكُنْ آحَدُ نَامَكَانَهُ إِنَا نَرِيكِ مِنَ الْمُعْيِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ آنْ تَاخُذَ إِلَّا مَن

بنرھے ہیں وا پس کی جگ اور کہ لیج باشر بم آپ اور چاریا وکر نے والوں علی سے کیدے ہیں کی سٹ نے کہا کہ اندہ میں اس سے خاودے کر جس کے پاک ہم نے اپنی بیز بالی ہواس کے وا

وَجَدُنَا مَتَاعَنَاعِنُكُ أَوْ إِنَّ الْخُلِمُونَ فَ

کمی دومرے کو پکڑ لیں اگراییا کریں قوبلاشبہ بمظلم کرنے والے ہوجا کیں گے۔

برا دران بوسف العَلِيْ كا درخواست كرنا كه بنيا مين كى جگه مين سيكسى كور كه ليجيئ اور حضرت بوسف العَلِيْ كاجواب دينا

قصصی : جب بنیا مین کے کاوہ ہے پیالہ برآ مہ ہوگیا تو بھا ئیوں کو تخت ندامت ہوئی' کچھ تو خصہ اور کچھ خفت منانے کا جذبہ کہنے گئے اگر اس نے چوری کی ہوتو کون ہے تعجب کی بات ہاں کا بھائی بھی اس ہے پہلے چوری کر چکا ہے اس بھائی ہے دسرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سے تاتولی جس میں ان کی ذات بھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام مراد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سے تو جواب دینا تھا اسے زبان پر نہ لائے البتہ اپنے دل ہی میں کہا کہ تم اسے اور اس کے بھائی کو چور بتار ہے ہو حالا تکہ تم چوری کے درجہ سے اور بھی زیادہ برے ہو ہم دونوں بھائیوں نے تو چوری کی ہی ہیں گئین تم نے اتنا بوابرا کام کیا کہ آدی عائب کر دیا۔ یعنی مجھے باپ سے چھڑا دیا اور بہانہ کر کے ان کے پاس سے لے آئے بھران کے پاس واپس نہ لے گئے اور چند در هم کے موش آزاد کو غلام بنا کرنج دیا بہتو دل میں کہا اور علائی طور پرفر مایا وَ اللهُ اُنْ عَلَمُ ہِمَا تَصِفُونُنَ کہ اللّٰد تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جو بچھتم بیان کرتے ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جوان کے بھائیوں نے چوری کی نسبت کی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے پانچے قول نقل کئے ہیں ان میں سے ایک ہیہ کہ وہ وسترخوان سے کھانالیکر چھپا لیتے تھے اور فقراء کو دیدیتے تھے اس کو بھائیوں نے پانچے قول نقل کئے ہیں ان میں سے ایک ہیں ہوا ہوا اسرائیلی روایات ہیں یقین کے ساتھ کچھٹیں کہا جا سکتا علامہ قرطبی نے ص ۳۳۳ جوائی قال کیا ہے کہ چوری کا کوئی قصہ تھائی ہیں ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایس بات بالکل ہی جھوٹ کہی واللہ تعالی اعلم۔

حضرت یوسف علیه السلام نے انہیں جوجواب دیااور آنشہ شُرِّ مُگانًا فرمایا بیسب دل ہی دل میں تھالیکن برادرانِ یوسف پہلے ہی اپنے والدے شرمندہ تھے اور ان کے ایک چہیتے لڑے کو گم کر چکے تھے اور اب بیدوسرا واقعہ پیش آ گیا کہ بڑے عہد و پیان کے ساتھان کے دوسر سے پیارے کولائے تھاب وہ بھی گرفتار کرلیا گیاادر روک لیا گیا جران تھاور پریثان تھے کہ والمدکو کیا جواب دیں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں پھرا یک تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ عزیز سے بوش کریں کہ یہ جو ہمارا سو بتلا بھائی چوری کی وجہ سے پکڑا گیا ہیا اس کے بوڑھے باپ کے لئے بہت زیادہ مصیبت کی بات ہوگی ان کواس سے بہت زیادہ محبت اور انس ہے اور ان کی عربھی بہت زیادہ ہا اس کے واپس نہ چنچنے سے ان کا برا حال ہوگا لہذا آپ ہم میں ہے کی محبت اور انس کی جگہ رکھ لیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں سے ہیں لہذا آپ کرم فرما ہے اور ہماری یہ تجویز منظور کر لیجئے (اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہوناان کوا تنازیادہ کھل رہاتھا کہ غلام بن کر رہنے کو تیار تھے )۔

حضرت یوسف علیه السلام نے فرمایا کہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم اللہ سے اس بات کی بناہ چاہتے ہیں کہ ہم کی غیر محرم کو پکڑیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالم ہوجادیں گے ہم تو صرف ای کو پکڑیں گے جس کے پاس سامان پایا (حضرت محرم کو پکڑیں گے جس کے اس سامان پایا (حضرت کوسف علیه السلام نے احتیاط سے کام لیا اور یوں نہیں فرمایا کہ جس نے ہماراسامان چرایا ہم ای کورکھیں گے ( کیونکہ چوری تھی ہی نہیں ) بلکہ یوں فرمایا جس کے پاس ہم نے اپناسامان پایا ہے ای کورکھ سکتے ہیں )۔

## فَلَمَّا اسْتَايْنُمُوْامِنْهُ خَلَصُوْانِجِيًّا قَالَ كِبِيْرُهُمُ ٱلمُرْتِعُلَمُوَّا أَنَّ آبَا كُمْ قَلْ آخَذَ

پھر جب بوسف سے تامید ہو گئے تو ہال سے علیحدہ ہو کرآ پس میں مشورہ کرنے لگان میں جوسب سے برا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تبہارے والد نے

عَكَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ وَمِنَ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَكَنَ ٱبْرُحَ الْأَرْضَ حَتَّى

تم سے اللہ کی متم کیکر پکاوعدہ لیا تھا اوراس سے پہلے تم پوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہوسواب میں اس سرزیین سے نہیں ٹلوں گا جب تک قرور میں اس میں سرور میں میں میں میں میں میں اس سے بیام کے بارے میں قصور کر چکے ہوسواب میں اس سرزیین سے نہیں ٹلوں گا جب تک

يَاذُنُ لِيَ أَنِيَ أَوْيَعُكُمُ اللهُ لِي وَهُوَخَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿ إِنْجِعُوۤ اللَّهِ ٱبِيَكُمُ وَفُوْلُوا يَأْبُانَا

میراباپ مجھاجازت ندوے یااللہ میرے لئے فیصلہ نیفر مادے اوروہ فیصلہ دینے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ دینے والا ہے مم لوگ اپنے والد کے

إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِمُ نَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خِفِظِينَ ﴿ وَنُعَلِ

پاس بطے جاؤاوران سے کبوکدا علاجان پیشک آپ کے بیٹے نے چوری کر فی اور ہم ای بات کی گوائی وے دے ہیں جس کا ہمیں علم ہاور ہم غیب کی باتوں کے حافظ نیس تضاور آپ اس سے

الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبُلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَطِي قُوْنَ ﴿

پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اوراس قافلے سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر آئے ہیں اور بلاشہ ہم کی کہد ہے ہیں

برادران بوسف کا ایک جگہ جمع ہوکرمشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا بول کہنا کہ میں تو یہاں سے بہاں سے بیا تاتم لوگ جا و اور والدکو چوری والی بات بتادو تنفسید: جب حفرت یوسف علیا اللام کی طرف سے نامیدہ وگئے کدہ کی طرح سے بنیا میں کو دائیں کرنے کے لئے

تیارٹیس ہیں اور یہ جو پیشکش کی تھی کہ ہم میں سے کی کور کھ لیں اس کو بھی انہوں نے ٹیس مانا بلکہ اسے ظلم قراردے دیا تو ہاں سے جٹ کراب مشورہ کرنے گئے کہ کیا کریں ان بیں جو ہوا بھائی تھا جس کانام کی نے یہود اور کی نے شمعون اور کی نے روییل بتایا ہے اس نے باتی بھا ئیوں سے خطاب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اپنے والدے رخصت ہو رہے تھے تو مضبوط تم کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے تم ضرور ساتھ لے کر آؤگر کتا تھنی بھی اب یہاں بیصورت حال پیش آگئی کہ بنیا بین کوعزیز مصر نے روک لیا اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں قصور کر بھی ہواب والدصاحب کے پاس کس منہ سے جائیں پہلے بی ان کو یوسف کی جدائی سے بہت زیادہ رخی تھا اور اب یک نہ شدو و شد بنیا مین کی جدائی کا مسئلہ سے آگی البندا میں تو اب یہاں سے ملنے کا نہیں اگر والدصاحب کو پوری صور تحال معلوم ہو جائے اور وہ مجھے آئے کی اجازت دیدیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے اور وہ مجھے آئے کی اجازت دیدیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے (مثلا ہمارا بھائی واپس ملی جائے) تب ہی میں یہاں سے جاسکتا ہوں اللہ تعالی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

بوے بھائی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بھائیوں سے یوں بھی کہا کہم لوگ اپنے والد کے پاس چلے جاؤاوران کی خدمت میں عرض کر دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور چوری کی وجہ سے آنہیں وہیں روک لیا گیا اور ہماری یہ گوائی ہمارے علم کے مطابق ہے (ہم نے خود دیکھا کہ اس کے سامان سے پیانہ برآ مدہوا) وَ مَا خُنَّا لِلْغَیْبِ خِفِظِیْنَ ہم جو ہم کھا کراس کی حفاظت کا وعدہ کر کے گئے تھے وہ ہماری قدرت اور اختیارتک محدود تھا ہمیں کیا معلوم تھا کہ چوری کا واقعہ پیش آ جائے گا اور الی صورت حال بن جائیگی کہ ہم آپ کے بیٹے کو واپس لانے سے عاجز ہوجا کیں گے گویا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بیٹلیون کی کہ ہم جو بنیا میں کو اپنے ہمراہ نہ لا سکے یہائی اس شاءوالی صورت میں داخل ہے جو والدصاحب نے ایگا اُن بی سے ماط بیٹ کم کہ کہ خود ہی بیان کر دی تھی مفسرین نے ان کے کلام کا یہ مطلب بتایا کہ ہم تو اتنا جائے ہیں کہ بنیا مین کے سامان سے پیانہ ذکلا اس خود ہی بیان کر دی تھی مفسرین نے ان کے کلام کا یہ مطلب بتایا کہ ہم تو اتنا جائے ہیں کہ بنیا مین کے سامان سے پیانہ ذکلا اس نے اسے خود رکھایا تھا یا مقامی لوگوں میں سے کی نے رکھ دیا تھا اس کے بارے میں ہم کے خبیں کہ سکتے۔

روے بھائی نے مزید کہا کہ اپنی بات والدصاحب کو باور کرانے کے لئے یہ بھی کہنا کہ ہمارے بیان پر آپ اعتاد نہ کریں تو مصر کی جس بہتی ہیں ہیں ہواقعہ پیش آیا وہاں کے لوگوں سے دریا فت کر لیجئے اوراس سے بھی آسان تربات ہے کہ یہاں سے فلہ لینے کے لئے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تھے ہماری بہتی کے رہنے والوں میں سے اور لوگ بھی گئے تھے ہم یہاں سے فلہ لینے کے لئے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تھے ہم جس قافلہ کے ساتھ مصر سے واپس آئے ہیں ان سے دریا فت کر لیجئے وہ تو یہیں ای بستی ہیں موجود ہیں وَ إِنَّ الْصَلِيدَ فُونَ آ بِ مانیں یانہ مانیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے ہیں۔

قال بل سولت لك مرافع انفسكم آمرًا فصير جميل عسى الله أن يأتيني يقوب نكها كم بلكتهار فنون في مهين ايك بات بحادى عن مرجيل ون انقيار كرون كالميد به كداللدان سبكوير عياس كي الما

برادرانِ بوسف کا پنے والد کو چوری کا قصہ بتا نا اوران کا بھتین نہ کرنا اور فر مانا کہ جاؤیوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کرو

قصف بی از حضرت یعقوب علیه السلام کے بیٹوں نے جب سارا ماجرا سنایا اور بنیا مین کے پکڑے جانے کا واقعہ بتایا تو حضرت یعقوب علیه السلام کو یقین نہ آیا انہوں نے وہی الفاظ دہرا دیئے جو حضرت یوسف کی گمشدگی کے موقع پر فرمائے تھے یعنی بَسُلُ سَوَّ لَتُ لَکُمُ اَنْفُسُکُمُ اَمُواً کہ میر نے زُد یک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ بنیا مین نے چوری کی ہواور اسے وہیں دھرلیا گیا ہو میری بچھ میں تو بھی آتا ہے کہ تہمار نفوں نے اپنے پاس سے بات بنالی ہے جو مجھے مجھار ہے ہو واقعہ پچھاور ہا اور کر بھی کیا سکتا ہوں) ہو واقعہ پچھاور ہا اور کر بھی کیا سکتا ہوں) ہو واقعہ پچھاور ہا وار کر بھی کیا سکتا ہوں) میرے دل کی تو بھی اور ایسان پھی اور تیسرا بھائی (جو میرے دل کی تو بھی آور نے کہ ان شاء اللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیا میں اور تیسرا بھائی (جو میرے دل کی تو بھی آئے ان تیوں کو اللہ تعالی میرے پاس پہنچا ہی دے گا اسے پورے حالات کا علم ہو اور ان سب منہ پھیر لیا اور واقعات کے پیش آنے میں حکمتیں ہیں بیفر ماکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور واقعات کے پیش آنے میں حکمتیں ہیں بیفر ماکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور

کہنے گئے کہ بوسف کی جدائی پرافسوں ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر روتے روتے ان کی آتھیں سفید ہوگئ تھیں اور شدر غم کی وجہ سے اندر سے گھٹے ہوئے رہتے تھے ان کے بیٹول نے کہا کہ اللہ کی تم آپ یوسف کو بھولتے ہی ٹیس اسے آپ برابر یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھٹ کر رہ جائیں گے یا بالک ہی ہلاک ہوجائیں گے مضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کے تہمیں میر سے رونے سے کیا بحث ہے جس اپنے رہنے وغم کی شکایت اللہ تعالی ہی ہے کرتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے جوعلم دیا گیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا گیا میں تو بہی جانتا ہوں کہ یوسف اور اس کے بھائی سے ضرور ملاقات ہوجائے گی اللہ کی رحمت سے نا امید میری بات مانو اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کروان شاء اللہ ان سے ملاقات ہوجائے گی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جولوگ کا فرہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جولوگ کا فرہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جولوگ کا فرہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ای علم ویفین کی بنیاد پر کہ یوسف دنیا میں زندہ ہے موجود ہے اوراس گمان پر کہ یوسف کے بھائی بنیا مین کے بارے میں جو پچھ بیلوگ کہہرہے ہیں وہ درست نہیں ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کرواوراللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوجاؤ (اس میں تیسرے بھائی کاؤکرنہیں فرمایا کیونکہوہ بھائیوں کے بیان کے مطابق مصر میں موجودتھا اوراپنے قصدوارا دہ سے وہاں روگیا تھا)۔

فلتا دخلوا على حالوا يَايَّهُا الْعَزِيْرُمُسَنَا وَاهْلِنَا الْصُرُّوجِ مُنَابِطَاعَةِ مُنْجِلَةٍ موجب يوگ به مذه رواظ بوعة كنه لكر عزيزا بهار عاور بهار عكر والول وَتكيف بَقِي جاور بم يا يكي بِقُلاع بين جود ع باف ك حق به فأون كنا الكيك وتصك في علينا مإلى الله يجزى المتصرّقين قال هل علم تحرُّد من به يوانل و يجزي المتحرّق بين يوانل و يجزي المتحرّق بين يوانل و يجزي المتحرّق بين يون على تا يون على الله معدة كرد يجزي بالكراتم جائه الله معدة كرف والول كواس كى جزاء و يا مع يون على كراتم جائه به عنه بو

برادران بوسف کا تیسری بارم صری بنجنا اور غلیطلب کرنا اوران کاسوال فرمانا کیا تم معلوم ہے کہ تم نے بوسف کے ساتھ کیا کیا 'پھر بھائیوں کا قصور معاف فرمانا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا کرنا

قفسد و حضرت بیقو بعلی المام کفر مانی پران کے بیٹے پرممری طرف دوانہ ہوئے حضرت بوسف علی المام کے بارے بیس تو اندازہ نہ تھا کہ کہاں ہوں گے البتہ بنیا بین اور بڑے بھائی کومھر ہی بیس چھوڑ آئے تھاس لئے اپنے والد کے فرمان کے مطابق کہ بوسف اوراس کے بھائی کو تلاش کروانہوں نے مصر ہی کی راہ لی نیز اس میں غلہ لانے کا فائدہ بھی پیش نظر تھا 'جب مصر پنچ تو حضرت بوسف علیہ السلام تک رسائی ہونے کے بعد پھر غلہ طنے کا سوالی اٹھایا اوران سے کہا کہ اس کے بھی پیش نظر تھا 'جب مصر پنچ تو حضرت بوسف علیہ السلام تک رسائی ہونے کے بعد پھر غلہ طنے کا سوالی اٹھایا اوران سے کہا کہ اس کہ اس کے لئے وہ قیت بھی نہیں جو قیت کہنے کے لائق ہو کچھلائے تو ہیں جو نگی چیز ہے اس لائق تو نہیں کہ اسے آپ قبول کریں کے لئے وہ قیت بھی نہیں جو قیت کہنے کے لائق ہو پچھلائے تو ہیں جو نگی چیز ہا تیں کہ بھی ہیں کہ وہ پنچی کہ کہا تیں کہ بھی ہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں پوراغلہ وے دیجے (مفسرین نے اس بارے میں کئی با تیں کہمی ہیں کہ وہ پنچی کہا کہا تھی جسے وہ خود بی کئی یا تیں کہمی ہیں کہ وہ پخس کی باتیں کہی چیز بتار ہے تھے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الشر میں میں کی ایسے کہ یہ کھوٹے در حسم سے جن کی قیت یوری نہیں ملق تھی )۔

غلىطلب كرنے كے ساتھ انہوں نے وَ مَصَدُق عَلَيْنَا جَي كہامفسرين نے اس كئ معنى كھے ہيں ايك معنى توبي كار اللہ معنى توبي كي ايك معنى توبي كي اللہ معنى يہ ہے كہ ہمارى يوفي كي ہميں الجي طرف سے كھ

مزید بلاقیمت بطورصدقه عطافر مادیجئے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب بیر بتایا ہے کہ غلہ عطافر مانے کے ساتھ بیرکرم فرمایئے کہ ہمارے بھائی بنیا مین کوواپس کردیجئے صاحب رفح المعانی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں تَصَدَّقْ بمعنی تَفَطَّلُ ہوگا یعن مہر بانی فرما کر ہمارے بھائی کوساتھ بھی دیجئے لیکن اِنَّ الله یَدُخِزِی الْمُتَصَدِّقِیْنَ سے معنی اول ہی کی تائید ہوتی ہے (کہ اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو جزاء عطافر ما تاہے)۔

وهاوك إين معروض بيش كربى رب تق كه حضرت يوسف عليه السلام في سوال فرماليا هَلُ عَلِمْتُمُ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيْدِ إِذْ أَنْتُمُ جَهِلُونَ (كياتم جائع بوكتم نے يوسف اوراس كے بھائى كے ساتھ كيا كيا جبكةم جاال تھے) بھائيوں نے تو غلہ طلب کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بیفر مایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا بعض حضرات نے ان دونوں باتوں میں ربط بتاتے ہوئے بیارشادفر مایا ہے کہ بیہ جوتم کہدرہے ہو کہ قط سالی کی وجہ سے ہارے اور ہارے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے بیتو بہت بڑی تکلیف نہیں کسی نہ کسی طرح زندگی گزار ہی رہے ہو پھریہ تکلیف ابھی قریب زمانہ ہی سے شروع ہوئی ہے لیکن تم نے برسہا برس سے جوابیخ والدکو پوسف سے جدا کر کے تکلیف پہنچائی ہے اوم بنیامین کے ساتھ جو یوسف کے بعد بدسلوکی کرتے رہے ہو بتاؤتمہارے والد کے لئے اور سارے گھروالوں کے لئے کنی تکلیف زیادہ ہے بیعارضی غلے کی کی زیادہ تکلیف دہ ہے باوہ تہاری سابقہ حرکتیں زیادہ تکلیف دہ ہیں؟ اپنے اس سوال کوانہوں نے استفھام تقریری کی صورت میں ان پر ڈال دیا اور فرمایا کتم ہیں معلوم ہے کتم نے پوسف اوراس کے بھائی کے ساتھ کیا گیا؟ یہ بات س کر انہیں بڑاا چھبنا ہوا کہ عزیز مصرکو یوسف کا قصد کہال سے اور کیے معلوم ہوا؟ اور مزید بیکداسے اس کے بارے میں دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اس کا ذرااحمال ندتھا کہ بیسوال کرنے والا مخض يوسف ہوسكتا ہے اور يوسف ايسے بڑے مرتبہ ير پہنچ سكتا ہے ليكن حضرت يوسف عليه السلام كے سوال كاجوانداز تھا اس سے انہوں نے بھانی لیا کہ ہونہ ہو یہ وال کرنے والا مخص یوسف ہی ہے البذاوہ کہنے لگے اَئِسنَّکَ لَانْتَ بُوسُفُ (كياواقعى تم يوسف مو) حضرت يوسف عليه السلام في جواب مين فرمايا أنَّا يُوسُفُ وَهلَدااً مِحْثُ (مين يوسف مون اور يميرا بهائى ہے) قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا (بلاشبالله نے ہم پراحسان فرمایا) گویا شارة يون فرماديا كمم نے توظم وزيادتي ميں سرنه چھوڑی تھی کیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فر مایا جوتکلیفیں پیچی تھیں ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فر مایا' مومن کی یہی شان ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی نعتوں کو یاد کرتا ہے اور مصیبت کے اللہ جانے کے بعد بھی جونعتیں ملتی رہتی ہیں ان پرنظر رکھتا ہے اور برابراللہ تعالی کاشکر اداکر تار ہتا ہے پھر پیشکر نعتوں کے اور زیادہ بڑھنے كاذريد بن جاتا ہے جيسا كەسورة ابراہيم ميں فرمايا لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَأَزِيُدَنَّكُمُ ﴿ البته الرَّمْ شَكر كرو كَتوتمهيں ضرور صرور اورزیادہ دوں گا)۔

مزيد فرمايا إنَّـهُ مَـنُ يَّتِّقِ وَيَصُبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجُو الْمُحْسِنِينَ (جُوْضَ تَقُوكُ اختيار كرتا باورصر

انوار البيان جلائجم

ے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجرضا کے نہیں فرماتا) حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور قاعدہ کلیہ کے میہ بات بتا دی كة تقوى اورصبر كرنے والوں كى الله مدوفر ما تا ہے اور بيدونوں چيزيں مصائب سے نجات دلانے والى ہيں مينہيں فرمايا کہ میں نے صبر اور تقوی کی اختیار کیا اس لئے اس مرتبہ کو پہنچا کیونکہ اس میں ایک طرح سے اپنی تعریف تھی 'اور بھائیوں سے بون نہیں کہا کہتم متقی اور صابر نہیں ہو بلکہ عموی قاعدہ بتا کر انہیں تنبید فرمادی کہ مہیں متقی ہونا جا ہے تھا در حقیقت تقوی بہت بڑی چیز ہے آخرت میں تو اس کا نفع سامنے آبی جائے گا دنیا میں بھی مشکلات اور مصائب سے نکلنے کا بهت براذرايد ب سور فحل مي فرمايا إنَّ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمُ مُحْسِنُونَ (بلاشبالله الله الوكول ك ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جولوگ اچھے کام کرنے والے ہیں ) سورہَ طلاق میں فرمایا وَمَسنُ یَّتُ قِ اللهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَّيَوُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴿ (اور جُوْحُض الله \_ \_\_ ڈرے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنادیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق ویتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہو) نیز فرمایا وَمَن يَّتَّق اللهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّاتِهِ وَيُعُظِمُ لَهُ أَجُرًا (جُرُّحُص الله عدر الله اس ك گنا ہوں کا گفارہ فر مادے گا اورا سکے لئے برد اجرمقرر فر مادے گ

صبر بھی بہت بڑی چیز ہے صابر آ دمی کو وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جاتی ب سوره بقره ميل فرمايا ينايُّهَا الَّدِينَ امَنُوا استَعِينُوا بالصَّبُر وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرينَ (اسايمان والورو طلب كرونمازاورمبرك ساتھ بلاشبالله صابرول كے ساتھ ہے) سورہ زمر میں فرمایا إنسمَا يُوفَى السصّابِرُونَ أَجُرَهُمُ بِعَيْدِ حِسَابٍ (صبركرنے والول كو بلاحساب بورابورااجرد ياجائے گا) جيصبرى نعت مل كى اسے بہت برى نعمت مل كى حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عند سروايت م كرسول الله عليه في ارشاد فرمايا ومن يتصبر يصبره الله وما اعطى احد عطاء هو حيو واوسع من الصبو (رواه البخارى وسلم كما في المشكوة ص١٦٣) جوفض صبر كرنا جاب الله تعالی اسے مبردے دیتا ہے اور کسی شخص کومبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کسی چیز کی بخشش نہیں کی گئی ) بعض اہل معرفت کا قول ے الصب امر من الصب واحلى من الثمر (صرابلوے سے زیاده کروا ہے اور پھلول سے زیاده میشاہے) حفرت يوسف ويعقو بعليهاالسلام نےصبر كيااس كالچل پاياالل ايمان كوصبراختيار كرنا چاہئے صبر ميں اجربھی ہےاوروہ دفع مصائب اور حل مشکلات کا ذریعہ بھی ہے۔

حضرت یوسف علیدالسلام کے بھائیوں کو پید چل گیا کہ عزیز مصر جوجمیں غلد بتار ہاہے تو ہمارا بھائی یوسف ہے جے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا' پہلے دوبار جوغلہ لینے کے لئے آئے تھے یوسف علیہ السلام کونہ انہوں نے پہچانا تھا اور نہ انہیں سہ گمان تھا کہ بیخص ہمارا بھائی یوسف ہوسکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ کے چکر میں جب بات کھل کرسا منے آگئی کہ یہ یوسف ہے تو آ تکھیں نیجی موکئیں اور حفزت یوسف علیہ السلام پرجواللہ نے احسان فرمایا اس کے اقرار کے ساتھ اپنے جرم کے اعتراف کے بغیر چارہ ندر ہالہذاان کی زبان ہے بیٹکا تَاللهِ لَقَدُ اثْرَکَ اللهُ عَلَیْنَا وَإِنْ کُنَّا لَحُطِئِیْنَ (اللّٰد کُتْم الله فَنَا اَللهِ عَلَیْنَا وَإِنْ کُنَّا لَحُطِئِیْنَ (اللّٰد کُتْم الله فَنَا ہِ کُوہِم پرتر جِج دے دی اور فضیلت اور برتری ہے نواز دیا اور بلا شبہ ہم خطاکار ہیں) یہاں صرف اقرار کر لینا بی ہمافی مانگنے کا ذکر نہیں ہے لیکن بلندا خلاق کریم النفس لوگوں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے ان کے زدید میں ہوتا ہے خضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے قومعاف کیا ہی تھا اللہ تعالی سے بھی ان کے لئے مغفرت کی یوں دعا کر دی یَعْفِورُ اللهُ لَکُمْ وَهُو اَدْ حَمَ الرَّا جِمِیْنَ (اللهُ تَمهاری مغفرت فرمائے اور وہ سب مہر بانوں سے بڑھ کر تم فرمانے والا ہے )۔

رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ کے بعد مکہ مرمہ میں تیرہ (۱۳) سال جن مصیبتوں کے ساتھ گر ارے اور قریش کی طرف

مکہ ہے جو تکلیفیں پنچیں حی کہ آپ کو بجرت کرنے پر مجبور کر دیا یہ سب واقعات معروف و مشہور ہیں جب مکہ مرمہ فتح ہوگیا

تو اہل مکہ کو خوف تھا کہ و کیھے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے حضرت ابو ہریں دخی اللہ عنہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کہ مرمہ فتح کیا تھا تھا کہ اللہ علیہ کہ مرمہ فتح کر لیا تو قریش مکہ خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے بیس بھر کھیہ شریف کی چوکھٹ کہ

درے گی اس موقعہ پر رسول اللہ علیہ نے کعبہ شریف کا طواف کیا اور دو رکعتیں پڑھیں بھر کھیہ شریف کی چوکھٹ کے

درمیان کھڑے ہوکر قریش مکہ ہے دریافت فر مایا تم کیا کہتے ہوا ورتہ ہمارا (میرے بارے میں) کیا خیال ہے؟ انہوں نے

جواب دیا کہ بم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں اور ہمارے بچا کے بیٹے ہیں اور رحیم ہیں تین بار ہے

سوال جواب ہوا اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ میں وہی کہتا ہوں جیسے یوسٹ نے کہا تھا کہ تضویف علی کھم الموث میں کہتا ہوں ہے ہوسٹ نے کہا تھا کہ تضویف کے مایک تھی میں محمدے کے

سیرت ابن صفام میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے فر مایا اے قریش کی جماعت تنہا راکیا خیال ہے ہیں تمہارے ساتھ کی کہا کہ اگر والے ہوں نہوں نے کہا کہ بم تو بھی تھے ہیں کہ ہما نے قرمایا اے قرین اس کے بعد وہ خوش بیں تھی ہمارے کہ بھائی ہیں اور کہا ہما کہ تی ہوں کھا ہو کہا کہ بھائی ہیں اور کہا کہ کہا تھا کہ ہمائی ہیں اور کہا ہمائی کے بیہ ہمائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا ادھوا فائنہ الطلقاء (جاؤتم سب آن زاد ہو)۔

اِذُهَبُوْ اِبِعَينِ عِنْ اَفَالُقُوهُ عَلَى وَجُهُ اِبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَ اُتُونِي بِالْهُلِكُمُ الْمُوهُ عَلَى وَجُهُ اِبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَ اُتُونِي بِالْهُلِكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْدِلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## وَجُهِهُ فَارْتَكَ بَصِيْرًا فَقَالَ ٱلمُواقُلُ لَكُونَ اللهِ مَالاَتَعُلَمُونَ اللهِ مَالاَتَعُلَمُونَ ٥٠

وہ کرنتان کے سنہ پر ڈال دیالبغاوہ مجرے استحموں والے ہو گئے اور (بیٹوں سے) فرمایا کیوں میں نے تم سے ندکہا کہ اللہ تعالی کی باتوں کو جتنا میں جانسا ہوں تم بیٹس جانتے

قَالُوْا يَابَانَا الْسَعَفُورُكِنَا ذُنُوْ بَنَا اِنَّا كُنَّا خَطِينَ® قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُوْرَ بِنَ اِنَّهُ

ان كے بنے كنے كا سلاكا بهر كان وں كا مغرت كے لئے وعا تيجيم باشر بم خطاك فوالے بين أنهوں نے جواب ديا كر بين غتر سب بار سے تبدارے ليستفرت كى وعاكروں كا بلاشيہ

#### هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ®

وہ غفور ہے رجیم ہے

حضرت بوسف العَلَيْ كاكرة بهج نااوروالدكے چېره برڈالنے سے بینائی واپس آجانااور بیٹوں كا قرار كرنا كه بم خطاوار بیں اور استغفار كرنے كی درخواست كرنا

خصد بیر: جب بھائیوں سے حضرت بوسف علیہ السلام کی فدکورہ بالا گفتگوہ و چکی تو واپسی کاموقع آگیا (اور مقصد بھی حل ہو گیا کیونکہ اپنے والد کے حکم سے بوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کے لئے سفر کرکے آئے تھے دونوں بھائی مل گئے ) جب چلنے لگے تو حضرت بوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لویہ میرا کر تدلے جاؤ میر نے میں روتے والد کی آئی تھیں چلی گئیں اب تم میرا ایہ کرندان کے چرہ پر ڈال دینا ان شاء اللہ تعالی ان کی بینائی واپس آجائے گاور و بال کے کرا جاؤ۔ اوروہ ال پہنے کرا ہے اسے سب گھروالوں کومیرے پاس کے کرآجاؤ۔

گئے تھے) کہ میں نے تم سے نہ کہاتھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانے 'جب بیٹوں نے کہاتھا کہ آپ تو یوسف کی یاد میں گھل ہی جائیں گے یا ہلاک ہی ہوجا ئیں گے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی ا اور ساتھ ہی سیجھی فرمایا تھا کہ جاؤیوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کر واور اللہ کی رحمت سے تا امید نہ ہوجاؤ۔

برادرانِ یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو یوں کہاتھا کہ ہم واقعی خطا کارتھا ہے والد کے سامنے بھی انہوں نے اپنی سے بات دہرا دی اور ساتھ ریبھی عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں مضرت بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے استغفار کروں گا اللہ غفور ہے رجیم ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت دعا کیوں نہیں کر دی اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ رات کے آخری وقت میں دعا قبول ہوتی ہاں لئے سَامَسَعُفُورُ فر مایا اور دعاء کومؤ خرکیا امام ترفدی نے دعا حفظ قرآن کی جوروایت نقل کی ہاس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ تم شب جمعہ کے آخری تہائی حصہ میں چار رکعت نماز پڑھنا اور چھر بید دعا کرنا (آگے صدیث میں نماز کی تلقین اور دعا کے الفاظ فدکور ہیں ) کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور میر سے بھائی یعقوب نے اپ ہیٹوں سے جوفر مایا تھا کہ عنقریب تمہارے لئے استعفاد کروں گا اس سے بھی شب جمعہ آنے کا انتظار مقصود تھا (در منثور ص ۲۳۱ج ۲۷)۔

صاحب روح المعانی نے حضرت فعمی تابعی سے یہ بات نقل کی ہے کہ تا خیر استغفار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی اور چونکہ حقوق العباد تو بہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے معاف کر دیا ہے یانہیں ان کے معاف کرنے کاعلم ہو جائے تو اللہ تعالی سے معاف کروانے کے لئے دعاکی جائے۔

فا کرہ: حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مجزات اوراولیاء اللہ کی کرانات دیگر تمام امور کی طرح ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اورارادہ سے ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہواور اس کی حکمت کا تقاضا ہوتو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے مجزات ظاہر ہو جاتے تھے اور ان کے بعد ان کے تبعین سے کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں اس میں ان حضرات کے ادادہ کوکوئی وظی نہیں مشرکین مکہ طرح طرح کے مجزات کی فرمائش کرتے تھے اور حضوراقد سے اللہ کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ ان کی طلب کے مطابق مجزہ فاہر ہوجائے لیکن اللہ تعالیٰ کی جب حکمت اور مشیت ہوتی تھی تو اس وقت مجزہ کا ظہور ہوتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے جہیتے گئت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال پر مطلع نہ ہونا (کہ وہ وہ ہیں ہوتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے جہیتے گئت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبوسونگھ لینا (جبکہ قافلہ کنعان سے مہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے السلام کی خوشبوسونگھ لینا (جبکہ قافلہ کنعان سے بہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے السلام کی خوشبوسونگھ لینا (جبکہ قافلہ کنعان سے بہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے السلام کی خوشبوسونگھ لینا (جبکہ قافلہ کنعان سے بہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شخص سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے السلام کی خوشبوسونگھ لینا (جبکہ قافلہ کنعان سے بہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شخص سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی خوشبوسونگھ لینا (جبکہ قافلہ کنعان سے بہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شخص سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی خوشبوسونگھ لینا دیسے کہ تعان سے بہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شخص سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی خواہد کی اس کی حضرت نے سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو خواہد کی دور تھا کہ دور تھا کی خواہد کیں معرف کی حکمۃ اللہ علیہ کی حصرت کی حکم کو حصرت کی حکمۃ اللہ علیہ کی حکمت کی حکمت کی حکمۃ اللہ علیہ کی حکمت کی حکمت

ایک اچھے انداز میں اس کا یوں تذکرہ فرمایا ہے جولطیف بھی ہے اور پرلطف بھی فرماتے ہیں۔

یکے پرسید زان گم کردہ فرزند کہ اے روثن گہر پیر خردمند
از مصرش ہوئے پیرا بہن شنیدی چرادر چاہ کنعائش نہ دیدی
گفت احوال ما برق جہان است دے پیدا دیگر دم نہان است
گے برطارم اعلی نشینم گے بریشت یائے خود نہ بینم

فكتا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اوْكَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَاتَ شَاءَ اللَّهُ ر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا اور کہا کہ مصر میں ان شاء اللہ مِنِيْنَ ﴿ وَرَفَعُ ٱبُونِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوالَهُ سُعِّكُما وَقَالَ يَأْبَتِ هٰذَا من دامان كے ساتھ داخل ہوجائے اور يوسف نے اپنے مال باپ كوتخت پراوپر بٹھا يا اور دہ لوگ اس كے سامنے تجدہ ميں گر گئے اور يوسف نے كہا كہا ہا جان سے تَأُويُكُ رُءِياًي مِنْ قَبُلُ قَدْجَعَلَهَا دُبِّي حَقًّا وُقَدْ آخْسَنَ بِي إِذْ آخْرَجَنِي مِنَ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اس کوسچا کر دیا اور میرے ساتھ احسان فرمایا جبکہ مجھے التبين وَجَاءَ بِكُمْرِضَ الْبِدُومِن بَعْدِ أَنْ نَزَعُ الشَّيْطِنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِيْ جیل سے نکالا اور آپلوگوں کو دیہاتی علاقہ سے لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میٹے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا' إِنَّ رَبِّي لَطِيْفٌ لِهَا يَشَأَوْ إِنَّا هُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيمُ وَرَبِّ قُنُ الْيُنْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ بميرارب جوجا بتاب كلطيف تدبير فرماتا ببشك وه جان والاب حكمت والابئك مير بعدب آب ني مجه سلطنت كاحصة عطافر مايا وَعَلَيْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْإِحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ ٱنْتَ وَلِى فِي الدُّنْيَأ اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی' اے آسانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے آپ ہی دنیا والْاخِرَةِ ْ تُوَفِّنِي مُسْلِمًا وَ الْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ®

اورة خرت من مير \_ كارساز جي مجيس حالت من موت دينا كه من فرمان بردار مول اور مجمع نيك بندول من شال فرما \_

بورے خاندان کا حضرت بوسف التَّلِیّن کے پاس مصر پہنچنا'ان کے والدین اور بھائیوں کا ان کوسجدہ کرنا'اور خواب کی تعبیر بوری ہونا تفسید: حضرت یوسف علیه اللام نے تیری بارجب الله بھائیوں کومعرے رخصت کیا تھا اور اپنا کر تدریا تھا کہ

اسے میرے والدین کے چیرہ پرڈال دینااس وقت رہمی فر مایا تھا کہتم اپنے سب گھروالوں کومیرے پاس لے تا 'جب یہ لوگ واپس کنعان پنچے اور اپنے والد ماجد کے چہرہ انور پر ہیرا ہن پوسف کوڈال دیا جس سے ان کی بینائی واپس آ گئی اور پھراپنے والدے دعائے مغفرت کی درخواست کی اورانہوں نے دعا کر دی تواب مصر کی روا تکی کا ارادہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اوران کی اہلیہ اور گیارہ بیٹے اوران کی از واج واولا دنے رخت سفر باندھااورمصر کے لئے روانہ ہو گئے حضرت پوسف علیہالسلام کوان کے پہنچنے کی خبر ملی تو شہرہے باہرآ کرایک خیمہ میں (جو پہلے سے لگایا ہوا تھا)ان کا استقبال کیا اور ا بن والدين كواب نزويك جكدى اور پرشهريس واظل مونے كے لئے فرماياك أُدُخُلُوا مِصْرًانُ شَاءَ اللهُ المِنينَ كه مصرمیں چلئے ان شاءاللہ تعالی امن چین ہے رہے' جب شہر میں اندر پہنچے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب كواكرام ادراحترام سيختبرانه كانتظام فرمايا ادرجس تخت شابي برخود جلوه افروز بهوت تصاس برايخ والدين كوبشايا جس سے ان کی رفعت شان کوخا ہر کرنامقصود تھا اس وقت والدین اور گیارہ بھائی سب یوسٹ علیہ السلام کے سامنے تجدے میں گر گئے بیجدہ بطور تعظیم کے تھا جو سابقہ امتوں میں مشروع تھا۔ شریعت محمد بیعلی صاحبھا الصلوٰ ۃ والتحبہ میں غیراللہ کے لئے سجده کرنا حرام کردیا گیا ہے بجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں غیراللہ کے لئے حرام ہے اس کی بچھنصیل سورہ بقرہ رکوع نمبر ام میں گزر چکی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بحیین میں خواب دیکھا تھا کہ جا ندسورج اور گیارہ ستارے مجھے بجدہ کئے ہوئے ہیں ان کے اس خواب کی تعبیر حضرت لیقوب غلیہ السلام نے ای وقت سمجھ کی تھی کہ اگر بیہ خواب بوسف کے بھائیوں نے س لیا تو اندیشہ ہے کہ وہ گیارہ ستاروں کا مصداق اینے ہی کو سمجھ لیس کے اس لئے پھھالیمی تدبيركرين كے كد يوسف كى ہلاكت ہوجائے ياوہاں سے دور ہوجائے بھائيوں كے كان بيں ان كے خواب كى بھنك ميزى تھی یا بورای پیشن پراتر آئے تھے بہر حال وہ تو بوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کراور پھر چند درهم کے عوض فرو فت کر کے ائے خیال میں فارغ ہو چکے تھے اور سیجھ لیاتھا کداب پوسف کوند کھروایس آنا ہے نداہے کوئی برتری اور بلندی حاصل ہونی ہے لیکن ہوتا وہی ہے جواللہ تعالیٰ کی مشیت ہوآ خروہ دن آ گیا کہ بیلوگ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہوئے اور ان کو تعظیمی سجدہ بھی کیا سجدہ کرنے والول میں گیارہ ستارے تو بھائی ہوئے اور چانداور سورج والدین ہوئے جب بیہ منظر سامنے آیا تو حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے عرض کیا کہ اے ابا جان بدمبرے خواب کی تعبیر ظاہر ہوگئ میں نے جوخواب دیکھاتھااللہ تعالی نے اس کی تعبیر بچی فرمادی قرآن مجید میں ورضع ابدویسہ عدلمی العرش فرمایا ہے ج معى حقيقى كاعتبار يع في زبان من ابوين مال باب ك لئر بولا جاتا بان من حضرت يعقوب عليه السلام توحقيق طور پروالد کا مصداق تھے لیکن ان کے ساتھ جس خاتون کو تخت شاہی پر بٹھایا اور سب مجدہ ریز ہوئے ان میں حضرت پوسف عليه السلام كي حقيقي والمدهمين بإبطورمجاز خاله كو والده فرمايا ہے جن ہے حضرت يعقوب عليه السلام نے بعد ميں نكاح فرماليا تفاتفيركى كتابول مين دونول بالتيلكهي بين حفرت حسن اورمورخ ابن آمل سے صاحب روح المعانى فال كيا ہے كم

اس وقت تک ان کی حقیقی والدہ زندہ تھیں اگر اییا ہوتو مجاز کی طرف جانے اور والدہ سے خالہ مراد لینے کی ضرورت نہیں والله تعالى اعلم بالصواب اس ك بعدالله تعالى ك نعتول كانذكره كرت بوئ فرما يا كمالله تعالى في محمد يراحسان فر مایا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا چونکہ جیل سے نکلنے کے بعد ہی بلند مرتبہ پر پہنچے تھے اس کئے مصر میں جن نعبتوں سے مرفراز ہوئے ان میں ابتدائی نعت کا تذکرہ فریا دیا اور چونکہ حصول افتدار ہی سارے خاندان کومصر بلانے کا در بعہ بنااس لے ساتھ ہی دوسری نعت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیہا تیوں والی آبادی سے لے آبا اور بہال میرے ياس لاكربساديا اورساته بى ميجى فرمايا - مِنْ أَسَعُلِ أَنْ نَزْعَ الشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِنْحُوتِي كريسب بجهاس كربعد ہوا جبکہ شیطان نے میرے اور میرم جمائیوں کے درمیان بگاڑ کی صورت بنادی تھی صاحب روح المعانی کیصے ہیں کہ حضرت بوسف عليه السلام نے كنويں سے تكالئے كا تذكر فہيں كيا بلكہ جيل سے تكالے جانے كا تذكر افر مايا اور مزيد بيركيا كم بھائيوں نے جو پچھ کیا تھاا سے شیطان کی طرف منسوب کر دیاان دونوں باتوں میں تحکمت بیتھی کہ بھائی مزید شرمندہ نہ ہوں جب معاف كرويااور ہربات بجول بھلياں كردى تواب اس كاتذكرہ كرے ول وكھانا مناسب ندجانا كريموں كى يمي شان ہوتى ہے۔ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ الأشبيرارب جوجابتا جاس كى لطيف تدبير كرويتا ب- (جيها كما لله تعالى ن حضرت يوسف عليه السلام كوجيل سے تكالئے كے لئے دوقيد يول كے خواب كى تعير كوند بيريناديا) إِنَّهُ هُوَ الْحَكِينُمُ الْعَلِيمُ (بلاشبه میرارب جانبے والا ہے حکمت والا ہے) وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی تنہیں اس کے بعد غیبت سے خطاب کی طرف التقات فرمایا ( کما فی سورۃ الفاتحۃ ) اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا زَبَ قَدُ اتَيُعَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمُنِي مِنُ تَاوِيل الْاَحَادِيثِ (المِير ارب آپ في مجهسلطنت كاليك حصدعطا فرمایا) اس میں اللہ کے دوانعام کا تذکرہ فرمایا ایک توبیک اللہ تعالی نے مجھے ملک عطافر مایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کماس میں میں حیض کے لئے ہاوراس سے مرادبیہ ہے کہ ملک کابردا حصہ عطافر مایا چونکہ اس جگہ بردی فعشوں کا تذكره مور الباس لتربر المك مراد لينامناسب اى بعضا عظيما منه اوربعض حضرات في يول فرمايا كالقظمين اس لئے زیادہ فرمایا ہے کہ مصرمیں حضرت بوسف علیہ السلام کوافتد ارتو حاصل تھالیکن شاہی اقتد اردوسرے ہی شخص کا تھا جس نے اقتد ارسپرد کیا تھا' دوسری نعت جس کا تذکرہ فرمایا وہ سے کہ اللہ تعالی نے مجھے خوابوں کی تعبیر کاعلم نصیب فرمایا' خوابوں کی تعبیر کاعلم بہت برواعلم ہاور بیاللہ تعالی کی عظیم نعت ہے ای تعبیر دانی کی وجہ سے حضرت بوسف علیه السلام جیل <u>ے نکلے اور مصرمیں انہیں اقتد ارحاصل ہوا۔</u>

خواب کے بارے میں ضروری معلومات: خواب میں جو پھودیکھا جا سے اشاروں کو ہمچھ کر جو تعبیر دی جائے اس تعبیر کا صحیح ہونا ضروری نہیں لیکن جن کو اللہ تعالی خوابوں کے اشاروں کی سمجھ اور بصیرت نصیب فرما تا ہے وہ ان کوعموماً سمجھ لیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ارشاد فرمایا کیمبشرات کےعلاوہ نبوت میں سے کچھ ہاتی نہیں رہا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (علیہ ہے) مبشرات (بشارت دینے والی چیزیں) کیا ہیں آپ نے فرمایا وہ اچھے خواب ہیں جنہیں کوئی مسلمان خود دیکھ لے یااس کے لئے دیکھ لئے جائیں' (مشکلو قالمصابیح ص۹۴ سیجے بخاری وموطاامام مالک)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے ( بخاری ص ۱۰۳۰ج ۲ )۔

حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت، بنا کرنہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری س۲۰۱۰۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیۃ نے ارشادفر مایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو موس کا خواب جھوٹا ہونے کے قریب ہی نہ ہوگا اور سب سے بچاس شخص کا خواب ہوگا جوا بی بات میں سب سے زیادہ بچا ہوگا پھر فر مایا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بشارت ہاور دو را وہ ہے جوانسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اسی نقس سے جو باتیں کرتا ہے دہ خواب میں نظر آجاتی ہیں اور تیسر اخواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ رنجیدہ کرنے کے لئے خواب میں آجاتا ہے (پھر فر مایا) سوتم میں سے جوکوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو نا گوار ہوتو کسی سے بوکوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو نا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہو نا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہو نا گوار ہوتو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہو نا گوار دواہ التر خدی فی ابواب الرکیا)۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جونا گوار ہوتو بائیں طرف سے تین بارتھ کا روے اور تین باراللہ کی پناہ مائے 'شیطان سے ( بینی اُغُودُ فَی بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھے اور جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اسے بدل دے ) (مشکو قالمصانے ۳۹۳)۔

حضرت ابورزین عقبلی وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقبہ نے ارشاد فرمایا کہ موئن کا خواب نبوت کے چھیالیس (۲۹) حصول میں سے ایک حصہ ہے اور وہ پر ندہ کی ٹانگ پر ہے جب تک خواب بیان کرنے والا بیان نہ کر دے چھیالیس (۲۹) حصول میں سے ایک حصہ ہے اور وہ پر ندہ کی ٹانگ پر ہے جب تک خواب بیان کردے گا اور دے گا اور اس کی تعبیر دے دی جائے گی تو تعبیر کے مطابق ظاہر ہوجائے گا اور اپنا خواب صرف ایسے شخص سے بیان کرد جو تم سے محبت رکھنے والا ہے (جونا مناسب تعبیر نہ دے) یا عقلند آ دمی سے بیان کرد جواجھی تعبیر دے یا کم از کم یہی کرے کہ بری تعبیر مجھ میں آئے تو خاموش رہ جائے (رواہ التر ندی)۔

ید بخوامایا که خواب پرنده کی ٹانگ پر ہےاس کا مطلب سیہ کہ اسے قرار نہیں ہے جیسے تعبیر دی جائے گی اس کے مطابق موجائے گالبذا ایسے خص سے ذکر نہ کرے جو محبت اور تعلق ندر کھتا ہواور ایسے دوست سے بھی بیان نہ کرے جو تقلمند نہ ہو۔ اور م

بعض خوا بول کی تعبیرین: رسول الله علی حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم سے خواب سنتے تھے اور ان کی تعبیر دیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہانے بیان کیا کہ رسول الله علی اللہ علی سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں

حضرت خدیجے رضی اللہ تعالی عنہانے دریافت کیا (جوان کے پچپازاد بھائی تھے) کہ درقہ نے آپ کی تقعدیق کی تھی کیتی ا آپ (کی دعوت) کاظہور ہونے سے پہلے ان کوموت آگئ ان کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے اوپر سفید کپڑے ہیں اگر وہ دوز خیوں میں سے ہوتے تو ان کے اوپر اس کے علاوہ دومرالباس ہوتا (رواہ التر فذی) آپ نے سفید کپڑوں سے اس پر استدلال کیا کہ انہوں نے جوتقعدیق کی تھی وہ

آ پ نے کالی عورت کووباء کی تعبیر فرمایا اور آپ کی تعبیر کے مطابق ہی ہوا کیونکد مدیند منورہ کی آب و ہوا درست ہوگئ اور جھفہ بربا دہوگیا وہاں اس وقت بہودی رہتے تھے۔

ای طرح رسول الله علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے است محمد میلی صاجعا الصلوه والتحیة میں حضرت محمد بن سرین تابعی رحمة الله علیہ کواس میں بدی مہارت تھی جیسا کہ شہور ہے 'بعض مرتبہ نواب دیکھے والا اپنے خواب کی وجہ سے حیرت اور استعجاب اور فکر ورنج میں پڑجا تا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے حضرت امام ابوصنیفہ رحمة الله علیہ نے خواب دیکھا کہ میں رسول الله علیہ کے قرشر یف کو گوکر ہڑیاں نکال رہا ہوں خواب دیکھ کے محمرا کے حضرت محمد بن سیرین کے پاس آدی بھیج کر تعبیر بوچھی تو انہوں نے بیتجیر دی کہ جس محض نے بیخواب دیکھا ہے وہ رسول الله علیہ کے علم کو بھیلائے گا۔

ضروری نہیں کہ خواب کی جوتعبیردی جائے سے ہونے کے باوجوداس کاظہور جلدی ہوجائے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچین میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے جا مدسورج اور گیارہ ستارے بحدہ کررہے ہیں لیکن اس کاظہور طویل عرصے کے بعد ہواجب اس

كاظهور مواتو حضرت يوسف عليه السلام في السيخ والدس كهاكم لا بَابَتِ هلَّا تَاوِيلٌ رُّءُ يَائَ مِنْ قَيلٌ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا اللدتعالي كى نعتول كا قراركرنا بهى شكركا ايك شعبه ب: حضرت يوسف عليه السلام في الله تعالى ي تعتوں کا اقرار کیا کہ بیاللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہیں تعتوں کا اقرار کرنا اور ان پراللہ تعالی کی حمد و ثابیان کرنا اور پھران تغتول كواعمال صالحه مين لكانااور كنامول مين خرج نه كرنابيسب شكر كي شعبه بين نعتون كاا نكار كرنانا شكري بيسور وكل مين ایک ناشکری کا تذکره کرتے ہوئے فرمایا اَفَهِ بِنعْ مَةِ اللهِ یَنْجِ حَدُونَ (کیااللہ کی نعمتوں کا اٹکار کرتے ہیں) قارون کواللہ (اورتوزين مين ضادكا خوامال مت موبلاشبدالله فسادكرف والول كو پهندنيين فرماتا) تواس في جواب مين كها إنَّ مَآاُ وُتِينُتُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي (كهيمال جو مجھ ملاہ صرف ميرے ذاتى ہنركى وجہ ديا گيا ہے)اس نے اے الله كاديا ہوا مال مانے سے انکاد کردیا اور این ای منری طرف نسبت کردی چرجواس کا انجام ہواسب کومعلوم ہے رسول الشفال نے جو قولاً اور نعلاً اوقات مختلفه كي دعائمين بتائي مين ان مين بار بارالله تعالى كي نعمتون كا اقرار ہے ميم شام يرا صنے كے لئے رسول الله عليه في خود عائمين بتان بين ان من سيرالا استغفارهمي باس دعاك بدالفاظ بين - الملهم انت ربي خلقتني وانبا عبدك واناعلي عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شرما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بلنبي فاغفرلي فانه لا يغفر اللنوب الاانت ـ (الاشرة ميرارب بتيربوا ' کوئی معبود نبیس تونے مجھے پیدافر مایا اور جہاں تک ہوسکے تیرے عہد پراور تیرے دعدہ پر قائم ہوں میں اپنے گنا ہوں کے شرے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھ پر جو آپ کی تعتیں ہیں ان کا قرار کرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا قرار کرتا ہوں البذاميري مغفرت فرماد يجئ كيونكه آپ كے سواكوئي گناموں ونبيں بخش سكتا)\_

اس میں اللہ تعالیٰ کی تعتوں کا اقرار ہے اور اپنے گنا ہوں کا بھی اور مغفرت کی دعا بھی ہے فرمایار سول اللہ علیہ ف کہ جو محض اس کو دن میں یقین کے ساتھ پڑھ لے پھر شام ہوئے سے پہلے اس دن میں اسے موت آ جائے تو اہل جنت میں سے ہوگا اور جو محض اسے رات میں یقین کے ساتھ پڑھ لے پھرضے ہونے سے پہلے اس رات میں مرجائے تو اہل جنت میں سے ہوگا (رواہ ابنجاری عسم ۲۳۳) ج۲)

اسلام برمر في اورصالحين مين شامل ہونے كى دعا: اس كے بعد حضرت يوسف عليه السلام في يوں دعا كى فيا اس كے بعد حضرت يوسف عليه السلام في يوں دعا كى فيا طبر السّم موت و الارض أنْت و لِتى في الدُّنيَا وَالاَّحِوَةِ (اَنْ الله عَلَى الله والله والل

ا پنے سے زیادہ ہوں ان کے احوال اور اعمال میں اور ان کی طرح اجروثو اب کے استحقاق میں شامل ہونے کی دعا کرنا چاہئے حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے پھر بھی دعا کی کہ اے اللہ مجھے صالحین میں شامل فرمادے یعنی باپ دادے حضرت یعقوب اسلحق اور ابر اہیم علیہم السلام کے درجات میں پہنچا دے۔

یہاں جواشکال پیداہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کیوں کی وہ تو اچھے حال میں تھے نمتوں کی فراوانی تھی حالانکہ دکھ تکلیف کی وجہ ہے بھی موت کی دعا کرناممنوع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ مجھے ابھی موت دیدی جائے بلکہ مطلب بیتھا کہ مقررہ وقت پر جب مجھے موت آئے تو بیسعادت نصیب ہوجس کا سوال کررہا ہوں۔

#### ذلك مِن انْبَاءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَكَيْهِ مَ إِذْ آجْمَعُوا آمْرُهُمْ

ینے ب کی خبروں میں ہے ہے جوہم آپ کی طرف دی کے ذریعے بھیج میں اورآپ اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کرلیا تھا

وَهُمْ يَنْكُرُونَ ﴿ وَمَا آكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا تَنْكُلُهُمْ

اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ حص کریں اور آپ اس پر

عَلَيْهِ مِنْ آجْدٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ الْعَلَّمِينَ الْعَلَّمِينَ

ان کے معوض کا سوال نہیں کرتے بدتو جہاں والوں کے لئے نقیحت ہے

## غیب کی خبریں بتانا آنخضرت علیہ کی رسالت کی دلیل ہے

تفسی : یقو ہردوست اور ہردش کو معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ نے کئی ہے نہیں پڑھا تھا اور نہ ایسے لوگوں کی صحبت اٹھا کی تھی جو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو بتاتے اور سناتے تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بتا دینا یہ واضح طریقہ پر آپ کی نبوت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو یہ قصہ بتایا اور آپ نے لوگوں کو سنایا یہود یوں نے جب یہ قصہ سنا جے وہ اپنی انہوں نے پھر بھی اسلام جب یہ تصد سنا جے وہ اپنی آبا کو اجداد سے سنتے آئے تھے تو انہیں اسلام قبول کر لینالا زم تھالیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول کر لینالا زم تھالیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول کر لینالا زم تھالیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا مصر میں آ کر آباد ہوئے قریش نے آپ سے سوال کیا تو وہ کیا سب تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر میں آ کر آباد ہوئے قریش نے آپ سے سوال کیا تو سف علیہ السلام نازل ہوئی یہودی اپنے خیال میں بہت دور کی کوڑی اٹھا کہ لائے تھے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ کی طرف سے اس کا جواب نیل سکے گا اور قریش مکہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح زچ کریں لیکن جب جواب اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ بیغیب کی خبریں ہم آپ کو وہ گیا تو دونوں فریق و بیں رہے جہاں تھے یعنی اسلام قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ بیغیب کی خبریں ہم آپ کو وہی گیا تو دونوں فریاتی و بیں رہے جہاں تھے یعنی اسلام قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ بیغیب کی خبریں ہم آپ کو وہ

ک ذریعہ بتاتے ہیں ، جب یوسف علیہ السلام کے بھا تکوں نے آپس میں ال کر یہ طے کرلیا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیں اور
وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچ رہے ہے اس وقت وہاں آپ موجو ذہیں ہے ، یہ بات یہود یوں کو معلوم تھی اور قریش مکہ کو
بھی سمجھا دی تھی پھر یہ بات آپ کو کس نے بتادی طاہر ہے کہ وہ کی کے ذریعہ اس بات کاعلم ہوالہذا سوال کرنے والوں اور
سوال کی تلقین کرنے والوں پر لازم ہوا کہ آپ کی تقدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ لوگ
اسلام تبول کرلیں مجزات سامنے آتے رہے تھے لیکن اسلام تبول نہیں کرے ہے آپ کوامید تھی کہ یہ قصدی کر یہودی اور
قریش مسلمان ہوجا کیں گئیں انہوں نے اسلام تبول نہیں کیا جالا نکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام
قریش مسلمان ہوجا کیں گئین انہوں نے اسلام تبول نہیں کیا جالا نکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام
قریش مسلمان ہوجا کی گئی انہوں نے اسلام تبول نہیں کیا جالا نکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام
قریش مسلمان ہوجا کی گئی نہیں گئی ہوئی آپ اللہ کہ تھا آپ کو حضرت ہو آپ کو رہ کہ تو آپ کو رہ کہ تو آپ کو رہ کہ تو آپ کا دی کہ تو آپ کا دی کہ تھی کہ کو گئی نقصان نہیں ان کیا بان نہ اور نے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ان کا ایک ان نہ لانے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ان کا ایک ان نہ اور نہیں آتے۔
شہیں ان کا این اخراء میں کہ کو بھی تنج اور حق کی طرف نہیں آتے۔

#### فوائد ومسائل

سیدنایوسف علیهالسلام کاقصة خم ہواقصہ بیان کرتے ہوئے تغییر کے دوران ہم نے بہت سے فوا کداور ضروری امور کھود کے بین بیض با تیں رہ گئ ہیں جنہیں مفسرین نے بیان کیا ہے ذیل میں وہ بھی کھی جاتی ہیں جوکوئی بات مکررآ گئ ہے قند مکر سمجھ کر لکھودیا گیا ہے۔

- (۱) اچھاخواب الله کی نعمت ہمون کے لئے بشارت ہاورخواب کی تعبیر جاننا بھی الله کی نعمت ہے۔
- (۲) حضرت یعقوب علیہ السلام نے جوحضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ تجھے تکلیف دینے کی تدبیر کریں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نقصان پہنچائے گا تو جسے تکلیف پہنچانے کا احتمال ہوا اسے یہ بات بتا دینا کہتم احتیاط سے رہوفلاں مختص کی طرف سے تہمیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے یہ غیبت حرام میں شامل نہیں۔
- (۳) حضرت یوسف علیه السلام کے بھائی پنجمبرنہیں تھے در نہ وہ یوسف علیہ السلام کو بوڑھے باپ سے جدا کرنے کی تدبیر نہ کرتے 'باپ کو تکلیف پہنچا نا اور باپ بھی وہ جواللہ کا پنجبر ہے اس کا صدور کسی پنج بر سے نہیں ہوسکتا انہوں نے بہت بڑے فی کا کمل کیا 'معلوم ہوا کہ صالحین کی اولا دہے بھی گناہ کہیرہ ہوسکتا ہے' اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولا دے گناہوں بہت بڑے فی ک

کی وجہ سے ماں باپ پرطعن وتشنیع کر نایا انہیں گنا ہوں میں شامل سمجھنا صحیح نہیں جب کہ انہوں نے تعلیم اور تربیت میں کوتا ہی نہ کی ہوجب انہوں نے نیکی کی راہ بتا دی اور بہ بتا دیا کہ یہ چیزیں گناہ کی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہوگئے۔

ہو گئے تھے حضرت بعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کامصر میں انتقال ہو گیا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کوسابقہ وطن یعنی کنعان میں لاکر فن کر دیا گیا جیسا کہ کتب تفسیر میں مرقوم ہے ان کے بیٹے مصر بی میں رہتے رہے ان کی تسلیس آگ

بڑھیں حصرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں کا اقتد ارمیں کچھ بھی حصد ندر ہااور وہاں سے واپس آ کراپنے وطن کنعان میں بھی آ باد نہ ہوئے مصر بی میں رہتے رہے چونکہ مصریوں کے ہم قوم بھی نہ تھے ہم ندہب بھی نہ تھے اور

پردلیں ہے آ کرآ باد ہوئے تھے اس لئے مصریوں نے انہیں بری طرح غلام بنار کھا تھا سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ مصری ان کے بیٹوں کوفہ نج کردیتے تھے اور بیان کے سامنے اف بھی نہ کرسکتے تھے۔

حضرت موی علیہ السلام ان کومصر سے لے کر نکلے جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے تو اس وقت ان کی تعداد جھ لا کھ بھنچ گئی تھی بارہ بھائیوں کو اولا دبارہ قبیلوں میں منقسم تھی یہی وہ بارہ قبیلے تھے کہ جب حضرت موی علیہ السلام میدان تیہ میں پانی کے لئے پھر میں لاتھی مارتے تھے تو بارہ چشمے جاری ہوجاتے تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لیتا تھا تاریخ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیلوگ چارسوسال (۴۰۰) کے بعد مصر سے نکلے تھے۔

(۵) حفرت بعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب والد سے بوں کہا کہ یوسف کوکل ہمار سے ساتھ ہیں دیجے وہ کھائے گااس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے بینیں فرمایا کہ کھیلنا ممنوع کام ہے میں اس کے لئے نہیں بھیجنا بلکہ یوں فرمایا کہ مجھے ڈرہے کہ تم اس لے جا واور تبہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھاجائے محضرات علائے کرام نے اس سے یہ متنبط کیا ہے کہ سیر وتفر تک اور کھیل کو دجو حدود شرعیہ کے اندر ہو جائز اور مباح ہے بچوں کو اس کا کھیلنا کھانا ناجائز ہے اور بالغین بھی آپس میں دوڑر گا کتے ہیں بلکہ خیر کی نیت سے ہوتو اس میں ثواب بھی ہے مضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ درسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا کہ تبہارے لئے ملک دوم (یورپ کا علاقہ ) فتح ہوگا اور اللہ ان کے شرکوتم سے دورر کھے گاتو تم میں سے کوئی ایک شخص اس سے عاجز نہ ہو جائے کہ اپنے تیروں سے کھیلا کرے اللہ ان کی مشق ہمیشہ کرتے رہو) (رداہ مسلم) چونکہ تیروں کا بھینکنا جنگ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے (ادراب تو جدید آلات حرب کا بھینکنا جنگ کا معیار بن گیا ہے ) اس لئے آپ نے تیراندازی کی مشق کا تھی دیا رسول اللہ علیہ تھوٹ

ووڑ بھی کراتے تھے جس میں گھوڑوں کا مقابلہ ہوتا تھا (مشکوۃ المصابیح ص ۳۳۷) جوبھی کوئی کھیل ایسا ہوجس میں کشف

عورت نه ہونماز سے غفلت نه ہو جوانه ہواوراس میں کوئی شرعی ممانعت نه ہوالیا کھیل کھیلنا جائز ہے۔

(٢) جب يوسف عليه السلام كے بھائيوں في كرنے كااراده كيا توان ميں سے ايك بھائى نے جوسب سے

حورة يوسف

بڑا تھا یوں کہا کہ اسے قل ندکرہ بلکہ کسی کویں میں ڈال دوتا کہ اسے آنے جانے والے قافلے اٹھالیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی جماعت کسی شرکاارادہ کر ہی لے قوجس سے ہوسکے آئیس منع کر دے اگر بالکل منع نہ کر سکے تو کم از کم الیں بات کامشورہ دے دے جونساداور قباحت اور شناعت کے اعتبار سے ہلکی ہو۔

(۸) برادارن بوسف جب حفرت بوسف عليه السلام كرته پرخون لگاكرلائ اوراپ والد سے كها كه يُوسف كو بھيڑيا كھا گيا اورا پنى بات كى تقديق كے بطور سندخون آلودكرة پيش كيا تو حضرت يعقوب عليه السلام نے اندازه لگا ليا كه يوسف كو بھيڑيئے نے نہيں كھايا اوركرة كو شيخ سالم و كيوكر انہوں نے سجھ ليا كه ان كابيان غلط ہے بھيڑيا كھا تا تو كرة بھيا ہوا ہوتا اورا پنى نم وفر است پر انہيں اتنااعتاد ہوا كہ ان سے فرماديا كه سَوَّ لَتُ لَكُمُ اَنْفُسُكُمُ اَهُوًا ( بلكه بات بيہ كھتا ہوا كہ قاضى اور حاكم فريقين كے بيانات كے ساتھ دى اور ناحق كي چھان بين كے لئے اصول كے مطابق في الدو گواہوں اور قتم ہى كے ذريعة كرے ليكن احوال اور قرائن ميں غور كرنے سے حق اور خقيقت تك پہنچنے ميں مدو ملے گی۔

(۹) حضرت یعقوب علیه السلام کوبہت برا اصدمہ پہنچا کہ ان کا چہیتا بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا انہوں نے بیٹوں کی غلط بیانی تو بکڑلی کین آئے بھی کہنیں سکتے تصریر کے سواچارہ بھی کیا تھالہٰ ذاانہوں نے فرمایا فَصَبُرٌ جَمِیْلُ اور ساتھ ہی یوں بھی کہاوَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُونَ (کہاللہ تعالیٰ ہی سے اس پرمد مانگا ہوں جوتم بیان کرتے ہو) اس

ہے معلوم ہوا کہ صبر جمیل بھی ہواور اللہ تعالیٰ کی طرف برابر توجہ بھی رہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتار ہے اور مشکل حل ہونے کے لئے دعا کرتار ہے مبرجیل وہ ہے جس میں شکوہ شکایت نہ ہو۔

(۱۰) قرآن مجید میں تصریح ہے کہ جس شخص نے حضرت پوسف علیہ السلام کوخریدا تھا وہ عزیز تھا اس شخص کے

بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیوز برخز اندتھا اور نام اس کا قطفیر تھا اور مصر کا بادشاہ دوسر افخص تھا کیونکہ بادشاہ کا ذکر قران مجید میں عزیر مصر کے واقعہ کے بعد موجود ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا نام ریان تھا جوقوم عمالقہ میں سے تھا یہ بھی بیان کیا

جاتا ہے کہ اس نے حضرت بوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیا تھا اور حضرت بوسف علیہ السلام سے پہلے ہی

بحالت اسلام انقال كركيا-

(۱۱) عزیز مصرکی ہوی جس نے حضرت بوسف علیہ السلام کو برے کام کے لئے بھسلایا تھا اس کا نام عام طور سے زلیخامشہور ہے اور پھی مشہور ہے کہ بعد میں حضرت پوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح ہوا میہ باتیں اسرائیلیات سے لی گئی ہیں قر آن مجید میں یاا حادیث شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

(۱۲) عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت بوسف علیه السلام کو بھسلایا اور لبھایا تو اس نے دروازے بند کر دیجے اور

هَيْتَ لَكَ كَهِدَرا پنامقصدظا مركره ياحضرت يوسف عليه السلام في انكاركره يا اور فرمايا كهين ايسي كام سے الله كى پناه مانگتا ہوں اور میھی کہا کہ تیراشو ہرمیرامحن ہے اس نے میری پرورش کی ہے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اب میں بیدخیانت کیسے کرسکتا ہوں کہ اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کا م کروں اگر میں ایسا کروں تو بیٹلم اور ناشکری کی بات ہو گی ظالم لوگ کامیا بنہیں ہوتے<sup>،</sup>

وقتی طور بران کے نفس کی کوئی خواہش بوری ہو جائے کیکن آئندہ زندگی میں وہ کامیا بی سے ہمکنار نہ ہول گے۔

(۱۳) یو انہوں نے زبانی طور پراس عورت کو تمجھایا اوراپنی طرف ہے اسے ناامید کرنے کی کوشش کی لیکن ساتھ بی بیہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے وہ عورت بھی پیچھے دوڑی حضرت پوسف علیہ السلام کومعلوم تھا کہ دروازے بند ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے دوڑ لگادی اس سے بیسبق ماتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کے موقع میں پھنس جائے تواس سے بچنے کی ہرطرح کی تدبیر کرلے اور اپنے بس میں جو کچھ ہوگناہ سے بچنے کے لئے اسے استعمال کرے جب اپنی طاقت کے بقدر محنت اور کوشش کر گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدر آجائے گی۔

(۱۴) جیسے مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے نیکی کاوزن بڑھ جاتا ہے اس طرح گنا ہوں سے بیخے کی لائن میں بھی بعض حیثیتوں ہے تواب بڑھ جاتا ہے کئی شخص ہے کوئی بدصورت گری پڑی عورت جنگن چمارن برے کام کے لئے کہتواس ہے بچنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے لیکن اگر کسی شخص سے کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے مرتبہوالی عورت اوروہ بھی جو حسین جمیل ہو بدکاری کی دعوت دے اس سے نچ جانا بہت بڑے درجہ کی بات ہے اور بی تقویٰ پہلے مخص کے تقویٰ سے بہت زیادہ بلند ہے صیح بخاری اور صحح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایسے سات آ دمیوں کا ذکر

فرمایا جنہیں اللہ تعالی اس دن اپنے سامیہ میں رکھے گا جس دن اس کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا ان سات آ دمیوں میں سے ایک فخص کا ذکر کرتے ہوئے یول فرمایاور جسل دعته امراة ذات حسب و جمال فقال انبی احاف الله (اورایک و شخص جے مرتبہ اور حسن و جمال والی عورت نے برے کام کے لئے دعوت دی تو اس نے کہددیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں) (مشکوة المصافح ص ۱۸)

حضرت یوسف علیه السلام کوجس عورت نے برے کام کی دعوت دی تھی وہ وزیر کی بیوی تھی بظاہر وہ خوب صورت بھی ہوگی لیکن حضرت یوسف علیه السلام نے صاف انکار کردیا ورحقیقت بیہ بڑے دل گردہ کی بات ہے ایسے موقعہ پر گناہ سے بخ جانا بڑی ہمت اور قوی ایمان کی دلیل ہے اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالی کی مدداور توفیق ہے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیه السلام کے لئے کوئی نشانی ظاہر فر مادی جو گناہ سے مانع بن گئی اور نشانی کا تذکرہ فر مانے کے بعد ارشاد فر مایا تھی کہ اسٹو تو کا گفتہ شات کی اور شان کی کھر جو ان کو کھر ہے ان سے صغیرہ اور ارشاد فر مایا تک کہ ان سے صغیرہ اور کھیں کے بعد کہ بیرہ گناہوں کودورر کھیں کے۔

(۱۵) حسن اخلاق اور حسن معاشرت بؤی عمده چیز ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پنچ تو وہاں جودوسر ہے قیدی سے (۱۵) جودوسر ہے قیدی سے (۱۵) کی وجہ سے مجبوں اور مجبون ہوتے ہیں ) ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش خلقی کا ایسا عمده برتاؤ کیا کہ وہ لوگ آپ کے گردیدہ ہو گئے جب دو شخصوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بساخته ان کے منہ سے یدکئل گیا کہ انسان مسلح اور داعی کو تو اور زیادہ خوش اخلاق ہونا ضروری ہے اس کے بغیراس کا کام آگنیں بردھتا حضرت خاص کر کہ مبلغ مصلح اور داعی کو تو اور زیادہ خوش اخلاق ہونا ضروری ہے اس کے بغیراس کا کام آگنیں بردھتا حضرت کو سف علیہ السلام کے اخلاق صدق و سچائی اور حسن معاشرت نے قیدیوں کے دلوں میں اس قدر گھرکرلیا تھا کہ بادشاہ کے خواب کی کوئی شخص تعبیر بند کے سے کہا جوجیل سے رہا ہوا تھا کہ میں تہمیں خواب کی تعبیر بنا دُس گفتا المقِدِینَ کہ کرخطاب کیا اور اپنی عقیدت کی وجہ سے وہ جیل میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بُوسُسفُ آئیکا المقِدِینَ کہ کرخطاب کیا اور اپنی عقیدت کی وجہ سے لفظ المصدیق کے بغیر بات کرنا گوارہ نہ کیا۔

(۱۲) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل سے بیدواضح ہوا کہ جب کی دائی جملانے سے کسی کا کام پڑجائے تو اسے ارشاد واصلاح کا ذریعہ بنائے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے دو جوانوں نے خواب کی تعجیر پوچھی تو آپ نے تعجیر بعد میں بتائی اور موقع مناسب جان کر پہلے تو حید کی دعوت دے دی اور اپنا تعارف بھی کرادیا کہ میں کا فروں کی ملت پڑ بیس ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم آخی اور یعقو بیلیم السلام کے دین پر ہوں جواللہ کے نبی ہے۔ میں کا فروں کی ملت پڑ بیس ہوں اور اپنی ہوئی اس سے یوسف علیہ السلام نے جویہ فرمایا کہ بادشاہ سے میراذکر کردینا اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت سے چھٹکا داکے لئے کوشش کرنا اور کسی کو واسطہ بنانا یہ تو کل کے خلاف نہیں ہے۔

(۱۸) کیے بھی اسباب اختیار کرلئے جا کیں ہوتا وہی ہے جواللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رمیں ہوجب اللہ کی مشیت ہو اور قضا وقد رکے اعتبار سے مقرر وقت آ چکا ہوسب بھی ای وقت کام دیتا ہے اور دوا بھی ای وقت فا کدہ مند ہوتی ہے دوا بنانے والے طبیب ہے بھی ای وقت ملاقات ہوتی ہے بلکہ بعض مرتبد دعا کی بھی تو فیق اس وقت ہوتی ہے جب کام ہونے کا وقت مقرر آپنچا ہوو قعد جو ب ذلک تحفیرا دعا' دوااسباب اختیار کرتار ہے اللہ کے فضل کا امید وار ہے جب اللہ کی فائدہ پہنچ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے والے فض سے فرمادیا تھا کہ ایخ آ قاسے میرا وکر کردینالیکن اسے شیطان نے بھلادیا لہذا چند سال جیل میں رہنا پڑا' پھر جب قضاء وقدر کے موافق جیل سے نظنے کا وقت وکر کردینالیکن اسے شیطان نے بھلادیا لہذا چند سال جیل میں رہنا پڑا' پھر جب قضاء وقدر کے موافق جیل سے نگلنے کا وقت آیا تو با دشاہ کا خواب اور جیل سے نجات پانے والے کا یاد آ جانا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ظاہری سب بن گیا۔

(۱۹) جیل سے رہا ہونے والا ساتھی برسوں کے بعد جب خواب کی تعبیر لینے کے لئے واپس لوٹا تو حضرت یوسٹ حل سے میں سے ممال تربی نے اسے کھی ملامت نہ کی اور بول نہ فرمایا کہ تجھے سے اتنا کہا تھا کہ اپنے آتا ہے

نے بوے حلم اور برد باری سے کام لیا آپ نے اسے چھ ملامت نہ کی اور یوں نہ فرمایا کہ تھے سے اتنا کہاتھا کہ اپنے آقاسے میرا تذکرہ کردینا تونے کچھ بھی نہ کیا۔

(۲۰) حضرت بوسف عليه اسلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی دی اور خیر خواہانہ مشورہ بھی دیا کہ سات سال تک

جوغلہ پیدا ہوگا اس کو بالوں ہی میں محفوظ رکھنا تا کہ غلہ میں کیڑا نہ لگ جائے بیا کیے تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے اسے کیڑا نہیں لگتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور کے بارے میں مشورہ دینا اور اپنے تجربہ کے موافق کے اندر رہتا ہے اسے کیڑا نہیں لگتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور کے بارے میں مشورہ دینا اور اپنے تجربہ کے موافق

انظام کے طریقے سمجھانا یہ کوئی بزرگی اور نیکی کے خلاف نہیں ہے اگر معاشی حالات درست کرنے کے لئے تجربات کوکام

میں لا یا جائے (جوشر بعت کےخلاف نہ ہوں) تو یہ بات قابل کیرنہیں ہے۔

(۲۱) عزیز مصر کے گھر میں حضرت پوسف علیہ السلام کی سال رہاس نے اور اس کی بیوی نے اکرام سے رکھا کھلایا پلایا حضرت پوسف علیہ السلام نے ان کی احسان مندی کوسا منے رکھا اور جب بادشاہ کے سامنے اپنے معاملہ کی تحقیقات کاموقع

ب الوانهول نے معاملہ کوان عورتوں پر ڈال دیا جوعزیز مصری ہوی کی دعوت پر جمع ہوئی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کود مکھرکر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے بات کوصاف کرنے کے لئے بول فرمایا مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّتِی قَطَّعُنَ اَیُدِیَهُنَّ اور یوں

انہوں نے اپنے ہاتھ کا کے تھے بات وصاف رے سے بول رہایا ما بان انسور بھی سس یہ یہ اور انسان سیسو بھی سس یہ یہ ان نہیں فرمایا کو زیز کی بوی سے دریافت کیا جائے حضرت بوسف علیا اسلام نے عزیز مصر کی بوی کا تونام نہ لیالیکن عزیز مصر کی بوی خود بول انھی اورا پنے جرم کی اقر اری ہوگی اوراس نے برملا اقر ارکیا آلٹن حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَارَا وَ دُتُهُ عَنُ نَفُسِه وَ إِنَّهُ

لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ كَابِ قَ ظَامِر مُوكَيامِين في است البِي مطلب نكالنكااراده كيابلاشبده بچول مِين سے ہے۔ (۲۲) جبشای دربار میں حضرت بوسف عليه السلام کی برأت ظاہر موگئ توانہوں نے يوں فرماياوَ مَسَ أَبَوِّ ئُی

نَفُسِتَى إِنَّ النَّفُسَ لَا مَّارَةً ؟ بِالسُّوْءِ (كميس النِيْفُس كوبرى نبيس بتاتا بشكفس برائى كاحكم دي والا م)اس ميں يہ بات بتائى كه جسموقع پر ميں گناه سے بچاہوں يہ في جانا ميراذاتى كوئى كمال نه تقانفس كا كام تو يہى ہے كہ گناموں كا تھم دیا کرے اِلّا مَا رَحِمَ رَبِّی (ہاں اللہ تعالی رحمت فر مادے اور اللہ تعالی دعگیری فر مالے تو انسان گناہوں سے پی سکتا ہے) اس میں متقبوں پر ہیز گاروں کو تنبیہ ہے کہ گناہوں سے بیخے کی جوتو فیق ہوتی رہتی ہے اس پر نہ اتر اکیس اور نہ ناز کریں اِنَّ دَبِّی عَفُودٌ دَّحِیْمٌ (بلا شبہ میرارب بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے)

(۲۳) قرآن عیم میں نفس امارہ اورنفس لوامہ اورنفس منظمیت نیوں کا ذکر آیا ہے حضرت عیم الامت قدس سرہ بیان القرآن میں تحریف میں امارہ اگر تو بہر لے تواس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے اور مرتبہ تو بہ میں وہ لوامہ کہلاتا ہے اور جو منظمیت ہے وہ کمال اس کالازم ذات نہیں بلکہ عنایت ورحمت کا اثر ہے کیس امارہ کے لوامہ ہونے پر غفور کا ظہور ہوتا ہے اور جو منظمیت تھیں دھیم کا۔

(۲۲۷) حفرت یوسف علیه السلام نے جواپنبارے میں اِنسی حَفِی ظُ عَلِیم فر مایاس معلوم ہوا کردین فر دورت کے موقع پراپ کی ممانعت قرآن ضرورت کے موقع پراپ کی ممانعت قرآن صدیث میں وارد ہوئی ہے بشرطیکه اس کاذکر کرناغرورو تکبراور فخرے لئے نہو۔

(۲۵) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی بار جب مصرے غلہ لے کر واپس ہونے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تہمارا جوا کیہ باپ شریک بھائی ہا اب کی مرتباس کو بھی لے آٹا اگرتم اسے ساتھ نہ لا سے تو پھر تہمیں خانہیں ملے گا جب ان لوگوں نے واپس ہو کر اپنے والد سے بیان کیا کہ عزیز مصر نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے بھائی کو خدا و گئے تو خانہیں ملے گا۔ اور یہ بیان کر کے انہوں نے فواہش ظاہر کی کہ ہمیں پھر جانا ہے لہذا چھوٹے بھائی کو کہ کی ساتھ بھے و یا جائے والد سے بیان کیا کہ جاواللہ بھی پھر وابا ہے لہذا چھوٹے بھائی کو کہ کی ساتھ بھے و یا جائے والد صاحب کو بھیج بھی تر ودتو ہوالی انہوں نے فرایا کہ جاواللہ بھی یا جلکہ مفاظ ہی کہ وسر صرف اللہ تعالی بھی جو اور میں باللہ مفاظت کی بعث اللہ تعالی بھی جو اور میں بھی کی بعث مرودواپس اپنے ہمراہ لے کر آڈگے جب انہیں تم وی تو ساتھ اللہ تعالی بھی جو اور کی ہو اور کی ہو ہو او تو یہ دوسری بات ہے بی اور کہ بھی فر مادی ہوگا و بھی جو وائد کی تصاء و کہ وادان سے معلوم اس بھی او بھی و گئی تو یہ حواد سے کوئی مجبور ہو جاؤ تو یہ دوسری بات ہے مصیب میں گھر گئے کہ اسے ساتھ نہ لا سکا ور اللہ کی تضاء وقد رغالب آگی تو یہ صورت تی میں شامل نہیں اس سے معلوم مصیب میں گھر گئے کہ اسے ساتھ نہ لا سکا ور اللہ کی تضاء وقد رغالب آگی تو یہ صورت تی میں شامل نہیں اس سے معلوم میں ہوگا گرتم کی اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری اور معذوری پیش آگی تو مصیب میں گرا کی ہوری اور می دوری پیش آگی تو ہو اگر ہوری کی کوشش کی وہ ہے۔ کہ اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری اور اگر نے کی کوشش کی وہ ہے۔ کہ اس دوری ہور اور نے کی کوشش کی وہ ہے۔ کہ اس دوری ہورا کہ کہ کوری کور ہوروں نے کی وجہ سے وعدہ لیورانہ کر سکا تو اس کور زنش اور طراحت نہ کی جائے۔

وكَأَيِّنْ مِنْ أَيْةٍ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ يَكْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٥

اور . بت ی نشانیال ہیں آ سانوں میں اور زمین میں جن پر بیالوگ گذرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کے ہوئے ہیں ا

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثُرُهُ مُ بِاللهِ إِلَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۞ أَفَامِنُوۤ اَنْ تَاتِيمُ مُ غَاشِيةً

اوران میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ شرک کرنے والے بین کیا بدلوگ اس بات سے مطمئن بیں

مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ®

كمان پرالله كي طرف سے منداب كي كوئي الى آفت آپڑے جوان كوگھير لے يا اُن پراچا نك قيامت آجاد سے اوران كوخر بھى ندہو\_

#### بیلوگ بہت سی آیات تکوینہ برگزرتے ہیں مگرایمان ہیں لاتے

قصف المبلود عصرت الوسف عليالسلام كاقصه بيان فرمائے كے بعد (جوآپ كى نبوت پرواضح دليل ہے) كاظ مين كا حال بيان فرمائے كہ بحث كا كوئى شائيال كہ جن لوگوں كوقو حيد ہے اور آپ كى رسالت پر ايمان لانے ہے عناد ہے۔ وہ الله كا گلوق ميں ہے بہت ك كوئى شائيال د كھتے ہيں ہيں اور فود آسانوں كا وجود بھى الله تعالى كى ذات عالى كى صفت تخليق پر دلالت كرتا ہے جس ميں اس كا كوئى شركيے نييں اور اس بات كوسب بى تسليم كرتے ہيں اس طرح زمين الله تعالى كى مهت برى نشائى ہے اور اس ميں بہت ين نشائياں ہيں ان سب نشائيوں كو يوگو د كھتے ہيں سفر اس طرح زمين الله تعالى كى بہت برى نشائى ہے اور اس ميں بہت ين الله تعالى كى تو حيد كی طرف نہيں آتے ، جب آئيس تو حيد كی دوت دى جات ہيں ہے تھیں مجود ہوئے ميں الله تعالى كا شركي مائے ہيں تي بہت الله تعالى كاشر كے مائے ہيں تي ان باطل معبود وں كى بھى عبادت كرتے ہيں شرك كے ساتھ مائا کوئى مائا نہيں ہے بيمانا نہ مائے كہ برا برہے۔ ان لوگوں كا ني تو حيد پر ايمان ہے نہ الله تعالى كاشر كے برا برہے۔ ان لوگوں كا ني تو حيد پر ايمان ہے نہ الله كے دان پر الله تعالى كا غذا ب نہيں اس بات كا الحمينان ہے ہوائيس الم بالكل المينان ہے ذم گل كر ار رہے ہيں الله كے عنا اس تو تائيں ان تو جو آئيس ہر طرف ہے گھر لے يا جا كا ك قيامت آجا تا وار آئيس خبر بھى نہ و و هذا كھو له تعالى اليا عذاب آسكنا ہے جو آئيس ہر طرف ہے گھر لے يا جا كا ك قيامت آجا تا اور آئيس خبر بھى نہ و و هذا كھو له تعالى اليا عذاب آسكنا ہے جو آئيس ہر طرف ہے گھر لے يا جا كا ك قيامت آجا ہے اور آئيس خبر بھى نہ تو و هذا كھو له تعالى الله يَسْ مَن مَن مُن حَنْ كُ لَا يَسْ عُرورَ ك ہے دا كھو له تعالى (الآستين) اور آخرت ہيں ہر کا فرکے لئے دائى عذاب شرورى ہے ہی۔

قُلُ هٰذِهٖ سَبِيْلِيَ أَدْعُوۤا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ إِنَا وُمَنِ البَّعَنِي وَسُبْطِيَ

آپ فریا و بیجئے کہ بیر میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت پر ہوں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میرا انتاع کیا' اور کی سرین میں میں کا میں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بھورت پر ہوں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میرا انتاع کیا' اور

الله وَمَأَ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥

الله پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہول

## آپ فرماد یکے کہ بیمیراراستہ ہاللد کی طرف بلاتا ہوں

وما ازسكنا من قبلك إلا رجا لا نوجى اليهم من اله لا أفاح الكريد و الما القام الكريد و الما القام الكريد و المرا ال

#### آپ سے پہلے جورسول بھیجوہ انسان ہی تھے

ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کماتم مجھنیس رکھتے

قد مسيد: مشركين مكه اوردوسرك كفارك سامنے جبرسول الله عليه في دعوت پيش كى اور فر مايا ميں الله كارسول موں تو ان لوگوں نے كئے جتى كى اور طرح طرح كے بے تكے سوالات كرتے تھے ان ميں سے ايك بيہ

بات بھی تھی کہ آپ تو ہمارے جیسے آ دی ہیں رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ شائہ نے ان کا ہواب دیا کہ ہم نے جینے بھی رسول پہلے ہیں جی ہیں وہ سب انسان ہی تھے ہو مختلف بستیوں کے رہنے والے تھے یہ حضرات اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیج گئے اور ان کوئی کی دعوت دی اور اس میں بہت بڑی حکمت ہاور وہ یہ کہ ہم جنس ہی ہم جنس کوشیح طریقہ پر ہدایت و بسکتا ہے قولاً بھی اور فعلاً بھی 'یعنی زبان سے بھی بتا سکتا ہے اور فعلاً عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہے اور یہ بات فرشتوں کے ذریعے حاصل نہیں کے ونکہ ان میں انسانی مزاج اور طبیعت نہیں ہے لہذا عمل کر کے نہیں دکھا سکتا آپ بات فرشتوں کے ذریعے حاصل نہیں کے ونکہ ان عمل انسانی مزاج اور طبیعت نہیں ہے لہذا عمل کر کے نہیں دکھا سکتا آپ کہ کہ م نے آپ سے پہلے جورسول بھیجے وہ بھی انسان بی سے 'ان حضرات کی امتوں نے ایسے بی کے موال کئے تھے جو آپ کے خاطبین اٹھار ہے ہیں یہ کوئی پہلا واقع نہیں ہے جو آپ کو چیش کی امتوں نے ایسے بی کے موال کے تھے جو آپ کے خاطبین اٹھار ہے ہیں یہ کوئی پہلا واقع نہیں ہے جو آپ کو چیش کی امتوں نے ایسے بی کے موال کے تھے جو آپ کے خاطبین اٹھار ہے ہیں یہ کوئی پہلا واقع نہیں ہے جو آپ کو چیش کی امتوں نے ایسے بی کے موال کے تھے جو آپ کے خاطبین اٹھار ہے ہیں یہ کوئی پہلا واقع نہیں ہے گو چیش کی امتوں نے ایسے بی بیار سول اللہ آخر الآیتین)

اَفَكُمُ يَسِيُرُوا فِي اَلَارُضِ اَس مِن عَاظَمِين كُوتذ كيرفر مائى اورارشادفر مايا كم توحيد پرنيس آتے رسول الله عليہ كا دعوت پركان نبيس دھرتے كيوں الله كعذاب سے نبيس ڈرتے كيابيلوگ زمين مين نبيس چلے پھرے تاكہ ان لوگوں كا انجام دكھ ليتے جوان سے پہلے سے يعنى ان سے پہلے بھى رسولوگ ان كى امتوں نے جھٹلا يا جس كى وجہ سے ماخوذ ہوئے اور ہلاك ہوئے زمين پرچليں پھريں تو ان كے مكانوں كے كھنڈرا ينٹ پھر اور بے كار پڑے ہوئے كويں نظر آئيں گئے اگر عبرت حاصل كر سے ہيں۔

وَاللَّذَارُ الْاَحِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا لَين جوبند عِنْقُوكَ اختيار كرتے ہيں كفروشرك سے بچے ہيں گناہوں سے دورر ہے ہيں فرائض واجبات كا اہتمام كرتے ہيں ان لوگوں كے لئے دار آخرت ميں برى برى نعمتيں ہيں اور دار آخرت ان دور ہے ہيں فرائض واجبات كا اہتمام كرتے ہيں ان لوگوں كے لئے دار آخرت ميں برى برى نعمتيں ايمان سے روك ان كے لئے ان دنياوى نفع كى چيزوں سے بہتر ہے جن سے اہل دنيا چيكے ہوئے ہيں اور بہ چيزيں انہيں ايمان سے روك رہى ہيں اَفَلا تَعْقِلُونَ وَسُوكِياتُم مَعْمَنِيس ركھے ) فانى كو باقى پرتر جے ديے ہواور يہ خيال نہيں كرتے كہ كرفت ميں دير ہونا دليل اس بات كى نيں كہ بھى بھى دنيا اور آخرت ميں عذاب ميں جتا نہ ہوگے۔

حتی اِذَا اسْتَایْسُ الرُّسُلُ وَطُنُوا اَنَهُمْ قَلْ کُیْرِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا لا عَلَی اِنْ الرَّسُلُ وَطُنُوا اَنَهُمْ قَلْ کُیْرِبُوا جَاءَهُمْ نِصْرُنَا لا عَلَی اِنْ الله عَلَی اَنْ اَنْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلَی الله ع

## ہاراعذاب مجرموں سے ہٹایانہیں جاتا

قفسه بیو: پہلی آیت میں پرائی امتوں کی تکذیب اور ہلاکت کا ذکر تھا اس آیت میں ان کی تکذیب کی پھٹھیل بیان فرمائی محضرات انبیاء کرا میلیم الصلہ قروالسلام کو پیلین تو تھا کہ مکذمین و منکرین کے مقابلہ میں ضرور ہماری مدوہ وگئی کی محضرات انبیاء کرام میں ہملت دی جاتی رہی اس کو دیکھ کر حضرات انبیاء کرام میلیم الصلوقة والسلام نے مگان کرلیا کہ ہم نے جویہ ہما تھا کہ جلد ہی ہماری مدد ہوگی اور دشمن جلد ہلاک ہوں کے ہمارایہ مگان سی منہیں تھا وجداس کی بیتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلق مدد کا وعدہ تھا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا تھا لہذا جلدی مدد آنے کا خیال کرنا بیا بی طرف سے ایک مگان تھا اور دشمنوں کو کمی مہلت مل جانے کی وجہ سے کھا لیا وہ ہم ہونے لگا کہ گویا و نیا میں ہماری مدونہ ہوگی بیاس کے قریب ہم جوسورة البقرہ میں ہے۔ حَسَنی یَ هُولُ الرَّسُولُ وَ الَّذِینُ اَمنُواْ مَعَهُ مَسَیٰ نَصُرُ اللهِ جب بیال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدورة البقرہ میں ہے۔ حَسَنی یَ هُولُ الرَّسُولُ وَ الَّذِینُ اَمنُواْ مَعَهُ مَسَیٰ نَصُرُ اللهِ جب بیال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدورة البقرہ میں ہے۔ حَسَنی یَ هُولُ الرَّسُولُ وَ الَّذِینُ اَمنُواْ مَعَهُ مَسَیٰ نَصُرُ اللهِ جب بیال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدورة البقرہ میں ہے۔ حَسَنی یَ هُولُ الرَّسُولُ وَ الَّذِینُ اَمنُواْ مَعَهُ مَسَیٰ نَصُرُ اللهِ جب بیال ہو اللہ الم اور ان کے ساتھ اہل ایمان نجات کی مدور آگی اللہ تعالیٰ نے جے چاہا نجات و یدی بینی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان نجات یا گی نوال صاحب المروح ج سام 20 م

والمعنى ان مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله تعالى قد تطاولت و تمادت حتى استشعروا القنوط و توهموا عنها ان لا نصرلهم في الدنيا انتهى هذا على قراة كذبوا بالتخفيف التي هي قراة المكوفيين وقرامة الآخرين منهم عائشة رضى الله عنها بالتشديدو فسرت الاية كما روى عنها البخارى في تفسير هذه الآية ج٢٩٠٥ ١٨ هم اتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستاخر عنهم النصر حتى اذا استينس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم جاء هم نصر الله عند ذلك وفي معنى الآية وجه آخر ذكره ابن كثير عن ابن عباس وهو انه لما ايست الرسل ان يستجيب لهم قومهم وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم جاء هم النصر على ذلك (صاحب،وح المعائي فرماتين تين عين المعمق معنى الآية وجه آخر ذكره ابن كثير عن ابن عباس وهو انه لما ايست الرسل ان يستجيب كم عن يهم قومهم وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم جاء هم النصر على ذلك (صاحب،وح المعائي فرمات عين آتي يت كامعن بيب كم كفاري طرف مي مدة في انظار لمي المعني المعمق والحق المعني المعمق والحق المعمق والحق المعمق والحق المعمق والحق المعمق والحق المعمق والحق المعمق والمعمق والحق المعمق والحق المعمق والمعمق والحق والحمة والحمة والحق والحمة والمعمق والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والحمة والحمة والمعمود والول عن الول عن الول عالي المولول في المعمود والمعمود في المعمود والمعمود والمعمود والمعمود والول عالي المولة والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والمعمود والول عالي المولول في المولول والمعمود والمع

ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدوآ گئی۔ اور آیٹ کے مفہوم میں ایک توجیہ اور بھی ہے جوابن کثیر نے خطرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے حوالہ نے نقل کی ہے وہ میہ کہ جب رسول قوم کی طرف سے اطاعت اختیار کرنے سے مایوں ہو گئے اور قوم والوں نے خیال کیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھوٹا کردیا ہے۔ اس پراللہ تعالیٰ کی مدوآ گئی) (ج ۲۹س ۲۹۸)

# لَقُلُ كَانَ فِي قَصَصِهِ مُوعِدُ وَ لَكُولِ الْكُلْبَابِ مَا كَانَ حَلِيْثًا يُغْتَرُني وَلَكِنَ البَدَ ان كَ تَصُول مِن مَثَلَ وَالوں كَ لِمُعْ عِبرت عِيدِ قرآن الى كوئى بات نيس عِيج و قراقى ہوئى ہو تصرِيق الْكِن مَي بَيْنَ يَكُي بُونَ فَصِيل كُلِّ شَكَيْءٍ وَهُلَّى وَكُرْحَمَ اللَّهِ فَي بَيْنَ يَكُي بُونَ فَي مِن اللَّهِ عَلَى الْكُونِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

### ان حضرات کے قصول میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے

قفسي : يسورة يوسف كى آخرى آيت باس ميں چاربا تين بتائى بيں اول يدكه حضرات انبياء كرام يلبم السلام اوران كى قوموں كے قصوں ميں عقل والوں كے لئے عبرت ہے جولوگ اپنی عقل كوكام ميں لگاتے ہيں غور وَكُركرتے ہيں وہ عبرت حاصل كر ليتے ہيں دوسرى بات يہ بتائى كدية ر آن جو پڑھاجا تا ہا اور دوست و تمن سب كے سامنے ان كى تلاوت كى جاتى ہے يہ كوئى الى چزنہيں ہے جس كورسول اللہ عليہ نے اپنی طرف ہے تر اش ليا ہواس ميں جوام سابقہ كى جاتى ہے يہ كوئى الى چزنہيں ہے جس كورسول اللہ عليہ نے اپنی طرف ہے تر اش ليا ہواس ميں جوام سابقہ كى جاتى ہے ہيں وہ بھى تراشے ہوئے نہيں ہيں چراس ہے دور كيوں بھا گئے ہيں اور تيسرى بات يہ ہے كہ ية رآن سابقہ آسانى كتابوں كى تعابوں كى تعابوں ميں تھى وہى قرآن ہے جہ بہلے ان كوقہ كى موقعہ كى نہيں دور ہما گئے كاكوئى موقعہ كى نہيں جب قرآن ان كتابوں كى تعابوں ميں ہو سب ہے پہلے ان كوقہ والى كرنالازم ہے كما قال تعالى وَ الا تكون وَ الله كافون اور وہى بات بيان كرتا ہے جوان كى كتابوں ميں ہر بات كي تفصيل ہے يعنى واضح كرنالازم ہے كما قال تعالى وَ الا تكون وُ الله كافون الله كافون اللہ كافون اللہ كافون اللہ كافون اللہ كانت بيان كرتا ہى عمل ہر بات كي تفصيل ہے تعنى واضح كرنالازم ہے كما قال تعالى وَ الا تكون او كافر كي فور اللہ كو تكافر اللہ كافر ہم ہا كا كافر ہم ہا دكام بتاد ہے۔

نیز بیقر آن ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی ہے رحمت بھی' کیونکہ یہی حضرات اس کے احکام قبول کرتے ہیں اور اس کی آیات کےمطابق عمل کرتے ہیں۔

> وقد تم تفسير سورة يوسف عليه السلام والحمد الله على الاتمام والصلاة على رسوله البدر التمام وعلى آله وصحبه البررة الكرام

وشروع كرتابول الله كنام سے جوبرامبر بان نهايت رخم والا ہے ﴾ اوراس ميں تيناليس آيتي اور چوركوع بي كَ إِيْتُ الْكِتْبِ وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَىٰكَ مِنْ تَتِكَالُحَقُّ وَلِكِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ ؙؽؙۊؙؙڡٟٮؙٚۏٛڹ۞ٲڵڬٛٵڵڹؠ۬ؽۯڣؘڰٵڷػڵۅؾؠۼؙؽڔۼؠڽڗۘۯۉڹۿٵؿؙڴٳڵٮڗؗؽۼڴٙٙؽٳڵۘۼۯۺ وَسَغَرَ الشَّهُمْ وَالْقَهُرُهُ كُلُّ يَجُرِي لِجَلِ مُسَمَّعُ يُكَرِّرُ الْأَمْرُ يُفَصِّب ڵڰڷڴؙڎؙڔۑڸؚڠٵۧءؚۯؾؚڴؙڎ۫ڗؙٷڣڹٷڹ۞ۅۿؙۅٳڷڔ۬ؽۥػٳڵۯۻٛۏڿۼڶ؋ۣۿٵۯۅٳڛؽ تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لؤ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلادیا اور اس میں بہاڑ وَأَنْهُرَّا وَمِنْ كُلِّ الثُّمَرُتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْضِي الَّيْلَ النَّهَارُ اور نہریں پیدا فرما دیں اور ہر فتم کے تھلوں سے دو دو قشمیں پیدا فرمائیں اور رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے' ِتَ فِي ذَٰلِكَ لَابِتٍ لِقَوْمِ يَتَكَفَّكُرُونَ ® وَ فِي الْأَرْضِ قِطْعُ مُّتَجَلُو رَكَّ وَجَنْتُ مِنْ '' بلاشباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکر کرتے ہیں'اور زمین میں نکڑے ہیں جوآ پس میں پڑوی ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں ؞ وَزَيْرُعُ وَ يَخِيْكُ صِنُوانٌ وَعَيْرُصِنُوانٍ يَسْعَى بِهَاءٍ وَاحِرِنَ وَنَفَضِّ ٱعَلَىٰ بَعُضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا بِتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ ا يك كودوسر بر يضيلت ويت بيل بلاشباس من الن لوكول كے لئے نشانيال بين جو سجھ سے كام ليت بيں۔

آ سانوں کی بلندی سمس وقمر کی شخیر اور زمین کے پھیلا و ' بھلوں کی انواع واقسام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں قضسید: یہاں سروۃ الرعدشروع ہور ہی جاں کی ابتداء المقراع ہورون مقطعات میں ہے جان

کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں پہلے تو فر مایا بسلک آئیات المکینی یہ کتاب کی لینی قرآن کی آیات ہیں پھرفر مایا و اللَّذِی اَلْمُونِی اَلْمُونِی اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

سوره يس مِن آفاب كي بار على فرمايا وَالشَّمْسُ تَجُرِيُ لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ان آفا المنظمان فراس علم الله من المان والدون والها من المحاذر ومن علم دالا من

(اورآ فآب ا پ ٹھکانے کی طرف چلتار ہتاہے بیاندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جوز بردست علم والاہے)۔

پرفرمایا۔ کا الشّمُسُ یُنَبَعِی لَهَا اَنُ تُدُوکَ الْقَمَو وَلَا اللّیٰلُ سَابِقُ النّهَارِ وَکُلٌّ فِی فَلَک یَسُبَحُونَ (شَا قَاب کی مجال ہے کہ چاندکوجا پکڑے اور شدرات دن ہے پہلے آئی ہور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیررہے ہیں)

بعض حضرات نے لِاَ جَلِ مُسَمَّی ہے دنیا کا وجود مرادلیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ چاند سورج دونوں وقت معین تک چل رہے ہیں اور وقت معین قیامت کا قائم ہونا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ چانداور سورج کا نظام ختم ہوجائے گا یک آئی مُر الله مَا مَا الله مَا الله مِن الله مَا الله مَا

مردوں کوزندہ کرنے پر قدرت ہائی کے تھم سے قیامت قائم ہوگی وہ مردوں کوزندہ فرمائے گا جوحاب کے موقع پر عاض ہوں گے اوران کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے فرمائے گا ای کو بِلِفَآءِ دَبِیْکُمُ سے تبیر فرمایا وَهُو الَّذِی مَدَّالُادُو مَن (اوراللہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اوراس میں بوجس پہاڑ پیدا فرماد یے جواپی اپی جگہوں پر جے ہوئے ہیں) سورہ لقمان میں فرمایا وَ الْمُنْ فِی الْاَدُ صَ دَوَ اسِی اَنُ تَمِیدُ بِکُمُ کَاللہ نے زمین کر بھاری بوجس پہاڑ وں کو ڈال دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے اس میں پہاڑ وں کے پیدا فرمانے اوران کو بوجس بیان فرمائی وَ اَنْهُو اَ (اوراللہ نے زمین بہریں پیدا فرمانے اوران کو بوجس کے انہ نوں کے پائی پینے اور جانوروں کو پلانے اور کھیتوں کو سراب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی ظفر میں ہیں آئے ہے شریف میں جو یہ فرمایا ہے کہ زمین کو پھیلا دیا ہے پھیلانا زمین کرہ ہونے کے منافی نہیں ہے اگر زمین کروی ہوجسا کہ اہل سائنس کہتے ہیں تو یہ ذمین کو پھیلا دیا ہے پھیلانا زمین کے والی ان اور کا ای پر بہنا چانا پھر نا اور سفر کرنا ایسا محسوس ہوتا ہو بونا ضروری نہیں ہے در مین جو یہ فی کہت بری گیند ہے نہت بری گیند سے نسبت ہو انسانوں کی آبادیوں کو جیسا کہ می خوا مد پر بی جارہ ہوئی کے طول وعرض کو جوا کی بہت بری گیند سے نسبت ہو انسانوں کی آبادیوں کو جیسا کہ کے واحد بر بی جارہ ہوئی کو خوا کے بہت بری گیند سے نسبت ہونی آبادیوں کو جیسا کہ کے واحد بر بی جارہ ہوئی کے بیلاؤ کے وہ نسبت بھی نہیں ہے۔

مینے خور آت (الایة) اس آیت میں اللہ تعالی نے زمین کی پیداوار کا تذکرہ فرمایا اس پیداوار میں ہو گجائب قد رت ہیں ان کو ہیاں فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ زمین میں بہت سے قطعے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک کلڑا دوسر کے کلڑے سے متصل ہیاں فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ زمین میں بہت سے قطعے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک مخور کے درخت ہیں جن میں انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھور کے درخت ہیں جن کا آخر تک ایک تا ایک تنے کہ دو تنے ہوجاتے ہیں اور مام درخوں میں ایسا ہی ہوتا ہے اور بعض درخت ایسے ہیں جن کا آخر تک ایک تا اور تا ہے ہیں کہ اور ہوئے کہ ہور کے درخت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے ان باغوں اور کھیتیوں کو ایک ہی طرح کا پانی پلایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود مزوں میں مختلف ہوتے ہیں اجمعن دوسر سے تھلوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی زمین سے مصل ایک ہی جنس کے پھل ہیں کہناف ہوتے ہیں اور یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ کھاری زمین آخری ہیں ہیں خصل ایک ہی جاور دونوں میں درخت ہیں کا اثر میٹھی جنس کے تھاری زمین کے کھاری زمین کے پھل بھی جیلی میں ہی جو تی ہیں کو میں کہنے گائی اس کی خور کی سے کہاں کو میں کہنے ہیں کی خور کریں گواں ان چیزوں کو دیکھی کران کے خالی و مالک کو رہا شہر اس میں سمجھدداروں کے لئے نشانیاں ہیں )عقل والے خور کریں گوان ان چیزوں کو دیکھی کران کے خالی و مالک کو کیکون سے تیں جوان چیزوں میں اپنی سمجھدکورج نہیں کرتے وہ اہل عقل ہی تہیں۔

## وَإِنْ تَعْبُبُ فَعَبُ قُولُهُ مُر ء إِذَا كُنَّا تُرابًاء إِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ هُ أُولَيِّكَ

اور اگر آپ کوتجب ہوتو ان کا بیتول لائق تجب ہے کہ جب ہم منی ہوجائیں گے تو کیا نے سرے سے بیدا ہول گئے بید

النِين كَفُرُو إِبِرَبِهِمْ وَ أُولِيكَ الْكَفْلُ فِي آعْنَا قِهِمْ وَ أُولِيكَ أَصْعُبُ النَّالِ مُعُمْدُ وَاللَّكَ الْكَفْرُ وَلَيْكَ أَصْعُبُ النَّالِ مُعْمُدُ وَاللَّهِ مُعْمُدُ وَاللَّهِ مُعْمُدُ وَاللَّهِ مِن كَارُدُون مِن طوق موظَّ اور يوگ دوزخ والے بين

فِيها خَلِلُ وَنَ ® وَيَسْتَعْجِ لُونَكَ بِالسَّيِّعَاةِ فَبُلَ الْحَسَنَاةِ وَقَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ س مِن بميشر بن كُاورياوك عافيت عيليا ب عصيبت عجلدي آخا قاضا كرتي بي اور حالانكدان عيلي عذاب كواقعات كرزيج بي

الْمُثُلِّثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّمِهُ ۚ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيْكُ الْمُثُلِّثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّمِهُ ۚ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيْكُ

اور بلا شبہ آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخش دینے والا ہے اور یہ بات یقین ہے کہ آپ کا رب سخت

الْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوُلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْيَاتُ مِنْ رَبِهِ اللَّهِ أَلْتَ الْمُعَا عذاب والله به اور جن لوگوں نے تفر کیا وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گا۔ آپ صرف

مُنْذِرُ وَالِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٥

ڈرانے والے میں اور ہرقوم کے لئے مدایت دینے والے ہوتے چلے آئے میں۔

## منكرين بعث كاانكار لائق تعجب بأن كے لئے دوزخ كاعذاب ب

قفسد پوز ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اے نی عظیمہ اگر آپ کو خاطبین کے اٹکار قیامت سے تعجب ہے تو آپ کا تعجب واقعی برکل ہے ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجا کیں گے تو کیا پھر نظر سے ہماری پیدائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سے ان کے سامنے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر تعجب کررہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گئے وہ و کیھر ہے ہیں کہ ہم خود اور ہمارے آباء واجد ادموجود نہیں تھے سب کو خالق جل مجدہ نے پیدا فرمایا ہے نظفہ سے نظفہ ہی بے جان ہے جس نے نظفہ میں جان ڈال دی وہ اس پر بھی قادرہے کہ کئی سے دوبارہ پیدا فرمادے اور مٹی کے اجزاء میں دوبارہ جان ڈال دے۔

اُولَیْنِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بِرَبِهِمُ وَاُولِیْکَ الْاَعُلَالُ فِیْ اَعْنَاقِهِمُ یوه لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا بیتو دنیا میں ان کا حال ہے اور آخرت میں ان کو جوسزا دی جائے گی اس میں سے ایک سزایہ ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے واُولِیْنِکَ اَصْحَابُ النَّادِ هُمْ فِیْهَا خَلِدُونَ (اور بیلوگ دوز خوالے ہیں اس میں ہمیشد ہیں گے)۔

پھرفرمایا وَیَسُتُعُجِلُوْنَکَ بِالسَّیْفَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ (آپ سے بیلوگ عافیت سے پہلے مصیبت کے جلدی آجائے کا تقاضا کرتے ہیں) لیمن ان سے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاو ورنہ مہیں دنیا آخرت میں عذاب بھکتنا ہوگا تو بطورا سہزاء اور تسخر کہتے ہیں کہ لاو عذاب لاکر دکھا دوئیدلوگ عافیت سے اور سلامت والی حالت میں جی رہے ہیں اس کے بجائے عذاب طلب کررہے ہیں 'چونکہ عذاب والی بات کوجھوٹ بجھرہے ہیں اس لئے عافیت اور سلامتی کا جو وقت اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رہیں مقررہے اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی عذاب آنے کی رٹ لگارہے ہیں انہیں می معلوم نہیں کہ جب عذاب آجائے گاتو ٹالانہ جائے گاسورہ معود میں فرمایا وَلَئِنُ اَخَورُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلْنَی أُمَّةٍ مَّعُدُو دَوَ آئِیقُو لُنَ مَا یَحْبِسُهُ اَلَا بَومَ یَاتِیْهِمُ لَئِکُ اَلَّہِ مَا کُنُوا اِبِهِ یَسُتَهُوْ وَٰنَ (اورا گر ہم ایک وقت مقررتک ان سے مِنایا نہ جائے گاتو وہ ان ہے تھو وہ ان برنازل ہوجائے گا

وَقُدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِمُ الْمَثُلَثُ ( حالانكدان سے پہلے عذاب كرسواكن واقعات گذر چكے بيں) ليعنى ان سے پہل قومول پرعذاب آ چكا بعذاب كو واقعات كا ان كو لم بے پھر بھى عذاب آ نے كی خواہش كرر ہے بيں يان كى بهودگ اور بدنجى كى بات بقال صاحب الروح المثلث جمع مثلة كثمرة و تمرات وهى العقوبة الفاضحة وارت كر كرات مطلب بہے كر كناه كر كر جو وارت كر بناه كر كر بيك كو بناه كر كر بيك كر بناه كر كر بيك كو بيك كر ب لوگ اپنی جانوں برظلم کرتے ہیں اللہ تعالی ان کومعاف فرمانے والا ہے (مجھی توبہ ہے بھی بلا توبہ مجھی حسنات کے ذریعہ سیات کا کفارہ فرما کراور بھی اموال واولا دوغیرہ میں مصیبت بھیج کر) اور اللہ تعالی شخت عذاب دینے والا بھی ہے (مغفرت والی بات من کرسر شی اور نافر مانی میں آ گے بڑھتے ہوئے نہ چلے جائیں اگر گرفت ہوگی تو عذاب کی مصیبت سے بھی نہیں گے) کافروں کی مغفرت کے لئے لازم ہے کہ کفر سے تو بہ کریں اور اہل ایمان سے جو گناہ سرز دہوجاتے ہیں ان کی مغفرت کی صور تیں متعدد ہیں جو ابھی او پر بیان کی گئیں۔

ان کے نائب ھادی ضرور آئے گوہمیں ان سب کی تفصیل معلوم نہ ہونیزیہ بھی سمجھ لینا چاہئے جس کسی کی نبوت کا ثبوت نہ

ہواسے خواہ تو اہ اس لئے نبیوں کی فہرست میں شار کر لینا کہ اقوام عالم میں سے کوئی نہ کوئی قوم اس کی طرف منسوب ہوتی ہواں کے فہ جب کا پیشوا اور بانی ہے بیفلط ہے اور گراہی ہے بعض لوگ ہندو کو ن بدھ مٹوں اور زرشتوں کے بدوں کو نبی امنے کو تیار ہیں بیضالات اور جہالت کی بات ہے بیلوگ آیت کریمہ وَ لِمُحُلِّ فَوْمِ هَا اِسَالال کرتے ہیں اول تو آیت میں لفظ ھاد ہے لفظ نبی نہیں ہو دسر سے لفظ نبی بھی ہوتا تب بھی کسی کو بلادلیل شری حض انگل سے نبی ما ننا غلط ہے کھران اقوام کے پیشواؤں کی تعلیمات نقل ہوتی چلی آر ہی ہیں ان میں شرک ہے اور ان میں ہے بعض لوگوں کی جوتصوری سے مسائے آئی ہیں وہ نگی تصویریں ہیں کوئی نبی نگانہیں رہ سکتا شرم اور حیاء تو حضرات انبیاء کرام علیم السلام کا خصوصی شعار ہے نگار ہے والا کیسے نبی ہوسکتا ہے؟ ہاں بیا کی احتمال ہے کہ جو حضرات موحد شے ان کے مائے والوں نے ان کے دین میں شرک داخل کر دیا ہواور ان کی نگی تصویریں خود ہے تو یکر دی ہوں لیکن یقین کرنے کا کوئی راست نہیں اور بلادلیل شری کسی کی نبوت کا اعقاد رکھنا بھی باطل ہے اور جب اللہ تعالی نے نبوت ختم فرمانے کا اعلان فرما دیا تو اس کے بحد کسی کا دور ہوں کے نبوت ختم فرمانے کا اعلان فرما دیا تو اس کے بحد کسی کا دور ہوں کے نبوت ختم فرمانے کا اعلان فرما دیا تو اس کے بعد کسی کا دور ہوں کے نبوت ختم فرمانے کا اعلان فرما دیا تو اس کے بعد کسی کا دور ہوں کے نبوت ختم فرمانے کا اعلان فرما دیا تو اس کے بعد کسی کا دور ہوں کے نبوت کرنا اور اس کی تقدد این کرنا مرایا کفر ہے۔

الله تعالی کومعلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے وہ علانیہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے ہراو نجی اور آ ہستہ آ وازاس کے نزد یک برابر ہے رات میں چھیا ہوا اور دن میں چلنے والا ہرایک اس کے ملم میں ہے رات میں چھیا ہوا اور دن میں چلنے والا ہرایک اس کے علم میں ہے

تف الله بيان قرایا ہے میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفات جلیلہ میں سے صفت علم کو بیان فر مایا ہے ارشاد فر مایا کہ ورتوں کو جو حمل ہوگا اور الزکا و جود میں آئے گایا لڑکی اوھورا بچر کرے گایا پورا بچہ بیدا ہوگا اور اس کے استقر ار ہوا اور کب وضع حمل ہوگا اور الا کہ جو حمل میں آئے گایا لڑکی اوھورا بچر کرے گایا پورا بچہ بیدا ہوگا اور اس کار نگ وروپ کیسا ہوگا اور اسے بیجی معلوم ہے کہ رحم میں بچر ہے یا بوں ہی ہوا کی وجہ سے بچولا ہوا ہوا ہو اپنی رحموں میں سے جو چیز کم ہوتی ہے اور جو چیز رحموں میں زیادہ ہوتی ہے بعنی بیر وہ جاتی کو ابتداء کتنے جم اور کتنے وزن سے ہوتی ہے بھر اس میں کتنا اضافہ ہوا اور رہ بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے بچہ کی ابتداء کتنے جم اور کتنے وزن سے ہوتی ہے بھر اس میں کتنا اضافہ ہوا اور اور کہ سے ایک باہر آگیا تو اندر باتی گئے ہیں وغیرہ وہ فیرہ ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہوتا ہے بہاں بینے کر بعض ہو ایک بیک کر بھر ہوگئی ان لوگوں کا بیروال اور اشکال غلط ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ آلات یا در جم بات کہ بیاد رہنیں ہو وہ علیم اور خیر ہو بات کی بار کیا ہے بالہ کی ان کو بالہ کی ہوتا ہے بہاں بینے کہ کہا ہے ہو اس کا مقرم ہے وہ آلات اور تجرب اس کی بار سے میں داکھ ہے ہو اگل خاط ہے وہ آلات ہے بیام اور خیر ہو اس کی بار سے بیرون کی ہو تا ہو بات کی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ آلات اور خیر ہو بات کی ایک ہو ہو کی ہو تا ہو کہا ہے بات کہ بیا ہوگئی ان لوگوں کا مجان کہ ہو تا ہے بیا اور خیر ہو اس کی ہو کہ ہو کہا ہے وہ تم ہم اور خیر ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہوگئی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہ ہو کہا ہو کہائی کہا کہ کہا کہا ہو کہا ہو کہائی کہائی کہا کہا کہا کہا کہا کہ ک

دن شكم مادر ميں رہ گا كتنے برس دنيا ميں جئے گا اسے كتنارزق ملے گا اور كيا كيا كمل كرے گا وغيرہ وغيرہ وغيرہ و پر فرمايا عليہ الْعَيْبِ وَّالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ الله پوشيدہ اور ظاہر چيزوں كواور تمام امور كوجانتا ہے وہ برا ہے (اور) برتر ہے پھر معلومات الہيكى مزيد جزئيات ذكر فرما كيں اور فرمايا سَوّاءٌ مِنْكُمُ مَّنُ اَسَوَّ الْقَوُلُ وَمَنُ جَهَوَبِهِ (الآية) كتم ميں جو خص آہت ہے بات كرے اور جوزور سے بولے اور جو خص رات ميں كہيں چھيا ہوا ہويا دن ميں كہيں چل پھر رہا ہواللہ تعالی اس سب كو يكساں جانتا ہے كوئی شخص كسى حال ميں اللہ سے پوشيدہ نہيں اور وہ ہراكيكى ہر بات كو جانتا ہے كھراني ايك نعت كوبيان فرمايا۔ فرشتے بندول کی حفاظت کرتے ہیں: لَهٔ مُعَقِبت مُ مِن اَبَیْنِ یَدَیهُ وَمِنُ حَلَفِه یَحْفَظُونَهٔ مِنْ اَمْرِ

اللهِ کرانسان کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو یکے بعد دیگر آئے رہتے ہیں جو آگے سے اور

پشت کے پیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ضرر دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اس

کام پرلگایا ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں صاحب روح المعانی بحوالہ ابن ابی الدینا وغیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ

سے نقل کیا ہے کہ جربندہ کے لئے اللہ تعالی نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرما دیئے۔ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں

تاکہ اس پرکوئی دیوار نہ گرجائے یا وہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے یہاں تک کہ جب اللہ کی قضاء وقد رکے مطابق کوئی تکلیف

بہنچنے کا موقع آ جاتا ہے تو فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں لہذا جو تکلیف پہنچنی ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے۔

## جب تک لوگ نافر مانی اختیار کر کے سخق عذاب ہیں ہوتے اس وفت تک اللہ تعالی ان کی امن وعافیت والی حالت کوہیں برلتا

هُو الَّذِي يُرِيكُمُ الْبُرْقَ حُوفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّعَابُ الِثِقَالَ شَو يُسَبِّحُ الله وبى بجوتهين بكل دكها تاب جس سے تهين ڈرلگتا جادراميد بندهتی جادروه بھارى بادلوں كو پيدا فرما تا ہے اور دعداس كي تبج الرَّعُدُ بِحَدْدِهِ وَالْمَلْلِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِا

کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور وہ بجلیاں بھیجا ہے بھ مکن **یکنا آؤ و ہُم کے اداؤن فی الله و کھونشر یک الاجال** 

جے جا ہے پہنچادیتا ہے اور حال بیہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کئے بارے میں جھکڑتے ہیں اور وہ بخت قوت والا ہے

#### بإدل اور بحل اور رعد كاتذكره

تفسيو: ان آيات ميں بحلى اور بادل اور کڑک کا تذکر ہ فر مایا ' يہ ب چيزي الله تعالیٰ کی مشيت اور ارادہ سے اور اس کی تکوین اور تخلیق سے وجود میں آتی بین الله تعالیٰ بحلی کو تھے دیا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں چرد مکھنے والوں میں بعض تو اس سے ڈرجاتے ہیں مشلاً مسافر راستوں میں ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ بارش ہونے لگی تو ہمارا کیا ہے گا اور بعض لوگ سے دیکھے کم نفع کی اميد بائد ھتے ہیں کہ بارش ہوگی تو کھیت کی آ بیاری ہوگی اور بارش اچھی ہوگ ۔ وَیُسنُشِفُی السَّحَابَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَیٰ ہماری بادل اور الله تعالیٰ ہماری بادل اور کو پیدافر مادیتا ہے ) بیبادل الی جگہ جا کر برس بڑتے ہیں جہاں الله تعالیٰ کا علم ہوتا ہے سورہ اعراف میں فرمایا وَ هُو اللّٰهِ مُن مُو لِسُلُ الرِّیّا عَ بُشُوا اللهُ مَنْ کُلِ الشَّمَو اَتِ اور الله وہی ہے جو خو شخری دیے والی ہواؤں کو سُحَابًا فِقَالًا اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى بَانَ کَ کہ جب وہ ہوا کیں بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم کی ایس جو خو شخری دیے والی ہواؤں کو بھی جا ہے اس کی رحمت یعنی بارش کے آئے نے سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ ہوا کیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم کی ایس جی جو تو تیں بھراس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکال دیتے ہیں۔

الیں جگہ میں پانی اتارہ ہے ہیں پھراس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکال دیتے ہیں۔

الیں جگہ میں پانی اتارہ جے ہیں پھراس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکال دیتے ہیں۔

رعد كميا ہے؟ پھر فر مايا كه رعد الله كت بيج بيان كرتا ہے اور اس كى تعريف بيان كرتا ہے اور دوسر نے فرضتے بھى الله ك خوف سے اس كى تبيح بيان كرتے ہيں سنن تر فدى (تفير سورة الرعد) ميں حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنہما سے دوايت كى ہے ايك به دى حضورا كرم علي كے پاس آيا اور عرض كيا كه اے ابوالقا هم ميں به بتا ہے كه رعد كيا ہے آپ نے فرمايا كه رعد فرشتوں ميں سے ايك فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر كيا ہوا ہے اس كے پاس پھاڑنے والى چيزيں ہيں جو آگ كى بنى ہوئى ہيں اور ان كے ذريعے بادلوں كو ہا كتا ہے الله جہاں جا ہتا ہے وہاں لے جاتا ہے يہوديوں نے عرض كيا كہ بيادلوں كو ہوڑ كئى تى اور ان كے ذريعے بادلوں كو ہا كتا ہے الله جہاں جا ہتا ہے وہاں لے جاتا ہے يہوديوں نے عرض كيا بادلوں كو ہوڑ كئى آواز ہے رعوائيس جوڑكتا ہے يہاں تك كه بادلوں كو ہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے دہاں التر فدى هذا حديث من محتا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے جہاں لے جاتا ہے دہاں التر فدى هذا حديث من صحيح غريب)۔

پرفر مایا وَیُرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَنُ یَّشَآءُ (اورالله تعالی بجلیان بھیجنا ہے پرجس کوچاہے پہنچادیتا ہے یعنی الله تعالیٰ جس پرچاہتا ہے بکل گرادیتا ہے) وَهُمُ یُجَادِلُونَ فِی اللهِ اورحال بیہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے ميل جَمَّرُ الررب موت ميل وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (اوروه تخت قوت والاسم)\_

آ بیت و یکسور نیس ل المصورایت کا سبب نزول: حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ایک حالی کو روسائے جالجیت میں سے ایک خض کی طرف الله تعالیٰ کی وحدا نیت اور الو بیت کی دعوت دیتے ہو وہ لو ہے کا ہے یا تا ہے کا دعوت دینے کے لئے بھیجا اس نے کہا کہ تہمارار ب کون ہے جس کے مانے کی دعوت دیتے ہو وہ لو ہے کا ہے یا تا ہے کا چائے میں مالی کا ہو اس کی باتوں کی خردی آپ نے دو بارہ انہیں بھیجا اس خض نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی میں حالی پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس کی باتوں کی خردی آپ نے دو بارہ انہیں بھیجا اس خض نے پھر وہی بات کہی اس مرتبہ جب یہ جائی الله پھر کہا ہو کہا ہو گاری ہو کہا ہو گاری ہو کہا ہو گاری ہو کہ اس کے موال سے باخبر کی تو آپ نے فر مایا کہ بالله بالله تعالیٰ نے اس کی باتوں ہو کہ ہو گاری ہو ہو گاری ہو کہا گیا اس پر الله تعالیٰ نے اس کی تو سے وہ جائی ہو گئی رجم الروائی ہو کہا ہو گئی رجم الروائی ہو کہا کہ ہو پڑی کو لئے کر چائی اور الله تعالیٰ نے اس کے مر پر ایک بادل ہو کہا وہ اور اس میں سے ایک بچلی گری جو اس مرکش کا فری کھو پڑی کو لئے کرچلی ہو ان کو وہ تھ کی اس کے مر پر ایک بادل ہو کہا ہو الدور اس میں سے ایک بچلی گری جو اس مرکش کا فری کھو پڑی کو لئے کرچلی گئی (جمع الزوائی وہو تھ کہ کا کروائی سے اور جال البزار رجال الصحیح غیر دیلم بن غزوان وہو تھ کہ کا روائی سے اور بزار سے اور بزار کے سام کی اس کے بیام بن غزوان کے دور ان کے دورہ کی گئی ہو کے دورہ کی گئی ہو تھا کہ کا روائی کے دور ان کے دورہ کی گئی ہو ہو کی گئی ہو کہا کہ کا کروائی سے دور بزار سے اور بزار کی سند کر جال گئی ہو بادل کے دورہ کی گئی ہو بدل کے دورہ کی گئی ہور بزار کی سند کر جال سے دور بزار سے دورہ کی گئی ہور بران کے دورہ کی ہورہ کی گئی ہورہ کی گئی ہورہ کی گئی ہورہ کی کے دورہ کی کروائی سے دورہ کی کے دورہ کی کرون کے دورہ کی گئی ہورہ کی گئی ہورہ کی گئی ہورہ کی کرون کے دورہ کی کرون کے دورہ کی کرون کے دورہ کی گئی ہورہ کی کرون کے دورہ کی کرون کے دورہ کرون کرون کے دورہ

لَادُعُوةُ الْحَقِّ وَالْكِرِيْنِ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لاَيْنَتَجِيبُوْنَ لَهُ مْ بِشَيْءِ إِلَا كَبَاسِطِ

پانی کی طرف اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے ہوتا کہ پانی اس تک پہنے جائے حالانکہ وہ اس تک پینچے والانہیں اور کا فروں کی لیکار بس ضائع ہے اور اللہ ہی کے لئے

يَسْجُكُمْنُ فِي التَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلْلُهُ مُ بِالْغُدُ وِ وَالْأَصَالِ فَ قُلْ

مجدہ کرتے ہیں جو آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں بین خوشی سے اور مجدوری سے اور ان کے سائے بھی من اور شام کے اوقات میں آپ سوال میج

مَنْ رَبُ السَّمَوْتِ وَالْرَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ آفَاتَكُنْ تُمْرِّنْ دُوْنِهَ آوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُوْنَ

کہ آسانوں کا اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ جواب دے دیجئے کہ اللہ ہے آپ سوال سیجئے کیاتم لوگوں نے اللہ کے سواد دسرے درگار تجویز کرد کھے ہیں جو رسم چو

لِانْفُسِ مِهِ مُنفُعًا وَلاضَرَّا الْعُلْ مَلْ يَسْتَوى الْكَعْلَى وَالْبَصِيرَةُ الْمُهِلْ تَسْتَوى الْكَعْلى وَالْبَصِيرَةُ الْمُهِلُ تَسْتَوى الْكَعْلَى وَالْبَصِيرَةُ الْمُهِلُ تَسْتَوى الْكَعْلَى وَالْبَصِيرَةِ الْمُهِلُ تَسْتَوى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَى وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَال

الظُّلُمْتُ وَالنُّوْلَةَ امْرِجَعَلُوْالِلهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْ اكْنَافِهِ فَتَشَابُهُ الْخَالَقُ عَلَيْهِمْ وَقُل

اعرم الدورة يرامه وكت ين كيليات ب كان أوكل في شك لي تركية جوز ك ين وجنول في كل يزيدا كي ويسك الشيخ الكويدا كياب من كاجر الناوي من متباه بيا وكاوة بفراد يج

#### اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَكَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٥

اللہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ تنہا ہے غالب ہے۔

غیراللدسے مانگنے والوں کی مثال سب اللہ ہی کوسجدہ کرتے ہیں وہ آ سانوں کا اور زمین کارب ہے سب کواسی نے بیدا فر مایا ہے وہ آ سانوں کا اور زمین کارب ہے سب کواسی نے بیدا فر مایا ہے وہ واحد ہے قہار ہے

یک بین میں جوفر شے ہیں اور مونین ہیں بیسب اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں فرشے اور مونین جنا اے کہ آسانوں میں اور زمین میں جوفر شے ہیں اور مونین ہیں بیسب اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں فرشے اور مونین جنات اور انسان تو خوشی سے سجدہ کرتے ہیں اور جولوگ مکرین ہیں اور منافقین ہیں وہ بھی تلوار کے ڈرسے یا ماحول کے دباؤسے سجدہ کرتے ہیں اس کو مجدوری کے سجدہ سے تعییر فرما با و ظِللُ کھی ہم آن کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں جس طرح علی ہما تا اور برد صاح اس کے وقت ان کے گھٹے اور برد صنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان جوہ اس کو گھٹے اور برد صنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان وقت ان کے گھٹے اور برد صنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کے قتوں کی شخصیص کی گئی بعض حضرات نے علی سبیل عموم الحجاز اس کامعنی لیا ہے کہ سجدہ کرنے والے جب سجدہ کرتے ہیں تو وقت کی شخصیص کی گئی بعض حضرات نے علی سبیل عموم الحجاز اس کامعنی لیا ہے کہ سجدہ کرنے والے جب سجدہ کرتے ہیں تو

دھوپ یا روشنی میں ان کا سامی بھی ان کے تابع ہو کر سجدہ کرتا ہے لینی سائے کی پشت دیکھنے میں آجاتی ہے 'بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ خوشی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جن پر سجدہ کرنا شاق نہیں گزرتا اور زبردی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سجدہ کرنا ان کی طبیعتوں پرشاق گزرتا ہے۔

اوربعض حفرات نے یَسُجُدُ کامعنی یعضع اور ینقاد کالیا ہان حفرات کے نزدیک آیت کامعنی یہ ہے کہ آ سانوں میں اورز مین میں جوٹلوق ہے وہ سباللہ کے لئے سرخم کے ہوئے ہے یعنی اللہ کی مشیت اورارادے کے مطابق چلتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو بااختیار خوداللہ کی عبادت کرتے ہیں اوران میں ایسے بھی ہیں جو مجبور ہوکراللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تکوین طور پرق بھی اس کی قضاء اور قدر کے تابع ہیں اوران چیزوں کے جوسائے ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہیں تی ہوئے ہیں ساجہ وہ اللہ تعالی کی مشیت اورارادہ کے موافق ہی چاتا ہے اور گھٹا برھتا ہے۔ اس کوسورة فرقان میں یوں بیان فرمایا آلئم تَسَرَ اللّٰی دَیِّکَ کُیْفَ مَدَّ الظِّلُّ وَلَوُ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاحِنَا فُمَّ جَعَلْنَا الشَّمُسَ عَلَيْهِ دَلِيُلا فُمَّ قَبَضُنَا الْمُنْ اللهِ اللّٰهُ مُسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

طُوعًا اَوْ كُوهًا كَابِرِهِمَ اللهِ العَران كَآيت اَفَخَيُو دِيْنِ اللهِ يَبُغُونَ وَلَهَ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْارُضِ طَوعًا اَوْكُوهًا كَافْسِرِ عِنْ مَ نَ جَوَيَحَالِهَا عِاس كَبِمِي مراجعت كر لى جائے كر مايا قُلُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ طَوعًا اَوْكُوهًا كَافْسِرِ عِنْ مَ نَ جَوَيَحَالِهَا عِاس كَبِمِي مراجعت كر لى جائے كر مايا قُلُ مَن رَّبُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ (اللية) يعنى آپ مشركين سوال يَجِعُ كه بِنَاوَ آسانوں كا اور ذين كارب كون به كر آپ خود بى جواب ندد يحيين آ آپ انهيں بنادي اور سمجهادين اس كے بعد فرمايا كرآپ زجروتو بخ اور سرزش كے طور پران سے سوال فرمائي كه يہ جوتم نے الله كوچھوڑ كرا پي اور نيا بي يواني جانوں تك كے لئے كى بھى نفع اور ضررك مالك نہيں جين نہ كوئى نفع اپني طرف لا سكتے جين اور نيا ہے كوئى ضرور فع كر سكتے جين جيدان كا اپني جان كے بارے ميں سے حال ہے جے تم جانے ہوئے كہ الله تعالى حال ہے جے تم جانے ہوئے كہ الله تعالى حال ہوئے الله تو الله تاہم والله تاہم والله تاہم والله تاہم والله تاہم والله والله تاہم والله والله كا الله تعالى حال ہوئے ہوئے كہ الله تعالى حال ہوئے الله والله كوئے قرارد ہے محال ہے تھوئے آئے اس سفاج اور ضلاح ہوئے کے اولياء بنايا ہے عاجر محف جين جين ہوئے کے ان کوالله کا شرك قرارد ہے محالے آئف ہوئے اس سفاج اور ضلاح ہوئے کہ ہوئوں تا ہوئے کے اس سفاج اور ضلاح ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کوئے کہ الله کی خور دیکھائے تھیں جائی ہوئے کی جائے اس سفاج اور ضلاح ہوئے کہ ہوئے کوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کوئے کہ ہوئے کہ کی جوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کے کہ ہوئے کہ کوئے کے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کوئے کہ ہوئے کہ کوئے کے کہ ہوئے کہ کوئے کہ کوئے کے کہ ہوئے کہ کوئے کہ کوئے کہ کوئے کے کہ ہوئے کہ کوئے کہ کوئے کہ کوئے کے کہ کوئے کے کہ کوئے کے کہ کوئے کہ کوئے کہ کوئے کے کہ کوئے کے

بینا اور نا بینا اورنور اور اندهیرے برابر نہیں ہوسکتے: پر فرمایا فَلُ هَلُ يَسْنَوى الْاعْمٰى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَالُونَ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمِ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَالِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمِ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَالِ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَالُونَ وَالْمُعْمَالُونَ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَالُونَ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَالُونَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْمَالُونَ وَالْمُعْمَالُونَ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِينَ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَالُونَ وَالْمُونَا فِي مُعْمَالُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا مِنْ مُعْمَالُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِونَا مُعْمَالُونَ وَالْمُؤْمُونَا مِنْ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ والْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْ

مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے اور پھر وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے جس طرح آتھوں سے معذورا ندھاد کھنے والے کے برابر نہیں ہوسکتا اس طرح مومن اور مشرک برابر نہیں ہوسکتے 'پھر فرمایا آمُ هَلُ تَسْتَوِی الظّلُمْتُ وَ النَّورُ وَ کیا اندھیریاں اور نور برابر ہوسکتے ہیں ) اندھیریوں سے تمام انواع کفر مراد ہیں اور اس لئے اسے جمع لایا گیا ہے اور نور سے ایمان اور تو حید مراد ہے جس طرح حیات میں اندھیریاں اور وشی برابر نہیں اس طرح دین ہیں وہ سب ملہ واحدہ ہیں ، وشی برابر نہیں اس طرح دین الگ ہے 'ایمان اور کفر برابر نہیں 'مومن اور کافر بھی برابر نہیں ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور کفر برابر نہیں 'مومن اور کافر بھی برابر نہیں ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور کفر دوز خ میں پہنچانے والا ہے۔

قُلِ اللهُ عَالِقُ ثُحَلِ شَيء وَهُوَ الُوَاحِدُ الْقَهَّارُ آپِفر اد بِجَ كالله ہر چیز كاخالق ہے لہذاوہى سب كامعبود ہے اور وہى واحد هيقى ہے اور وہ الوہيت بيں اور ربوبيت بيں منفر داور متوحد ہے اور وہ سب پرغالب ہے سارى مخلوق مقہور اور مغلوب ہے جومخلوق اور مقہور ہووہ خالق وقہار جل جلالہ كاشر يك كيے ہوسكتا ہے۔

انزل من السّماء مَاءً فَسَالَتُ اوْدِيةً بِقَلْ مِمَا فَاحْتَمُلُ السّيْلُ زَبِي آلِيالُومِهَا اللّهُ الْحَرِية اللّهُ ا

الله الحق والمارور علاج بن النار البغاء ولية الأمتاع ذبك والكاماينة الكاف يغير المرادر علاج الله الناكر الربي المربي الم

فضول اور بے حیثیت اور بے کار ہوتی ہے' پہلی مثال میں پانی نافع ہے اور خس و خاشاک بے کارچیز ہے اور دوسری مثال میں پانی نافع ہے اور خس و خاشاک بے کارچیز ہے اور دوسری مثال میں چاندی سوتا یا دوسری دھا تیں نافع ہیں اور تپاتے وقت جومیل کچیل ٹکلتا ہے وہ بے کارہ اس طرح سے حق اور باطل لیعنی ایمان اور کفر کو سمجھ لیا جائے کہ ایمان تافع چیز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کفر باطل چیز ہے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجرو تو اب نہیں بلکہ وہ دوزخ کی آگ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہے دنیا میں کفر اگر چہ بھولا پھولا نظر آتا میں جو کے بیانی پرخس و خاشاک اور بھولتے ہوئے سونے چاندی کے جھاگ ) لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بالکل بے وزن بے حقیقت اور بے فائدہ ہے۔

دوسری آیت شن الله ایمان کے قواب اوراہل کفری بدحالی کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا لِلَّذِیْنَ السُتَجَابُوُا لِوَبِیّهِمُ اللّہ کے اللّٰہ کے دوسری آیت شن (جولوگ اللّٰہ کے دوسری آیت ہوئے کے اللّٰہ کے دوسری آیت کے اللّٰہ کے دوسری آیت کے اللّٰہ کے دوسری آئی ہوئے کے اللّٰہ کے دوسری آئی ہوئے ہوئے دین کو قبول کیاان کے لئے ایھا تواب ہوئی جنت ہے اور جن لوگوں نے اللّٰہ کی دعوت کو قبول نہ کیااس کی فرمان برداری نہ کی وہ لوگ بخت مصیبت میں بول کے اول توان سے بری طرح یعنی بخت حساب لیا جائے گا اور پھر انہیں دوزخ میں بھتے دیا جائے گا 'جو بہت برا ٹھکانہ ہوں گے دہاں کا بدلہ دینے کے لئے رضا مند ہوں کے دہاں کوئی ہوتو اس ہے جب حساب اور عذا ہی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو اپنی جان کا بدلہ دینے کے لئے رضا مند ہوں گے دہاں کوئی ہوتو اس مال پاس نہ ہوگا لیکن آگر بالفرض پوری زمین اور جو پچھز مین میں ہوہ مسب ان کے پاس ہواوراسی قدر اور بھی ہوتو اس سب کود ہے کر جان چھڑا نے پرداخی ہوں گئی پارہ موم کی آخری آیت اور پارہ ششم کی نصف پر آیت کریمہ ان گا اللّٰ فِی الْاَدُ ضِ کی تغییر دوبارہ ملاحظہ کر کی جائے۔ (انوارالبیان جلد ۲۔ ۳)

وَيَكْرُونَ رِالْحَسَنَةِ السِّيِّئَةَ أُولَلِّكَ لَهُ مُعُقْبَى الدَّارِ ﴿ جَنْتُ عَدُنِ يَكُ خُلُونَهُا

ورحسن سلوک کے ذریعے برسلوکی کودفع کرتے ہیں بیرہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا چھاانجام ہے بمیشدر ہے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گئ

ومن صلح من ابا إليه هم وازوا جهم وذري بيه موالمكليكة يل خلون عليهم الران عبورادون و بديون اوراد الدين جولائي بول عده مي ان من واظل بول عادران بروردا و عن واظل بول على الران عبال باب ها سلط عليك كريم عالم برئم فنع على على التار و والبنين ينقضون جوين كبين عرب عن الجا انجام به اور جولوگ مغبوط عهد الله عرب بعد الله عبر كوت تري اور الله عن جم كوت تري اور الله عن المحم المؤال الله يبسك الترزق يفيس كون في الدر خوالي كاله كول المن الله الله المن الله الله المن الله الله الله المناه المناه المناه المن الله الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه ال

# اہل ایمان کے اوصاف اور ان کے انعامات اور ان کے انعامات اور نقض عہد کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ

تفسیو: یہ متعددا یات ہیں پہلی آیت ہی فرمایا کہ جس شخص کواس بات کاعلم ہے کہ جو پھا آپ پر آپ کے دب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے کیا اس بات کا جانے والا اند ہے آ دمی کے برابر ہوسکتا ہے جوعلم کے اعتبار سے اندھا ہے اور آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اسے نہیں جا نتا (نہ جانے میں یہ بھی داخل ہے کہ جانے ہوئے مانتا نہیں) جانے والا بینا ہے اور آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اسے نہیں جانتا (نہ جانے میں ہو کتے ابھر فرمایا وائما یَقَدَ مَحُورُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ہے اور آپ کے دور الا نامینا ہے کہ والا نینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر گر برابر نہیں ہو سکتے! پھر فرمایا وائما یَقَدَ مَحُورُ اُولُوا الْاَلْبَابِ الله علی اللہ ہو سکتے ہیں؟ ہر آن مجدوق ہی کے سامنے ہو جو بہت برام مجزہ ہے اور اس کی دعوت بھی عام ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے جن کے پاس قر آن کے مضامین پہنچتے ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنی عقل کو بے کارنہیں کر دیا وہ اور اپنی اگر کسی کے بیاں مقتل ہو ہے کارنہیں کر دیا وہ اور اپنی اگر کسی کے بیاں مقتل ہے لیکن وہ عقل خیر کی طرف نہیں آنے وہ تی امور دنیا میں سیاسیات میں دیا ضیات میں فلکیات میں کام کرتی ہے کین جسی ذات پاک نے ان کو عقل اور نہم دی ہے اس کو وحدہ لا اشریک مانے پر تیار نہیں اور اس کے بیسے ہوئے دین کو قبول کرنے ہیں ان کی عقلیں چونکہ ان کرتی میں مصرفیں اس لئے پیاوگ بے عقل ہونے دین کو قبول کرنے سے پر چیز کرتے ہیں ان کی عقلیں چونکہ ان کرتی میں مصرفیں اس لئے پیاوگ بے عقل ہونے کے درجہ میں ہیں کرنے سے پر چیز کرتے ہیں ان کی عقلیں چونکہ ان کرتی میں مصرفیں اس لئے پیاوگ بے عقل ہونے کے درجہ میں ہیں گور آو لُوا الْالْالْبُ وَلُولُوا الْالْالْمِ وَلَیْ اللّٰ اللّٰمِ وَلِیْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ ال

اوردومری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فربایا اَلَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لَا یَنْقُضُونَ الْمِینُاقَ کریدوگ اللہ کے عہد کو پوراکرتے ہیں اورعہد کو تو ڑے نہیں ہیں اللہ ہے جوعہد کے ان میں ہے ایک عہد تو وہی ہے جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو ان کی پشت ہے نکالا جوچھوٹی چیونٹیوں کی طرح ہے پھر ان سے عہد لیا اور سوال فرمایا اَلَسْتُ بِوَبِنَّکُمُ (کیا میں تہمارار بنہیں ہوں) سب نے جواب میں عرض کیا بکنی ہاں آپ ہمارے در بیل بیلی ہاں آپ ہمارے در بیل بیلی ہاں آپ ہمارے در بیلی بیلی ہاں آپ ہمارے در بیلی بیلی ہاں آپ نے مید کرلیا تھا پھرعہد کی یا دوہ بی کے حضرات انہیائے کرام علیم الصلوق والسلام تشریف لاتے رہے برخض کا اپنا نے بیع بدکرلیا تھا پھرعہد کی یا دوہ بیلی کو بیاد کی بیان ایس نے اللہ تعالی ہے بیع بدکرلیا کہ میں آپ کے حکموں پر عبدالگ الگ بھی ہے جس نے دین اسلام کو اپنادین بنالیا اس نے اللہ تعالی ہے بیع بدکرلیا کہ میں آپ کے حکموں پر عبول گا اور آپ کی فرماں پر داری کروں گا بیع بحد تمام احوال اور اعمال ہے متعلق ہے اللہ کی شریعت کے مطابق سب پر کیاں میں بیوٹ کروں گا بیع بھید اللہ ایک نے بیکہ کو پورا کروج بکہ تم نے عبد کرلیا کی مجد اور اور اور انہاں ہیں بید کی خور ان اور اور انہاں ہیں نے دوئی رکھنا اور ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا وَ الَّوْ الله کیان ہے دوئی رکھنا اور ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق کی میں جورہ کو کی کا اللہ نے کے لئے سورہ ناء کی گئی کی گئی کی گئی میں میں بیسب داخل ہے۔ (صلی حری کی فضیات اور قطع حری کی خدمت جانے کے لئے سورہ ناء کی گئی کو کی گئی میں کرنا اور المیان جا)

اُولُوا الْاَلْبَابِ کی چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاللَّذِیْنَ صَبَرُوا ابْتِعَآءَ وَجُدِ رَبِّهِمُ (اوروہ لوگ جنہوں نے اپنے دب کی رضا عاصل کرنے کے لئے صبر کیا) پہلے بتایا جہا ہے کہ صبر کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے

معیبتوں پرصبر کرنا (بیم معنی زیادہ معروف ہے) نیکیوں اور فرماں برداریوں پر جمار ہنا اور ثابت قدم رہنا تیسرے اپنے نفس کو گنا ہوں سے بچائے رکھنا متنوں تنم کے صبر پر بڑا اجر و ثواب ہے اس دنیا کا بیمزاج ہے کہ تکلیفوں کے بغیراس میں گزارہ ہو ہی نہیں سکتا مومن اور کا فرسب کو تکلیف پہنچتی ہے اور سب کو صبر کرنا پڑتا ہے کین مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا عاصل کرنے کے لئے صبر کرتا ہے اس لئے اسے اس پر ثواب ماتا ہے سورہ زمر میں فرمایا اِنْسَمَا یُسَوفُی الصّبِرُونَ اَجُوهُمُ عَلَیْ وَسَالِبِ (مستقل رہنے والوں کوان کا صلہ بے ثار ہی ملے گا)۔

وقت گزرنے پر تکلیف ہلکی ہوجاتی ہاور صبر آئی جاتا ہے بدایک طبعی چیز ہاس صبر پرکوئی ثواب نہیں ملتا صبر وئی معتبر ہے جوعین دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہواور اللہ کی رضا کے لئے ہواور بیرخاص موسی کی شان ہے صبر کی فضیلت اور اہمیت جانے کے لئے آیت کریمہ آئی تھا الّلِینُ اَمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبُو وَالصَّلُوةِ کی فسیر (انوارالبیان جا) فضیلت اور اہمیت جانے کے لئے آیت کریمہ آئی تھا الّلِینُ اَمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبُو وَالصَّلُوةِ کی فسیر (انوارالبیان جا) ملاحظ فرمائے جس نے مصیبت اٹھائی اور صبر بیس کیا یا صبر کیا مگر اللہ کے لئے نہ کیا وہ بڑے خسارہ میں ہے انسا المصاب من حوم النواب (واقعی مصیبت زدہ وہ ہے جے تکلیف بھی پنچی اور ثواب بھی نہلا)۔

اُولُوا الْاَلْبَابِ کی ساتوی صفت بیان کرتے ہوئے اشادفر مایا۔ وَ اَفَامُو الصَّلُوةَ (ان لوگوں نے نماز کواس کے حقوق اور شرائط و آ داب کے ساتھ قائم کیا) اور آ تھویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا وَ اَلْفَقُو اَ مِمَّا وَ ذَفَتْهُمْ سِوَّا وَ عَلَانِیَةً (ان لوگوں نے ہمارے دیئے ہوئے مالوں میں سے پوشیدہ طور پراور ظاہری طور پرخرچ کیا) اس میں فرض ذکو ہ و عَلانِیَةً وَم اَکریہ بتا دیا کہ بھی پوشدہ طور پرخرچ کرنے کی صدقات واجبہ تبرعات وقطوعات سب واظل ہو گئے سِروً او عَکلانِیَةً فر ماکریہ بتا دیا کہ بھی پوشدہ طور پرخرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حسب موقع الله کی رضا کے لئے مال خرچ کیا مضیلت ہوتی ہو الله کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے میں بھی کچھ حرج نہ ہوگا کیونکہ ریا کاری لوگوں کے سامنے میں کھی کچھ حرج نہ ہوگا کیونکہ ریا کاری لوگوں کے سامنے میں میں ہوگا کے واللہ کرنے کانام ہے ریا کاری اور الله کی رضا منظم کرنے کانام ہے ریا کاری اور الله کی رضا میں ہوگا۔ جوئی دونوں جوئی میں ہوگا۔ جوئی دونوں جوئی میں ہوگا۔

فرمایا وَلَسَمَنُ صَبَوَ وَغَفَوَ إِنَّ ذَلِکَ لَمِنُ عَزُم الْاُمُودِ (اوربرائی کابدلدبرائی ہودی ہی پھر جو خص معاف کردے اور اوراصلاح کرے تواس کا تواب اللہ کے ذمہ ہواتی اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا (اور فرمایا) اور جو خص صبر کرے اور معاف کردے بدابت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے)۔

سوره حم سجده من فرما و و لا تستوى الْحسَنَةُ وَلا السَّيِنَةُ اِدْفَعُ بِالَّتِي هِي اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِي حَمِيمٌ (اوريكى اوربرالى برابزيس بوتى آپ نيك برتاؤ سے ثال ديا يج پھريكا يك آپ ميں اورجش خص ميں عداوت تھى وہ ايبا ہوجائے گاجيباكوئى دلى دوست ہوتا ہے)

رسول الله على الله على وعمل فرماتے تھے درگز رفرماتے تھے معاف فرماتے تھے بدسلو كيوں كا بدلہ خوش اخلاقى سے ديتے تھے جب مكم معظمہ فتح فرماليا تو وہاں كر رہنے والوں سے (جنہوں نے آپ كو بڑى بڑى تكليفيس دے كر مكم معظمہ چھوڑ نے پرمجبوركر دياتھا) درگز رفر مايا اور فرمايا كا تَنُويُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ آج تم پركوئى ملامت نہيں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ موی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا جوقدرت ہوتے ہوئے معاف کردے (مشکلو ۃ المصابح ص ۲۳۳ از بیم فی شعب الایمان)

اُولُوا الْالْبَابِ کَصفات بیان کرنے کے بعدان کوخوشخری دی اوران کے لئے آخرت کی نعتوں کا وعدہ فرمایا اول تو یوں فرمایا اُولَیْکَ لَهُمُ عُقْبَی الدَّارِ ان اِلوگوں کے لئے آخرت میں اچھا انجام ہے جَنْتُ عَدُن یَدُخُلُونَهَا ان کے اعمال کا یہ نتیجہ اور انجام کی خوبی اس طرح ظاہر ہوگی کہ یہ لوگ ایسے باغیجوں میں دہیں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف یہ لوگ جنت میں داخل ہوں کے بلکہ ان کے باپ دادوں میں اور ان کی ہولوں میں اور

یڑیہ کی فرمایا کہ خدصرف بیوں جت میں واس ہوں کے بلدان کے باپ دادوں میں اور ان کی بیویوں کو جنت میں دیکھ کرخوشی دو بالا ہوگی ان کی اولا دمیں جو بھی چنت میں داخل ہوجا ئیں گے اپنے بروں اور چھوٹوں اور بیویوں کو جنت میں دیکھ کرخوشی دو بالا ہوگی اور فرحت پر فرحت حاصل ہوگی بعض مفسرین نے آیت کا پیر مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالی کے فضل سے نیک بندوں کو جنت میں جو مقام اور مرتبہ ملے گا اللہ تعالی وہی درجہ ان کی رعایت فرماتے ہوئے ان کے متعلقین کو بھی عطاء فرما دے گا جس کا ہیں جو مقام اور مرتبہ ملے گا اللہ تعالی وہی درجہ ان کی رعایت فرماتے ہوئے ان کے متعلقین کو بھی عطاء فرما دے گا جس کا ہم کی میں ماوک کو بھی داخل کیا ہے جیسا کہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے پھر فرمایا وَالْمَ مَلَّ فِی عَلَیْ مَا مُونِ کُونِ بَابِ (فرشتے ہر درواز سے سے ان کے پاس آئی سے کہ سَلام کی مَلَیْ کُنے بُنے کُھ فِی مَلُونِ کُلُونِ کَا لَیْ اللّٰ ال

یہاں تک چھآ بیوں کامضمون بیان ہوا ساتویں آیت میں اہل ایمان کے مقابل دوسری جماعتوں کا حال اور انجام

بیان فرمایا ارشاد ہے وَ اللَّـذِیْنَ یَنْقُضُونَ عَهُدَ اللهِ مِنْ مَعُدِمِیْنَافِهِ (الآیة) مطلب بیہ کہ جن لوگوں نے اللہ علیہ کی اللہ عبد کیا پھراس پر قائم ندر ہے عبد کوتوڑ دیا اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا تھم دیا تھا آئیس توڑتے رہے اور زمین میں فساد کرتے رہے بیاگروہ کے برعس ملعون ہیں ان پراللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے آئرت میں براانجام ہے۔

ونیاوی ساز وسامان پراتر انا بوقو فی ہے: آٹوی آیت پی فرمایا الله یکنسط الوزق لِمَن یَشَاءُ
ویک ساز وسامان پراتر انا بوقو فی ہے: آٹوی آیت پی فرمایا الله یک الدرق کی کراوانی
ویک فیلو اورالله درق کوکشاده فرما تا ہے جس کے لئے چاہاور تک کرتا ہے جس کے لئے چاہے وروق کی فراوانی
الله کامقبول بنده ہونے کی دلیل نہیں ہے اوررزق کی تگی اس بات کی دلیل نہیں کہ جس کارزق تک ہووہ الله کامقبول بنده نہ
ہوالہذا کا فراوگ وسعت رزق سے دھوکہ نہ کھا ہی آئی ہی ہے بہاوراس کی دیس تا تو زیادہ مال ہمیں کیوں ملا)
ہوالہذا کا فراوگ وسعت رزق سے دھوکہ نہ کھا ہی ہی ہوائی اللہ تعالی ہم سے راضی نہ ہوتا تو زیادہ مال ہمیں کیوں ملا)
وَفَوْحُواْ اِسالْحَدُو قِوْ اللّٰدُیٰ اور کا فراوگ د نیاوالی زندگی پراتر ارہے ہیں اوراس پر فریفتہ ہیں (اوراس کی وجہ سے ایمان میں فرمان کے وہما المحکوفة الله نُکا فی الاجورَقِ اللّٰ مَعَاعٌ (اوروزیاوالی زندگی آخرت کی مقابلہ میں بس ذرای چیز ہے جس سے لوگ فع حاصل کرتے ہیں ) اس خقیراور ذراسی د نیا کے لئے ایمان سے محروم رہنا اور دوز ن میں جانا بہت ہوئی جابی ہو المور بہت ہوئی کامیا بی سے محروم ہوئی اور جن سے مورہ میں اور جن میں وائی کردیا گیا سووہ کامیا ہو گیا اور د نیا والی اللہ نوائی کروہ کی ہوں وہ آلی میں فرمایا۔ فیمن وُرخ نے عن النارِ وَادُخِلَ الْبَعَنَة فَقَدُ فَازَ وَمَا الْبَعَنُوهُ اللّٰ کُنیا اللّٰ مَعَاعُ الْفُرُورِ (سوجُوٹ وہوکہ کے سامان کی موالے کی نیس) ۔
اللّٰ نیکا اللّٰ مَعَاعُ الْفُرُورِ (سوجُوٹ موزن سے بچاویا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا سووہ کامیا ہو گیا اور دنیا والی دھوکہ کے سامان کی موالی ہوئی ہیں )۔

دنیاجس قدر بھی زیادہ ہوجائے وہ بہر حال آخرت کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے کم ہے ہی در بیج ہے۔

ويغول النابي لفرد الول النول النول عليه المنه من ته فك النه يخسل من النه الله يخسل من الدون الله يخول النول النه يخول النول النه يخول النول الن

## عَلَيْهِ مُ الَّذِي آوْ حَيْنَا ٓ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُورَ بِي لآ إِلهَ إِلا

جوہم نے آپ کی طرف وی کی ہے اور وہ رحلٰ کے مثر ہورہے ہیں آپ فرما دیجئے وہ میرارب ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں

#### هُوْعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ٥

میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف میر ارجوع ہوتا ہے

#### الله تعالی کے ذکر سے قلوب کواطمینان حاصل ہوتا ہے

قفسي : جبسيدنارسول الدعظا الله على وتوحيدى دعوت دية تصاوره ولوگ بارباريوں كہتے تھے كہ ہمارے كہنے كے مطابق آپى نبوت كى نبوت كى نبانى فاہر ہوجائے تو ہم ايمان لے آئيں گے قرآن مجيد ميں ان كى جاہلا نہ بات كا جگہ جگہ تذكره فرمايا كه وه لوگ يوں كہتے ہيں كه ان كی طرف كوئى نشانی كيوں نازل نہيں كى گئ نشانياں يعنى مجزات تو بہت تھے اور سب سے بوام مجز وقرآن ہى ہے جے حق قبول كرنا ہواس كے لئے يمي مجزات كافی تھ كيكن ضداور عنادكى وجہ الى اور سب سے بوام مجز وقرآن ہى ہے جے حق قبول كرنا ہواس كے لئے يمي مجزات كافی تھ كيكن ضداور عنادكى وجہ الى بات كى بات كرتے تھے الله تعالى نے ان كے جواب ميں فرمايا كه اے رسول علیہ آپ ان سے فرماديں كه فرمائي مجزے نظام كرنا ميرے قبضہ قدرت كى بات نہيں اور الله تعالى بھى اس بات كا پابند نہيں كہم ہمارى فرمائش كے مطابق مجزے نے اور يہ تھى معلوم ہوگيا كہم گراہ ہى رہو گے الله تعالى جے چاہے گراہ فرمائے۔

اور جو محض الله کی طرف رجوع ہوتا ہے الله اسے اپی طرف ہدایت دیتا ہے تم اس کی طرف رجوع ہوتا ہی نہیں چاہئے جب تمہارا میال ہے قر گراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جاؤگ۔

پھرفر مایا آگیذین امنو او تکطمئن فلو بھم بید محر اللہ (جولوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوگئے) یہ من آفاب کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالی انہیں اپنی طرف راہ دکھا تا ہے یہ یو گرکر کے ایمان کی راہ پر آ راہ دکھا تا ہے یہ یوگر کر جو ایمان کی راہ پر آ جو جو ات ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد سے سکون ہوتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر سے ایمان والوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان پر ان کا دل مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان پر ان کا دل مطمئن ہونے ہیں ( زبان سے یا دل سے ) اس سب سے ان کے دلوں میں فرحت اور خوشی اور سکون واطمینان کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

پھر اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کوخوشخری دی اور فرمایا طُوبی لَهُمُ (ان کے لئے خوشحالی ہے اور عمدہ زندگی ہے)

وَحُسُنُ مَابُ (اوراچھاانجام ہے) دنیا میں بھی ان کوحیات طیباور سکون وآ رام کی زندگی حاصل ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے اچھا مھکانہ ہے۔

یہاں صاحب معالم التزیل نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر ہے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سورہ انفال میں فرمایا کہ مونین کے دل اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اِذَا فَحِرَ اللهُ وَجِلَتُ مُظْمُنُ ہُونِے ہیں اور سورہ انفال میں فرمایا کہ مونین کے دل اللہ ہے وعیداور فَلْ کُوبُہُ مُ (بیک وقت اظمینان اور خوف کیے حاصل ہوگا؟) پھر جواب دیا ہے کہ ہر حالت کا موقع الگ الگ ہے وعیداور عذاب کا تذکرہ ہوتا دی ہوتا ہے احظر کے زددی سوال واردہی نہیں ہوتا کیونکہ خوفردہ ہونا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان ہی اصل سکون ہے جے ایمانیات کے چاہونے پراطمینان نہ ہوگاوہ موکن ہی نہوگا اور جب موکن نہ ہوگا تو عقاب اور وعیدوں سے ڈرے گاکیوں؟ فیافہم و اغتنم اس کے بعد نہی اکرم عقیقے موکن ہی نہ ہوگا اور جب موکن نہ ہوگا تو عقاب اور وعیدوں سے ڈرے گاکیوں؟ فیافہم و اغتنم اس کے بعد نہی اکرم عقیقے کے سے خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایمی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں ہم نے آپ کو اس لئے بھیجا ہے گرآپ ان پر ہماری کتاب تلاوت فرما کیں بیٹی پڑھ کرمنا کیں اور حال ہی ہے کہ وہ اوگ رطن کی ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے تو اپنی رحمت سے ان پر قرآن نازل فرمایا لیکن اس فیت کا شکر اور کرنے کی بات ہے۔

ناشکری پر اتر آ سے اور ناشکری کی وجہ سے کا فر ہی رہے اور جانے ہو جھتے کفراضیار کیا پیٹون گرائی کی بات ہے۔

پھر فرمایا فیل ہو رَبِّی لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ (آپ فرماد یجئے کدہ میرارب ہاس کے سواکوئی معبود نیس) تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میرا پھی گڑنے والانہیں عَلَیْسهِ مَو کُلْتُ وَالْیُه مَنَابُ (میں نے صرف اس پر بھروسہ کیااوراس کی طرف میرار جوع کرنا ہے) جواس کی حفاظت میں ہے بس وہی محفوظ ہے۔

#### 

### معاندین فرمائشی معجزات ظاہر ہونے پربھی ایمان لانے والے ہیں ہیں

مفسرین کرام نے وَلَوُ اَنَّ قُرُانًا کی جزاء محذوف بتائی ہے اوروہ کفر وا بالرحمٰن ولم یومنوا ہے یعن اگران کی فرمائش کے مطابق مجزے فاہر کردیئے جائیں تب بھی کفراختیار کئے رہیں گے اورایمان نہیں لائیں گے۔

اگران کی فرمائش کے مطابق مجرے فاہر کردیئے جائیں تب بھی کفراختیار کئے دہیں) یعنی ان کے مطالبات کو پورا کرنا نہ کرنا سب اللہ کی مشیت پرموقوف ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں کہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق مجرے فاہر فرمائے۔

اس كے بعد فرمایا آفَلَم يَايْنَسِ الَّذِيْنَ امَنُوْآ أَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللهُ لَهَدى النَّاسَ جَمِيْعًا صاحب معالم التريل لكصة بين كه محاب كرام رضى الله عنهم نے جب مشركين كے مطالبات سے كه فلان فلان معجزه فلا بر بوجائة وانہوں نے

خواہش ظاہری کہ یہ مجزات ظاہر ہوجاتے تو اچھاتھا تا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کے جواب میں فرمایا کیا اہل ایمان ان لوگوں کی ضد وعناد دیکے کران لوگوں کے ایمان لانے سے ناامیز نہیں ہوئے اگر ناامید ہوجاتے تو الی آرزونہ کرتے ، ظہور مجزات پر ہدایت موتوف نہیں اللہ تعالی جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ چاہتو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے وفی الکلام حذف ای اَفَلَمُ یَیْنَسُ الَّذِیْنَ اَمَنُوا عَن ایمانهم عالمین مستیقین اَن لَو یَشَاءُ اللهُ لَهَدی النَّاسَ جَمِیْعًا۔

وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَوُوا تَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ قَارِهِمُ (اورجن لوگول نے كفركيا برابان كے اعمال بدكى وجہ ہے كوئى نہ كوئى مصيب يَ بَنِيْقَى رہے گياان كے مكانوں كة ريب مصيب نازل ہوجائے گى) مشركين مكہ كے مطالبات منظور نہيں كئے گئے اور ان كے فرمائتی مجرات ظاہر نہيں ہوئے كيونكہ اول تو ان كوائمان لا نائى نہيں صرف ضد اور عنادكى وجہ ہے الى بالى بالى مرضى كے مطابق تخليق فرمائے ہاں ان پران كى حركتوں كى وجہ ہے آفات اور مصائب آتى رہيں گى اہل مكہ قبط ميں بہتال ہوئے پھر غروه بدر ميں ان كے بڑے بروے مردار مقتول ہوئے ان پراس طرح كى آفات آتى ہى رہيں گى اہل مكہ قبط ميں بہتال ہوئے ان پراس طرح كى آفات آتى ہى رہيں گى اہل مكہ قبط ميں بہتال ہوئے ورفو ہو ان بوان كى قريب والى بہتيوں ميں مصيبتيں آتى رہيں گى تا كہ عبرت حاصل ہواور اپنے انجام كے بارے ميں خور و قلا رہيں كى تو ان كى قريب والى بہتيوں ميں مصيبتيں آتى رہيں گى تا كہ عبرت حاصل ہواور اپنے انجام كے بارے ميں خور و قلا ميں حضرات نے فرمايا ہے كہ اس سے فرق مكہ مراد ہے اور بعض حضرات نے اس ہوئے اللہ قال كا وعدہ آ جائے لينى مكہ فتح ہوجائے جس ميں مشركين مغلوب اور مقہور مصيبتوں كا جارى رہے گا يہاں تك كہ اللہ كا وعدہ آ جائے لينى مكہ فتح ہوجائے جس ميں مشركين مغلوب اور مقہور موں گے يالن ميں سے ہرفض كوموت آجائے۔

اللہ تعالی نے جودعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کرد ہے گا اِنَّ اللہ کَا یُخلفُ الْمِیْعَادِ (بِشک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا)
معلوم ہوا کہ اپنے اوپر جومصیب آئے اسے بھی عبرت کی نظر سے دیکھیں اور اپنے کئے کا نتیجہ بچھ کراپئی حالت کو
بدلیں اور اگر آس پاس کی بستیوں اور شہروں پر کوئی مصیبت نازل ہوجائے تو اس سے بھی عبرت حاصل کریں کیونکہ اس
میں بھی سب کے لئے تنبیہ ہوتی ہے۔

قُلْ سَمُّوْهُ مُرْاهُ ثُنْبِ فُونَهُ بِمَالَا يَعُلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرِ مِّنَ الْقَوْلِ بَكْ زُبِّن آپ فرما دیجئے کہتم ان کے نام لوکیاتم اللہ کواس چیز کی خبر دیتے ہو جے وہ زمین میں نہیں جانتا یا محض ظاہری لفظ کے اعتبار سے ملک نِيْنَ كَفَرُوْا مَكُرُهُ مُووَصُدُوا عَنِ السَّبِيْلِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَهَالَكَ كافرول كے لئے ان كا كر مزين كر ديا كيا اور وہ لوگ رابتہ سے روك دئے گئے اور اللہ جے گراہ كرے سو اسے مِنْ هَادِ ﴿ لَهُ مُرِعَنَ الْبُهِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ الثَّقُ وَمَا لَهُ مُرْضَ کوئی ہدایت دیے والانبین ان کے لئے دنیاوالی زندگی میں عذاب ہے اورالبتہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ تخت ہے اورانبیں کوئی الله مِنْ وَاقٍ®مَثَلُ الْجَنَاةِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُوْنَ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ سے بچانے والانہیں متقبول سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری مول گ ٱكُلُهَادَ آبِحُ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبِي الَّذِينَ اتَّقَوْ التَّوْعُقْبِي الْكَفِرِينَ البَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ ان کے پھل اور ان کا سامیہ دائمہ ہوگا بیانجام ہے لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور کافروں کا انجام دوزخ ہے اور جن لوگوں کو اتينه مُ الكِتب يَفْرِحُونَ بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْكَفْرَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَكُ الْ نے کتاب دی دہ اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور گروہوں میں بعض ایسے ہیں جواس کے بعض مصے کا افکار کرتے ہیں قُلْ إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهُ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَذْعُوْا وَ إِلَيْهِ مَا بِ وَكُنْ إِك پ فرباد یجئے مجھے تو بس میتکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور کسی چیز کواس کا شریک پیٹھ ہراؤں میں اس کی طرف میر الوشائے ٱنْزَلْنَهُ حُكْمًا عُرَبِيًّا وَلَبِنِ اتَّبَعْتَ آهُوَاءَهُمْ بَعْثُ مَاجَآءَكُ مِنَ الْعِلْمِ اورای طرح ہم نے اس کواس طور پرنازل کیا کہ عربی زبان میں خاص تھم ہے اوراس کے بعد کدآپ کے پاس علم آگیا اگر آپ نے ان کی خواہش کا اتباع کیا مَالُكُ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا وَاقٍ هُ توكونى ايسانيس جوالله كمقابله مين آپكى مدوكرف والا اوربياف والا مو

رسول الله عليه وسلى كافرول كى برحالي متقيول سے جنت كاوعدہ

تفسيس: يمتعددآيات بين بيلى آيت من رسول الله عليه كوخطاب فرمايا كرآب يها بهي رسول بينج ك

اوران کا بھی مذاق بنایا گیااس میں آپ کوتسل دی ہے اور مطلب ہے ہے کہ جو بچھ آپ کے ساتھ ہور ہا ہے بینی چزئیں ہے آ ہے آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ تکذیب استہزاء اور مذاق بنانے کا وہی طریقہ اختیار کیا جو بیلوگ اختیار کئے ہوئے ہیں ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں ان لوگوں نے جب تکذیب کی اور رسولوں کا مذاق بنایا تو میں نے عذاب بھیخ میں جلدی نہیں کی بلکہ ان کو مہلت دی اس مہلت سے وہ اور زیادہ بغاوت براتر آئے پھر میں نے ان کی گرفت کی اور اچھی طرح گرفت کی ان پرعذاب آیا ابتم خود خیال کرلو کہ میراعذاب براتر آئے پھر میں نے ان کی گرفت کر لی اور اچھی طرح گرفت کی ان پرعذاب آیا ابتم خود خیال کرلو کہ میراعذاب کیساتھا؟ (ان عذابوں کی تفصیلات قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں خدکور ہیں) جب عذاب آیا تو ان کے بیخے کا کوئی مجلد نہیں انظار فرما میں خور شداق بنانے والوں کے بارے میں انظار فرما میں جب گرفت ہوگی تو یہ بھی اپنی جانوں کو بیجا نہیں گے۔

آم یُسَنِیُوْنَهٔ بِمَالا یَعُلَمُ فِی الْاَرْضِ (کیاتم اللہ کوہ ہات بتارہے ہوجس کوہ وزمین میں نہیں جات) مطلب بیہ کہ اللہ تعالی کو اپنی ساری مخلوق کاعلم ہے تم زمین میں ہوا دراللہ کوچھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہوہ ہی زمین میں ہیں اللہ کے علم میں تواس کا کوئی بھی شرک کررہے ہوا درغیر کے علم میں تواس کا کوئی بھی شرک کررہے ہوا درغیر اللہ کو معبود بنارہے ہوائی کا مطلب بیہ ہوا کہ تم اللہ تعالی کو یہ بتارہے ہوکہ آپ کے لئے شریک بھی ہیں آپ کوان کا پیتنہیں ہم آپ کو بتارہے ہوگہ آپ کے درایے میں (العیافی باللہ ) اس میں مشرکین کی جہالت اور صلالت کو واضح فرمایا ہے۔

أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ لِيحِيْم جن لوگول كوالله كاشر يكتر ارد عدب مواس بار عيم تمهار عياس كوئى حقيقت

ہے یا یوں ہی محض ظاہری الفاظ میں ان کوشر کی تظہراتے ہو؟ غیر اللہ کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے صرف یا تیں ہی با تیں اور دعوے ہی دعوے ہیں اور بیسب کچھ زبانی ہے معبود بنانے کے لئے تو بہت بردی شختین کی ضرورت ہے یوں ہی زبانی باتوں سے کسی کامعبود ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔

بَلُ زُیِّنَ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوُا مَکُرُهُمُ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِیُلِ (بلکہ کافروں کے لئے ان کامکر مزین کردیا گیااورراہ حق سے روک دئے گئے ) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کرسے ان کا شرک اور گراہی میں آ کے بڑھتے چلے جانا اور باطل چیزوں کواچھا بھتا مرادہے ان کا یہ کرانہیں راہ حق سے روکنے کا ذریعہ بن گیا۔

وَمَنُ يُنْضُلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنُ هَادٍ (اورالله جَعَمُراه كردے اسے كوئى ہدایت دینے والانہیں) لَهُمُ عَذَابُ فِي الْحَيْوةِ اللهُ نُيَا ونياوالى زندگى مِيں ان كے لئے عذاب ہو لَعَذَابُ اللهِ عِنْ اللهِ مِنْ وَاقِ اس مِيں كافروں كوتنبيہ كدونيا مِيں تبہارے لئے طرح طرح كريا وہ تخت ہے) وَمَا لَهُمُ مِينَ اللهِ مِنْ وَاقِ اس مِيں كافروں كوتنبيہ كدونيا مِين تبہارے لئے طرح طرح كے عذاب بيں اور صرف دنيا بي ميں عذاب نہيں بلكہ تبہارے لئے آخرت كاعذاب دنيا كے عذاب سے زيادہ تخت ہاور الله تعالى جے عذاب ميں جتلافر مانے كا اراده فرمائے دنيا وى عذاب ہويا اخروى عذاب اس سے كوئى بچانے والانہيں۔

اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَقُونَ تَجُوِی مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهُو جس جنت کا اللَّ تقویٰ ہے وعدہ کیا گیا (جو کفروشرک اور معاصی سے بچتے ہیں) اس کا عال ہے کہ اس کے پنچ نہریں جاری ہوں گی اُکھنگ وَظُلُهَا (اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سایہ بھی) یعنی جنت میں جو پھل ملیں گے برابر ملتے رہیں گے وارسایہ بھی ہمیشہ رہے گا وہاں چونکہ سورج کا طلوع غروب نہیں اس لئے یہ سایہ جو پھ ہمیشہ ہی رہے گا مورہ نساء میں فرمایا وَلُهُ خِلُهُمُ ظِلَّا ظَلِیُّالا اور سورہ واقعہ میں فرمایا وَلَهُ اِکھَةٍ لَا مَقُطُوعَةٍ وَلَا مَمُنُوعَةً

پر فرمایا تِلکَ عُقْبَی الَّذِیْنَ اتَّقُوا وَعُقْبَی الْکَفِرِیْنَ النَّادُ ﴿ بِيانِجَامِ بِاللَّوُول كَاجْهُول فَتَقُوكُ افْتَيار كيااور كافرول كانجام دوز خ ب )

پر فرمایا وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنُ يُنْكِرُ بَعُضَهُ (اوراال كتاب كى بعض جماعتين وه بين جوقر آن ك بعض حصد

منکر ہورہے ہیں) اس سے اہل کتاب کے معاندین مراد ہیں جو قر آن کریم کی ان چیزوں کو مان لیتے تھے جنہیں اپنے موافق سجھتے تھے اور ان چیزوں کے منکر ہوجاتے تھے جوان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی تھیں۔

قُلُ إِنَّمَا أَمِوُتُ أَنُ أَعُبُدَاللهُ وَلا أُشُوكَ بِهِ (آپ فرماد یجئے کہ جھے قوصرف یکم ہوا ہے کہ الله کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ کروں) یہ میرادین ہے تم راضی ہونہ ہو میں الله کی قوحید پر اور الله کی عبادت پر قائم ہوں اِلَیْهِ اَدْعُوْ اَ وَالْیُهِ مَالٰ (میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور صرف اس کی طرف میر الوشاہے) وہی جھے جزا دے گاجب اس کی طرف جانا ہے اور وہی جزاد ہے والا ہے قیمی تمہیں راضی رکھنے کی فکر کیوں کروں۔

بیقر آن کریم خاص ہے عربی زبان ہیں ہے: پر فرایا و کے ذاک آئو کن فرخما عوبیا اور ای طرح ہم خاص ہے عربیا (اور ای طرح ہم نے اس قرآن کو اس طور پر نازل کیا ہے کہ وہ خاص بھم عربی زبان ہیں ہے) اہل کتاب بوفروی مسائل ہیں احکام اسلامیہ کوان مسائل کے خلاف پاتے تھے جو آئیں شرائع سابقہ سے یاد تھا اور ان کی وجہا حکام قرآنیہ کا افکار کرتے تھا ہی ان ان کول کی تر دید ہے مطلب ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کتا ہیں نازل کیں اور ان میں از منہ سابقہ کے خاطبین کے اعتبارے احکام ہی پھران میں ہے بہت سے احکام کو بعد ہیں آنے والی امتوں کے میں از منہ سابقہ کے خاطبین کی اعتبارے احکام ہی پھران میں ہے بہت سے احکام کو بعد ہیں آنے والی امتوں کے میں اور ان کے جانس خور کر دیا اور ان کی جا دور سے احکام نازل کر دیے اس طور سے ہم نے یہ قرآن کی مناسب ہیں اگر قرآن میں قرآن کی تکذیب کرتے ہیں قو بیعا دہ اللہ سے اور اسے احکام و خرکی ہے اللہ تعالی کی نازل فرمودہ پہلی کتابوں میں شرائع کا اختلاف اور کی تکذیب کرتے ہیں قو بیعا دہ اللہ سے اس خور کی دیا تھا اور وہ کتا ہی مختلف زبانوں میں خرس جر کی زبان میں نازل ہو گیا اور شرائع سابقہ کی بحض چریں اس نے دوسرے کی تکذیب کا سب نہ بنا تو اب قرآن ہو عمل بنازل ہو گیا اور شرائع سابقہ کی بحض چریں اس نے موشوخ کر دیں تو اس کو قرآن کی تکذیب کرنا اور رسول اللہ علی کا ذریعہ کیوں بناتے ہو قرآن می جمد کی تکذیب کرنا اور رسول اللہ علی کو سالت کا مشرہ کر دیں تو اس کو قرآن کی تکذیب کرنا اور رسول اللہ علی کو کرنے کی تکذیب کرنا اور رسول اللہ علی کے کرنے ساب کہ مشرہ کو نا ساب کا مشکر ہونا سرایا ضلالت اور سالت کا مشکر ہونا سرایا ضلالت اور سرائی کو کرنے سے سے ساب کی خور میں ہونا ہونے کی بنا ہوئے کی بات کو کرنے کو کرنے کی تکذیب کرنا اور رسول اللہ علی کے کہ کرنے کی تکو کرنے کرنا اور رسول اللہ علی کی کرنا اور رسول اللہ علی کو کرنے کرنے کرنا کو کرنا اور رسول اللہ علی کو کرنا کو کر

قال صاحب الروح بالمروع في ردانكارهم لفروع الشرائع الواردة ابتداء اوبدلا من الشرائع المنسوخة ببيان الحكمة في ذلك وان الضمير راجع لما انزل اليك والإشارة الى مصدر (اَنْزَلْنَاهُ) او (انزل اليك) اى مثل ذلك الا نزل البديع المجامع لا صول مجمع عليها وفروع متشعبة الى موافقة و مخالفة حسبما يقتضيه قضية الحكمة انزلناه الا البديع المجامع لا صول مجمع عليها وفروع متشعبة الى موافقة و مخالفة حسبما يقتضيه قضية الحكمة انزلناه السائفة على الانبياء عليك لان قوله تعالى (وَالَّذِينَ على الانبياء عليه السلام والمعنى كما انزلنا الكتب على من قبل انزلناه الكتاب عليك لان قوله تعالى (وَالَّذِينَ النَّهُ الْحَبَّابُ) يتضمن انزاله تعالى ذالك وهذ الذى انزلنا بلسان العرب كما ان الكتب السابقة بلسان من انزلت عليه (وَمَا اَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمُ) والى هذا ذهب الامام وابوحيان - (صاحبروح المعانى فرمات بين من من ورمن من انزلت عليه منائل من من من المنافقة بلسان من انزلت عليه من المنافقة بلسان من انزلت عليه من المنافقة بلسان من النول اليك كامت بيان كركروكا آغاز بور با بـاورم والنام والول براس قوت بريل كاعمت بيان كركروكا آغاز بور با بـاورم والنول والموافق وتخالف ك من النول اليك كام رف المنافقة بالمناف التلام المنافقة بلسان التارا المنافقة بلسان المن الكرام المنافقة بلسان المنافقة بلسان المنافي والمنافقة بالمنافقة بالمنافقة وتخالف كالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة وتخالف والمنافقة بالمنافقة بها المنول اليك كام وربي بين المنافقة بالمنافقة بالمنافق

معاملات وواقعات کاحق پری فیصلہ کریں اور بعض نے کہا پیما بقد انہا عظیم السلام پر کتابیں اتارنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور مطلب بیہ کہ جس طرح ہم نے سابقہ حضرات پر کتابیں اتاریں ای طرح یہ کتاب آپ پراتاری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول والسذیدن آنسناهم الکتاب اس سابقہ انزال کو بھی شامل ہے اور اس عربی زبان میں اتارنے کو بھی شامل ہے جیسا کہ سابقہ کتابیں اس زبان میں اترتی تھیں جوزبان پیغیر علید السلام کی ہوتی تھی اور ہم نے

نیس بھجاکوئی رسول گراس کا قوم کی زبان کے ساتھ تاکذہ ان کے لئے واضح کردے اورامام ابدحیان کی رائے ہیں ہے کہ فرمایا و کئین اللہ مِن مِن اللہ مِن مِن اللہ مِن مُن اللہ مِن مِن اللہ مِن اللہ مِن مُن اللہ مِن مِن اللہ مِن مُن اللہ مِن مِن اللہ مِن مُن اللہ مِن مِن اللہ مِن مِن اللہ مِن مِن اللہ مِن مُن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن مُن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن مُن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مُن اللہ مِن ال

و لَقَالُ الْسَلْنَا وَسُلَا مِنْ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ الْوَاجَا وَذُرِّيَةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ

وريقيا بم ن آپ ع پہلے بہت عربول بھے اور بم ن ان کو بویاں دیں اور ذریت بی اور کی رسول کو بیقدرت مامل نہیں

ان تیارتی بایت الله بالذی الله لی لی الله لی ایک ایک کتاب دیا الله ما الله ما الله کا کو کوئی ہے کہ کوئ آپ کے اللہ مناتا ہے جو جا بتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو جا بتا ہے دو شاہد کے لیے میک میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

وعِنْكُهُ أُمُّ الْكِتْبِ ﴿ وَإِنْ مَا نُرِينَكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُهُ مُ اَوْنَتُوفَيْنَكَ وَعِنْكُهُ مُ الْ

اور اس کے پاس اصل کتاب بے اور اگر ہم آپ کو بعض وہ وعدے دکھا دیں جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں یا ہم آپ کو اٹھا لیس

فَاتَهُا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ @ أُولَمْ يَرُوْا اَنَّانَا فِي الْكُرْضَ نَنْفُصُهَا وَلَهُ يَرُوْا اَنَّانَا فِي الْكُرْضَ نَنْفُصُهَا وَ بِي اللهِ مِنْ الْمُولِ فَيْ نِينَ وَ مِنْ وَمِنْ كُو بِي اللهِ وَمِنْ وَمِنْ كُو بِي اللهِ وَمِنْ وَمِنْ كُو بِينَ وَمِنْ فَلْمُ وَمِنْ فَوْمِنْ وَمِنْ وَمِنْ فَالْمُلْمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَلَا مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ فَقَالِمُ وَمِنْ فَا مِنْ وَمِنْ فَا مِنْ وَمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمِنْ فَالِمُونُ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْفِقِ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَمِنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ

مِنْ ٱخْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِعُكْنِهِ وَهُوَسَرِنْعُ الْحِسَابِ وَقُلْ مَكْرَ

الزين مِن قَبْلِ هِمْ فَلِلْ الْمُكُومِ مِنْ عَلْمُ الْمُكُومِ مِنْ عَلْمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ فَفْسِ وَسَيَعْلَمُ

الُكُ عُرُلِكِنَ عُقَبَى الدَّارِ وَيَعُولُ الدِّيْنَ كَفَرُو السَّتَ مُرْسَلًا فُلْ كَفَى بِاللهِ كَدِيدِينَ آخِولُ الدِّينَ كَفَرُو السَّتَ مُرْسَلًا فُلْ كَفَى بِاللهِ كَدِيدِينَ آخِولُ الدِّينَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ الله

گواہ ہونے کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کاعلم ہے

آپ علی سے پہلے جورسول بھیج گئے وہ اصحاب از واج واولا د شخے کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود سے کوئی مجز ہ ظامر کرد ہے

قصعمير: روح المعاني (ص ١٦٨ج ١٣) مي لكها ب كديبوديون في تخضرت عليه بريداعتراص كيا كدان کی تو بہت ہی بیویاں ہیں جو خص نبی ہوا سے نبوت کے کاموں سے اتنی فرصت کہاں کہ بہت ساری بیویاں رکھے اللہ تعالی شانهٔ نے جواب میں ان سے تو خطاب نہیں فر مایالیکن اپنے نبی عظیمہ کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیج ہیں اور ان کوہم نے بہت می بیویاں دی تھیں اور بیویاں ہی نہیں ان کے اولا دمجمی تھی بیو یوں کا زیادہ ہونا اور صاحب اولا دہونا یہ چیز نہ نبو ب کے خلاف ہے نہ کار ہائے نبوت سے معارض ہے میہود یوں کو حضرت داؤ داورحضرت سلیمان علیهاالسلام کے بارے میں علم تھا کہان کی بہت می بیویاں تھیں اور وہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے تھے پھر بھی انہوں نے بطور عناداعتر اض کیا اور کثرت ازواج کومرتبہ نبوت کے خلاف کہااس سے انہیں مشرکین کوبھی دین اسلام سے روکنامقصودتھا اورخودا پنے لئے کفر پر جے رہنے کا بھی ایک بہانہ تلاش کرلیا و آن مجیدنے اس انداز ہے ان کا جواب دے دیا کہ آئندہ جو بھی کوئی شخص ایسا جاہلانہ اعتراض کرے اپنے اعتراض كامسكت جواب پالے بات بيہ كه حضرات انبيائے كرام عليهم الصلوٰ ة كا كام قول ہے بھى تعليم دينا تھااور عمل ہے بھی اس لئے تو انسانوں کی طرف انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا انکاح کرنا انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے جب نکا ح ہوگا تو اولا دہمی ہوگی ہو یوں کے ساتھ کس طرح گزارہ کیا جائے اور اولا دی کسی طرح تربیت کی جائے بیسب باتیں مجھی تو قولاً اور فعلاً بتانے اور مجھانے کی ہیں مضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اگر مجرد یعنی غیرشادی شدہ ہوتے تو ان کی امتیں از دواجی زندگی کے طریقے کس طرح سیکھتیں پھرسیدنا محد رسول اللہ علیہ ہو آخری رسول ہیں سارے انسانوں کے بی ہیں آپ کے بعد کوئی بی آنے والانہیں آپ کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں خاتگی حالات جاننے کی امت مسلمہ کوضرورت تھی ان احوال حضرات ازواج مطہرات رضی الله عنھن نے بیان کیا کشر تعداد

نَفُسِيُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُؤْخِيَ إِلَىَّ۔

میں ان کی روایت کتب حدیث میں موجود ہیں' اور بیجی سمجھنا چاہئے کہ دلائل اور مجزات سے آخضرت علیہ کارسول ہونا معلوم ہوگیا تو اس پراعتراض ختم ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰ قوالسلام کسی الیمی چیز کا ارتکاب ہیں کر سکتے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو۔

وَمَا كَانَ لِسَسُولِ اَنُ يَّاتِيَ بِايَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ (اوركن رسول كويبقد رت عاصل نہيں كركوئي آيت لے آئے الله يك الله يك الله كالله كالله كالله على الله يك الله يك الله يك الله كالله كالله على الله يك ا

اگر کسی نبی سے لوگوں نے فر مائٹی معجز ہ طلب کیا اوروہ پیش نہ کر سکا تو بیاس بات کی دلیل نہیں کہ بیا اللہ کا نبی نہیں ' جود لائل پیش کئے جا چکے اور جو معجزات ظاہر ہو چکے ان کے ہوتے ہوئے فر مائٹی معجز ات طلب کرنامحض ضد اور عناد تھا اور اللہ کے نبی کی تقیدیت نہ کرنا ہے کفرے' کوئی نبی بے دلیل اور بے معجز ہنیں گزرااور فر مائٹی معجز ہ ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ اس کے یابندنہیں ہیں۔

بعض حفزات نے لفظ "آیة" ہے احکام مراد لئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہو کہ احکام میں ننخ کیوں ہوا پہلی امتوں کے جواحکام شے وہ پورے کے پورے اس امت کے لئے کیوں باتی نہیں رکھے گئے یا اس امت کے لئے جواحکام جاری کئے گئے شے ان کو بعد میں منسوخ کیوں کیا گیا اور ان کی جگہ دو مراحکم کیوں آیا یہ جا ہلا نہ اعتراض کئے جواحکام جاری کئے تھے ان کو بعد میں منسوخ کے اللہ کا کوئی نبی اپنے یاس سے کوئی تھم نہیں لاسکتا اپنی تھمت کے موافق اللہ تعالیٰ احکام جاری فرما دیتا ہے پھر منسوخ فرما دیتا ہے نبی کوکوئی اختیار نہیں کہ اپنے پاس سے بدل دے یا منسوخ کردے خالفین جو یہ چاہتے ہیں کہ نبی ہماری مرضی کے مطابق تھم لائے بینسفا ہت اور صلالت ہے سورہ یونس میں فرمایا فَدُلُ مَا یَکُونُ لِیُ اَنُ اُبَدِ لَدُ مِنْ تِلْفَاءَ

لِکُلِّ اَجَلِ کِتابٌ (ہرز مانہ کے لئے لکھے ہوئے احکام ہیں) یعنی گزشتہ امتوں کو جواحکام دیئے گئے وہ بھی حکمت کے مطابق تھے اوران کے احوال کے مناسب تھے اور اب جواس امت کواحکام دیئے جارہے ہیں وہ بھی حکمت کے مطابق ہیں اور ان کے حالات کے مناسب ہیں۔

الله جوج بتا محوفر ما تا ہے اور جوچ بتا ہے تابت رکھتا ہے: پر فرمایا یَ مَحُو اللهُ مَا یَشَاءً وَيُفِيتُ وَعِنْ مَنْ اللهِ مَا تا ہے جوچا بتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جوچا بتا ہے اور اس کے پاس اسل کتاب وَيُفِيتُ وَعِنْدَةَ أُمُّ الْكِسَابِ (الله مِنا تاہے جوچا بتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جوچا بتا ہے اس آیت کے بل بہلی بات و ہے اس میں بہت کے کھی ہے اور مفسرین کے تلف اقوال جمع کے بیں بہلی بات و

یکسی ہے ای بنسخ ما یشاء نسخه من الاحکام لما تقتضیه الحکمة بحسب الوقت ویثبت بدله ما فیه الحکمة او یقیه علی حاله غیر منسوخ اویثبت ما یشاء اثباته مطلقا اعم منهما و من الانشاء ابتداء (یعن جن احکام کوالله تعالی منسوخ کرناچا بتا ہے منسوخ کردیتا ہے۔ وقت کے مطابق جو عکمت کا تقاضا ہوتا ہے اوراس کے بدلہ میں جس میں حکمت ہوتی ہے اسے باقی رکھتا ہے یا ای کو پغیر منسوخ کے لئے اپنے حال پر چھوڑتا ہے یا جے باقی رکھتا ہے اسے باقی رکھتا ہے ا

يعنى الله تعالى جن احكام كوچا بها ب منسوخ فر ماديتا ب اورجن احكام كوچا بها ب ثابت ركھتا ہے منسوخ نهيں فرما تا يمضمون لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ كَى الكِتفير كِموافق بصاحب معالم النزيل ص٢٢ج ٣ حضرت سعد بن جيراور حضرت قاده سے بھی بیٹیرنقل کی ہے وقالو یمهوا الله ما یشاء من الشرائع والفرائض فینسخه ویبدله ويشبت ما يشاء منها فلا ينحسه (اورفرماياالله تعالى فرائض ومسائل ميس يجيح إبتائ منسوخ كرديتا باور اس کوبدل دیتا ہے اوران میں سے جے جا ہتا ہے۔ قائم رکھتا ہے منسوخ نہیں کرتا) پھرصا حب روح المعانی نے حضرت عرمه القل كياب يسمحو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات (توبك سبتمام كناهمنا دیتا ہے اوراس کے بدلہ میں نیکیوں کو قائم رکھتا ہے ) لین اللہ تعالی توبہ کرنے کی وجہ سے بندوں کے تمام گنا ہوں کو معاف فرماديتا ہے اوران كے بدله نيكيال لكھ ديتا ہے اور حضرت ابن عباس رضى الله عنداور ضحاك سے قل كيا ہے يسمعو من ديوان الحفظة ماليس بحسنة ولا بسيئة لانهم مامورون بكتب كل قول و فعل ويثبت ما هو حسنة اوسينة (كرامًا كاتين كرجر سان اعمال كومناديتا بجونه نيكى بين اورنه برائى كونكه وه وجرقول وفعل ك کھنے پر مامور ہیں بس اللہ تعالیٰ اسے باتی رکھتا ہے جو نیکی ہے یابرائی)مطلب سے کہ جوفر شتے بنی آ دم کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ تو حسب تھم ہرقول اور ہرفعل کو لکھتے ہیں پھر اللہ تعالی شانہ نیکیوں اور برائیوں کو باقی رکھتا ہے اور جو اعمال نیکی یابی کے دائر ہیں نہیں آتے انہیں مناویتا ہے پر حضرت حسن بھری سے نقل کیا ہے کداس سے بن آ دم کی آ جال یعنی زندگی کے اوقات مقررہ مراد ہیں شب قدر میں ان لوگوں کی اجل دیوان اموات میں لکھودی جاتی ہے جنہیں آئندہ سال کے اندرموت آنی ہے اور زندوں کے دیوان سے ان کا نام مٹادیا جاتا ہے جنہیں آئندہ سال کے اندرموت آنی ہے اور زندوں کے دیوان سے ان کا نام مٹادیا جاتا ہے صاحب روح المعانی نے دیگر اقوال بھی نقل کئے ہیں جن کا آیت کے ساق سے جوڑ نہیں بنتاان میں ہے بعض ضعیف روایات پر بھی ٹنی ہیں اس لئے ہم نے انہیں ذکر نہیں کیا۔

پرفرمایاوَامًا نُویَنَک بَعُضَ الَّذِی نَعِدُهُمُ (الآیة) اس آیت کامطلب یہ کہا نی (عَلَیْ کُ ) آپ کے خاطبین جوآپ کی تکذیب کررہے ہیں اور ہاری طرف سے جوان پرعذاب آنے کی خبر دی جارہی ہے اس میں آپ کو کسی طرح پریثان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی موجودگی میں ہم نے کوئی عذاب بھی دیا جے آپ نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو یہ کسی ٹھنڈی کرنے کا ذریعہ ہوگا اورا گرہم نے آپ کوان پرعذاب آنے سے پہلے اٹھا لیا تو یہ کسی کوئی قرکی بات نہیں ہے چونکہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اس لئے ان کے قبول نہ کرنے پر آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے اور ایمان قبول نہ کرنے پر آپ پر عذاب لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پہنچا تا آپ کا کام ہوا در ایمان ہونے کی اس کے اللہ عن الحوفی فیقال واللہ حماب لین ہم ہے متعلق ہے آپ اپنا کام کرتے رہیں قبال صاحب الروح نباقہ لا عن الحوفی فیقال واللہ تعمالی اعلم واما نرینک بعض الذی نعد ہم فذلک شافیک من اعدائک و دلیل صدفک واما

سورة الرعل

نتوفينك قبل حلوله بهم فلا لوم عليك ولا عتب ويكون قوله تعالى (فَإِنَّمَا) الخ دليلا عليهما ـ (صاحب روح المعانى في وفى في القرارة موسر الكهاج الماج والله اعلم اور اما نوينك بعض الذى نعدهم س مرادہے آپ کے دشمنوں سے آپ کامحفوظ رہنا اور آپ کے سچاہونے کی دلیل اور باہم آپ کوان پرعذاب اترنے سے پہلے ہلاک کردیں تو بھی آپ پرکوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے اور اللہ تعالی کا قول فَاِنْمَاان دونوں پردلیل ہے )

على يَتفسير نے يہ بھى لكھا ہے كه آيت شريفه ميں دو چيزوں كا ذكر ہے اول آنخضرت علي كى زندگى ميں مشركين پر عذاب آجانا 'ان میں ہے پہلی بات کاظہور ہوااوروہ اس طرح کہ غزوہ بدر میں مشرکین کوشکست ہوئی اور انہوں نے ذلت اٹھائی پھر آنخضرت علی کے زندگی میں مکمعظمہ فتح ہو گیااس وقت کے موجودہ مشرکین میں سے پچھ مقتول ہوئے اور ا کثرنے اسلام قبول کیا۔

يحرفر مايا أَوَكُ مُ يَسَوُوا أَنَّا نَاتِي الْآرُضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطُوَافِهَا (كيانهون تِنْبِين ديكِها كهم زمين كواس كي اطراف ے كم كرتے چلة رہے ہيں) بعض مفسرين نے اس كايمطلب بتايا ہے ككافروں كواس عبرت ہونى چاہئے كاس زمين براال ايمان كاقتدار بردهتا چلاجار باب برطرف اسلام يهيل رباب اورجولوك بهى اسلام قبول كريست بين ان كاعلاقه مسلمانون كي عملداری میں داخل ہوجاتا ہے جولوگ مجبوراورمظلوم تھے آئیس زمین کا اقتدار ملتا جار ہا ہے اور طالمین اقتدار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں کا فروں کی عملداری ہرطرف مے گھٹ دہی ہے بیسب کھان کی نظروں کے سامنے ہاس سے عبرت حاصل کریں۔ صاحب معالم النزيل لكصة بي كه حفرت ابن عباس اور قادة اور بعض ديكر حضرات سي آيت بشريفه كي يهي تفسير منقول ہے چھرلکھاہے کہ کچھلوگوں نے اس کامیرمطلب لیاہے کہ ہم زمین کے اطراف کو دیران اور اس کے رہنے والوں کو ہلاک کرتے رہے ہیں ان لوگوں کواس سے عبرت حاصل کرنی جا ہے انہیں اس بات کا کیسے اطمینان ہوگیا کہ ہمارے ساتھ الیانہ ہوگا۔ الله ك حَكم كوكوتى مِثان والأنبين: وَاللهُ يَت حُكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهِ (اوراللهُ عَم فرما تا ب اس يحظم

كوكى بثانے والانہيں وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (اوروہ جلد حساب لينے والا ہے) الله تعالى كاجب عذاب لانے كافيصله ہوگا تو اسے کوئی ہٹانہیں سکتا وہ عقریب ہی دنیا میں عذاب د<sup>ہ</sup>ے گا آخرت میں بھی حساب ہے وہاں کفر کی سزا ملے گی جو دنیادی عذاب سے بڑھ چڑھ کر ہے وَقَدُ مَـکَوَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ (اور جولوگ ان سے پہلے کا فرتھ انہوں نے مکر کیا) حضرات انبیائے کرام علیم السلام کواوران کے ساتھ اہل ایمان کو بہت بہت ستایالیکن آخر عذاب میں گرفتار ہوئے فَلِلْهِ الْمَحُرُ جَمِيعاً (سبتدبيرالله بي كيليّ م) اس كيتدبير كسام صب كي مكاريال دهري ره كئي موجوده كافرول كوبهي عبرت حاصل كرنا جاہئے۔

الله تعالى مرشخص كاعمال كوجانتا ب: يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ (الله تعالى مُرْض كَمْل كو

جانتا ہے) ان اعمال میں دشمنان دین کی مکاریاں بھی ہیں جن کی اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی مثیت ہوگی تو دنیا میں بھی اپنے علم اور فیصلے کے مطابق انہیں سزادے گا اور آخرت میں تو کا فروں کے لئے عذاب ہی عذاب ہے عذاب ہے عذاب ہے عذاب ہے وَسَیَعُلَمُ الْکُفُو لِمَنْ عُقْبَی الدَّارِ (اور عنقریب کا فرجان لیں گے کہ اس دار کا اچھا انجام کس کے لئے ہے) یعنی جب آخرت میں کا فرلوگ اہل ایمان کی کامیا بی دیکھیں گے اور خودعذاب میں پڑیں گے تو پیتہ چل جائے گا کہ اس کا ہوا؟

#### آپ فرماد یجئے کہ میرے رسول ہونے پراللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے

وَيَقُولُ اللَّذِيْنَ كَفَوُوا لَسْتَ مُوسًلا (اوركافركت إلى كه آپ يغيرنيس إلى فَلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا البَيْنَى وَبَيْ خَيْمُ (آپ فرماد تِجَ كَمِيرَا ور تبهار ب درميان گواه ہونے كے لئے اللّٰدكافى ہے) وَمَنُ عِنُدهٔ عِلْمُ الْكِتَابِ (اوروه لوگ بھی گوای كے لئے كافی بیں جن كے پاس كتاب ہے) تم اگر نہ مانو تو تبهار ب انكار سے میری نبوت پركوئی فرق نبیس پڑتا جس نے بچھے نبی بنا كر بھيجا وه ميری نبوت پر گواه ہا اوراصل گوائى اى كى ہے للبذا جھے تبهار ب انكار كى كوئى پڑھت پرواہ نبیس نیز اہل كتاب كے علماء كى گوائى بھی میرے لئے كافی ہے جوا پی كتابوں میں میری نبوت كی پیشین گوئى پڑھت آئے بیں اوران كے جذب انصاف نے انہیں مومن بنا دیا انہوں نے میری تقد یق كی اور جھ پرایمان لے آئے اہل علم كی گوائى کے بعد جاہلوں كا انكار بے حیثیت ہے۔

والله المستعان وعليه التكلان ولقدتم تفسير سورة الرعد والحمد لله



مِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَنَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلِي اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلِي اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْمُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

اللہ تعالیٰ نے بیکتاب اس لئے نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف لائیں اللہ غالب ہے ستودہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک ہے

ما لک سے مخرف ہیں ایسے لوگوں کے لئے وعید بیان فرمائی وَوَیُلْ لِلْکفورِیْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدِ (اور کا فرول کے لئے اللہ کت ہے بعنی خت در دناک عذاب ہے)

كافرول كى صفات: پركافرول كا تين صفات بيان فرمائيں اوروه بهكه اَلَّذِيْنَ يَسْتَعِبُونَ الْحَيوَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاَجِوَةِ (بيوه لوگ بين جود نياوالى زندگى كو پندكرتے بين اور آخرت كے مقابله مين اسے ترجج ديے بين) انكا بيد نيا سے مجت كرنا اور آخرت كونظر انداز كرنا الله كفر پر جهر بنه كا باعث بنا ہوا ہے الكى دومرى صفت بيان كرتے بوت ارشاد فرمايا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ (ليخى وه الله كى راه سے روكتے بين) نه خود ايمان لاتے بين نه دومرول كو ايمان لانے ديے بين نه دومرول كو ايمان لانے ديے بين۔

تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَیَنْهُ فُونَهَا عِوَجًا ﴿ کَمَاللّٰدَی راہ مِس کِی تلاش کرتے ہیں ) یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللّٰہ کے دین میں کوئی عیب نکالیں اور اس پراعتراض کریں۔

ان لوگول کی پیرکتیں بیان فرما کرار شافر مایا اُوکینی فی ضَلال م بَعِیدِ کریلوگ دور کی گمرابی میں بیں راوق کا انکار کر کہ ایت سے دور کی کچے بیں قال صاحب الروح والموادانهم قد ضلوا عن الحق و وقعوا عنه بمواحل ۔ (صاحب روح المعانی فرماتے بیں اور مرادبیہ کے دوق سے گراہ ہوگئا ورق سے بہت زیادہ منزلیں دورجایزے بیں )

#### حضرات انبیاء کرام ملیهم السلام اینی قوموں کی زبان بولنے والے تھے

قضسيو: الى آيت من ايك بهت الهم بات بيان فرمائى اوروه يدكه م في جين هول بيج بين وه سب اپنى قومول كي نوبان من الله تعالى كا حكام به پات اور بيان اپنى قومول كى زبان من الله تعالى كا حكام به پات اور بيان فرمات يخ مضرت آدم عليه الصلوة والسلام و نيامي تشريف لائ ان كى بيوى حوا بھى تشريف لائى اور ان دونوں من الله تعالى فرمات بهت برى بھارى تعداد ميں مرداور عورت بيدافر ماي (وَبَتَ مِنْهُ مَا رِجًا لا كَثِيرًا وَنِسَاءً)

حضرت آدم علیه السلام کی ذریت برهتی رہی پھیلی رہی قبیلے بنتے چلے گئے مختلف زبا نیں پیدا ہوتی چلی گئیں بدزبانوں اورصورتوں کا مختلف ہونا اللہ تعالی کی ظیم قدرت کی بوی نشانیاں ہیں سورہ روم میں فرمایا وَمِنُ ایَساتِ به خَلْقُ السَّماوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَیْلَافُ اَلْسِنَتِکُمُ وَالُوانِکُمُ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَایَاتِ لِلْعَلِمِیْنَ (اوراسکی نشانیوں السَّماوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَیْلَافُ اَلْسِنَتِکُمُ وَالُوانِکُمُ اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَایَاتِ لِلْعَلِمِیْنَ (اوراسکی نشانیوں میں سے ہے آسانوں کا اور زمین کا پیدافر مانا اور تہاری زبانوں اور رگوں کا مختلف ہونا بے شک اس میں جانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں )۔

اللہ تعالیٰ شاخہ نے نبوت اور رسالت کا سلسہ بھی جاری فرمایا ہدایت دیے کے لئے انبیاء کرام اور رسل عظام علیم الصلوٰ ۃ والسلام کومبعوث فرمایا تعلیم و تبلیخ اور افادہ واستفادہ کا سب سے بڑا ڈریچہ زبان ہی ہے جب زبا نمیں مختلف ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا اور باری تعالیٰ شاخہ کے احکام بیان کر نا اللہ تعالیٰ شاخہ نے اپنے پیغیروں کے بپر وفر مایا تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو وہی زبان بولنا ضروری ہوا جو زبان النے کا طبین کی تھی لینین کے تھی اس بات کو بیان فرمایا جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم سے آئیس کی زبان میں با تیس کیس اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک شام آباد ہوگئے تھے ان کا وطن سابق بائل کے قریب تھا وہاں جو بھی زبان ہو لئے ہوں ہجرت کر کے ملک شام آباد ہوگئے تھے ان کا وطن سابق بائل کے قریب تھا وہاں جو بھی زبان ہو لئے ہوں ہجرت کر کے ملک شام آباد ہوگئے تھے ان کا وطن سابق بائل کے قریب تھا وہاں جو بھی زبان سے لی تو نبوت سے سرفراز ہو کر جب شام میں تشریف لے آئے اور وہاں کے لوگوں میں شادی کر کی اور ان لوگوں کی زبان سے ملا وہ نبوت سے سرفراز ہو کر این میں بلیخ فرماتے اور حق کی دوہ وہ دو ہو سے تھے مطلب بینیں ہوئے تھے بھش لوگوں نے جو حضرت لوط علیہ اسلام کے بارے میں اشکال کیا ہے کہ وہ دو مرے ملک سے آ کر آباد ہوئے تھے بھر آبیت کے عموم میں کیے داخل ہوئے ۔ السلام کے بارے میں اشکال کوئی وزن نہیں رکھتا کیونکہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ان کی زبان جاناد توت و تیلیخ کے لئے کافی ہے۔ یہ اشکال کوئی وزن نہیں رکھتا کیونکہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ان کی ذبان جاناد توت و تیلیخ کے لئے کافی ہے۔

#### محدرسول الله عليه في بعثت عامه اورعربي زبان ميس قرآن نازل ہونے اور نماز واذان مشروع ہونے کی حکمت

سیدنامحدرسول علی سے پہلے جوحفرات انبیاء کرام ملیم السلام مبعوث ہوئے وہ کی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے سیدنامحدرسول علی سے تمام انسان کی طرف کی بعث المی قومه حاصة و بعث المی اللہ علیہ مسلی اللہ علیہ و کان النبی عالی ہوئے تھی کے ما قبال النبی عالیہ و کان النبی یبعث المی قومه حاصة و بعث المی الناس عامة (جیسا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و کلم نے فرما یا اور بی خاص اپنی قوم میں مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں) (صحیح بخاری) آپ کی بعثت سارے زمانوں کے لئے سارے جنات کے لئے اور سارے انسانوں کے لئے ہے چونکہ آپ کے خاطبین اولین اہل عرب ہی تصاس لئے آپ بھی اپنی قوم کی زبان میں سارے انسانوں کے لئے ہے چونکہ آپ کے خاطبین اولین اہل عرب ہی تصاس لئے آپ بھی اپنی قوم کی زبان میں خطاب فرماتے تھے اور قرآن مجید بھی عربی فربان میں نازل ہوا پھر عربی فربان کی بلاغت اور لطافت الی ہے جودوسری

کسی زبان میں نہیں ہےاس میں الفاظ بھی گفتل نہیں ہیں جیسا کہ انگریزی اور سنسکرت وغیرہ میں ہیں اور اس زبان کا سیکسنا بھی آسان ہے اور معجزہ کی جوشان عربی زبان میں ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے محمد عربي عليه كو خاتم الانبياء بنايا اوراني آخرى كتاب بهي عربي زبان من نازل فرمائي چونكه سارے انسان خاتم الانبياء الله الله على المت دعوت بين اس لئ امت كى وحدت قائم ركھنے كے لئے كسى ايك بى زبان ميں آخرى كتاب كا نازل ہونا ضروری تھا اور اپنی لطافت اور فصاحت و بلاغت اور معجزہ ہونے کے اعتبار سے عربی زبان ہی کو برتری حاصل تھی اور اب بھی ہے اس لئے عربی ہی کوساری است کی مرکزی زبان قرار دیا گیا اگر ہر ہر علاقہ کے رہنے والوں کی زبانوں میں الگ کتاب اللہ ہوتی تو پوری امت کی مرکزیت اور وحدت کی صورت ندبنتی جیسا کرقر آن مجید کے معانی کا جا ننااور سجھنااورا سکے احکام بڑمل کرنامطلوب ہے اس طرح اسکے الفاظ کا یا در کھنا پڑھنا پڑھانا تلاوت کرنا بھی مطلوب ہے جبیبا کراسکے احکام پرممل کرنے سے ثواب ملتا ہے ایسا ہی اسکے الفاظ کی تلاوت کرنے پر بھی مطلوب ہے جیبا کہ اسکے احکام پڑمل کرنا مطلوب ہے اس طرح اسکے الفاظ کا یا در کھنا پڑھنا پڑھانا تلاوت کرنے پر بھی اجرملتا ہے زبان کی سلاست اور لطافت جوعر بی زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بیچ بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں اور بوڑ ھےلوگ بھی یاد کر لیتے ہیں اسکے حروف بھی ایسے ہیں جنہیں سب ادا کر سکتے ہیں (اگر چہ بعض حروف کی ادائیگی میں ذرامحنت اورمش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اداسب ہوجاتے ہیں ) برخلاف اسکے بعض زبانوں کے حروف ایسے ہیں کددیگر علاقوں کے باشندوں سے ادانہیں ہوتے مثلا (ڑ) اور (ڈ) اہل عرب ادانہیں کر سكتة اس كن عربي زبان بى كواسلامى عربي زبان قرار ديا كيا قرآن بهي اسى زبان ميس نازل موانماز بهي اسى زبان ميس برطی جاتی ہے اوراؤ ان بھی اس زبان میں دی جاتی ہے۔

پھر چونکہ اہل استطاعت پر جج کرنا بھی فرض ہے اور اسکے لئے مکہ معظمہ آنا پڑتا ہے اور یہاں اہل عرب سے واسطہ پڑنا ضروری ہے اس لئے بھی مسلمانوں کے لئے مرکزی عالمی زبان عربی ہی ہونا ضروری ہوا۔

حضرات انبیاء کرام ملیم السلام کی ذمدداری حق پنجانے اور حق سمجھانے کی تھی رہا ہدایت دینا تو بیاللہ جل شانہ کی تضاء وقدر اور ادادہ سے متعلق ہاس کئے فرمایا فَلْ مِن یَشاءُ وَیَهَٰدِی مَن یَشاءُ یعن حضرات انبیاء کرام ملیم السلام اپنی قوموں کی زبانوں میں بیان فرماتے تھاس کے بعداللہ نے جس کوچا ہا گمرای پر باقی رکھا اور جسکوچا ہا ہدایت دی قال صاحب الروح صلاحات اسلام ایستان کرائی مین شاء اصلاله و هدی من شاء هدایته حسب ما اقتصته حکمت متعالی البالغة رصاحب روح المعانی فرماتے ہیں گویا کہ کہا گیا کہ انبیاء نے ان کے سامنے سبیان کردیا چراللہ تعالی من شاء ہدایت دینا چاہا سے ہدایت دی کا محمل ایست جس کو کا کہ ایست دینا چاہا سے ہدایت دینا چاہا سے ہدایت دینا چاہا سے ہدایت دینا جاہا سے ہدایت دینا چاہا ہدایا ہدایت دینا چاہا ہدایت کے دینا چاہا ہدایت کے دینا چاہا ہدایت دینا چاہا ہدایت کے دینا چاہا ہدایت کر

آیت کے تم پرفرمایا و هُو الْعَزِیْرُ الْحَکِیْمُ اوروه غالب ہوه جوچا ہوتی ہوگا اوروه حکمت والا بھی ہوه این حکمت کے موافق فیصلے فرما تا ہے اسکا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی ہیں۔

# حضرت موسیٰ علیه السلام کامبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کواللہ تعالیٰ کی معتیں یا دولا نا

قفسيو: ان دوآ يتول ميں حضرت موئ عليه السلام اورائى قوم كاذكر ہے حضرت يوسف عليه السلام نے اپنے زمانہ اقتدار ميں جب اپنے والدين اور بھائيوں كو اورائى ازواج واولا دكو بلا ليا تھا تو بيلوگ مصر ميں مستقل طور پربس گئے اور وہيں كہوكررہ گئے چونكہ بيلوگ مصرى قوم يعنی قبطيوں كے نہ ہم وطن تھے نہ ہم فد جب تھے اس لئے انہوں نے ان كواجنبى ہونے كى پاواش ميں بہت برى طرح رگڑا۔ چارسوسال كى بدترين غلائى ميں جکڑے رہے پھر حضرت موئى عليه السلام معوث ہوئے جو بنى اسرائيل ہى ميں سے تھے اللہ تعالى نے ان كو بجزات عطافر مائے اوران پر قور بيت شريف نازل فر مائى ميں ہوئے دوران پر قور بيت شريف نازل فر مائى اسرائيل كى زبان بھى جانتے تھے اور قبطيوں كى زبان سے بھى واقف تھے آپ فرعون اور قوم فرعون كى طرف بھى مبعوث ہوئے اور بنى اسرائيل كى فربان كي طرف بھى فرعون اور آسكى قوم تو كافر مشرك تھے ہى انئى تو م يعنى بنى اسرائيل بھى نصرف به كہ ہوئے اور بيل كى طرف بھى فرعون اور آسكى تو م تو كافر مشرك تھے ہى انئى تو م يعنى بنى اسرائيل بھى نصرف به كہ فور ميں بتلاتھى بلكہ شرك و بھى پہند كرنے گى تھى اس لئے جب سامرى نے بچھڑا بنايا تو اسكى پرستش كرنے گے اور جب سامرى نے بچھڑا بنايا تو اسكى پرستش كرنے گے اور بنى حضرت موئى عليه السلام كے ساتھ مشركيوں پر گذرے تو كہنے لگے يَا مُونسنى اجْعَلْمَا اِللَّها كُمَا لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

موی ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود تجویز کرد ہے جیے جیسے ان لوگوں کے لئے معبود ہیں ) اللہ تعالیٰ شانہ نے موی علیہ السلام کو علم دیا کہتم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالواور نور کی طرف لے آؤکفروشرک اور فسق و فجور اور معاصی سے آئیس ہٹا واور بچاؤ اور ہجاؤ کا اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤ وَ ذَکِرُ هُمْ بِابَّامِ اللهِ ﴿ (اور آئیس اللہ کے دن یا دولا و) دن تو سارے اللہ ہی کے بیں کیونکہ سب دنوں کو اس نے پیدا فرمایا ہے لیکن محاورہ کے اعتبار سے یہاں انقلابات جہاں اور دکھ تکلیف کے واقعات یاد دلا نامقصود ہے دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ اور دبد بدوالے اصحاب اقتدار آئے انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا کیا خورصفی ہستی دلا نامقصود ہے دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ اور دبد بدوالے اصحاب اقتدار آئے انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا کیا خورصفی ہستی سے مث گئے انگل کھر کہتی تباہ ہوئے قول من میں محاور کی نشان باتی ہا اور کیا گئی نشان باتی ہوئے وہ میں محاور ہوں تھا ہوئی سطوت اور شوکت بنی اسرائیل دیکھی تھے اور چارسوسال سے دکھن کی نشان بھی ختم ہوگئی وار میں علیہ السلام کو تھم دیا کہ آئیس میہ واقعات اور قصے یا دولا و دوسروں کو دیم کی کھر سے میں انکا جو اپنا حال تھا اسکو تھی یا دکریں۔

بعض حفزات نے ایام الله سے نعماء الله مراد کی ہیں بعنی تم پراللہ تعالی کے جوانعامات ہوئے ہیں انکویاد کرو اِنَّ فِی ذلِکَ لَایَاتِ لِنَکُلِ صَبَّادٍ شَکُورٍ (بلاشہاں میں نشانیاں ہیں ہراہے بندہ کے لئے جوخوب صبر کرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو ) صبر شکر والے بندے بصیرت والے ہوتے ہیں جوخص کسی مصیبت میں مبتلا ہووہ گزشتہ انسانوں کی مصیبت میں متلا ہووہ گزشتہ انسانوں کی مصیبت بلکی ہوجائے گی اور مصیبت پرصبر کرنا آسان ہوجائے گا اور جو محتیں اسے ملی ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ شکر اداکرنے کی طرف متوجہ ہوگا۔

اسکے بعد حفرت موئی علیہ السلام کے خطاب کا ذکر فرمایا ہے جوانہوں نے اپی قوم سے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اور انہیں پر انے زمانے یاد دلاؤ تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے جوتم پر انعام فرمایا اسے یاد کروانعامات قوان پر بہت تھے لیکن اسکے حالات کے اعتبار سے جوان پر سب سے بڑا انعام تھا وہ یا ددلایا کہ دیکھواللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی فرعون اور اسکے متعلقین اور اسکے سپائی بی نما اسرائیل پر بری طرح مسلط تھے وہ انکے بیٹوں کو ذرئ کر دیے تھے اور لاکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے یعنی ذرئ کنہ کرتے تھے گریوائی نہ تھی وہ تیجھتے تھے کہ بھی کوئل کر دیا جائے قو ہماری خدمت گرزاری کون کردیا جائے قو ہماری خدمت گرزاری کون کریا ہو انہوں سے استعمال کرتے تھے گرزاری کون کریا ہو انہوں میں استعمال کرتے تھے لیسب پچھ بنی اسرائیل کو معلوم تھا حضرت موئی علیہ السلام نے آئیس یا ددلا یا اور فرمایا وَفِی خلائے بُر بَرَ بِیْ میں استعمال کرتے تھے کھئے بی اسرائیل کو معلوم تھا حضرت موئی علیہ السلام نے آئیس یا ددلا یا اور فرمایا وَفِی خلائے بُر بَرِ بِی سے اور خلامی سے نہا ہوں کو بار بان عیس آز مائش اور امتحان کو بلاء کہتے ہیں۔اور عظام نے دوسرامعن ''انعام'' ہے آگر یہ میں اللہ تھائی تھی کہ اللہ تو ان کا کہت بڑا انعام ' ہے آگر یہ میں اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔

#### وَإِذْ تَاذَنَ رَبُّكُمْ لَبِنْ شَكَرْتُمْ لَازِيْدَ كَكُمْ وَلَمِنْ لَعُرْتُمْ إِنَّ عَذَا فِي لَشَدِيْكُ

اوروه وقت یاد کرو جب تمهار سے رب نے تم کو مطلع فرمادیا کہ اگرتم شکر کرو گے قوتم کو اور زیادہ دونگا اورا گرتم ناشکری کرو گے قوبلا شبر میراعذاب خت ہے ا

وَكَالَ مُوْلِمَى إِنْ تَكُفُرُوا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْرَضِ جَمِيْعًا فَإِنَّ اللهَ لَعَنِيٌّ حَمِيْكُ

اورموی علیدالسلام نے کہا کہ اگرتم اور وہ سب لوگ جوز مین میں ہیں اللہ کی ناشکری کروتو بلا شبداللہ بے نیاز ہے ستودہ صفات ہے۔

### اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ شکر پر مزید متیں دونگااور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے

قسفسیو: صاحب دوح المعانی کصح بین که آیت وَ اِذْ اَسَادُنَّ وَ اَسْحُمْ بھی حضرت موئی علیه السلام کامقولہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کواللہ تعالی کی تعتین یا دولا نے کے بعد رہ بھی فرمایا کہتم اللہ تعالی کے شکر گزار بند ہے بنواللہ تعالی نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری پراللہ تعالی کی طرف سے مزید انعامات ملیں گے اور جیسا کہ شکر نعمتوں کے زیادہ ہونے کا سبب ہے۔ لہذا زبان سے بھی اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور دل سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور دل سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی اللہ تعالی کی نافر مانی سے بچائے اللہ تعالی کی خران ہوں میں خرج کرے گنا ہوں میں خرج کرنے شکر اور اسے بیائے اللہ تعالی کی خران سے بیائے اللہ تعالی کی خران سے بیائی کی خران ہوں میں خرج کرنے گنا ہوں میں خرج کرنے سے بیائی شکر کی جہ سے نعمتوں ان سب باتوں کو شامل ہے اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا ناشکری ہے جس طرح شکر گزاری کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہو جا تا ہے اسی طرح ناشکری کی وجہ سے نعمتوں کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے مصابب اور مشکلات اور میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین کی جاتی ہیں اور طرح کے مصابب اور مشکلات اور میں نکا ہونا ہے تا ہے۔ اسی طرح ناشکری کی وجہ سے نعمیا نے باق ہیں اور طرح کے مصابب اور مشکلات اور کھی نا کی افران میں جاتا ہوں وہ نائے ہیں اور طرح کے مصابح اور وہ کا ہو ہے۔

سور فی کی آیت وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاٌ فَهُرِیَهُ ﴿ اللّهَ ﴾ میں ایک بستی پرنعتوں کی فروانی پھرائلی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا تذکرہ فرمایا ہے نیز سورہ سبار کوع۲ میں قوم سبا پر جونعتیں تھیں ان نعتوں کا تذکرہ ہے پھر قوم سباکی ناشکری اور ناشکری کی سزا نہ کور ہے دونوں جگہ کا مطالعہ کرلیا جائے۔

مزيد فرمايا كه ديكهوا كرتم شكر كروكي وتمهارا بى فائده موكار

الله تعالی غنی ہے بے نیاز ہے حمید ہے سب تعریفوں کا متحق ہے اسے کی کے شکر کی حاجت نہیں ہے تم سب اور زمین کے رہنے والے تمام افرادا گراللہ کی ناشکری کریں تو اس بے نیاز ذات کا پھی بھی نقصان نہ ہوگا شکر گراری میں تمہاراا پنا نفع ہے ناشکری میں تمہاراا پناضرر ہے۔

ٱلمُ يَاتِكُمْ نَبُوُ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُوْدَهُ وَالَّذِينَ مِنْ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جوتم سے پہلے تھے لینی نوح کی قوم اور عاد اور شود اور ان لوگوں کی خبر هِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيُسْلُّهُمْ بِالْبَيِّينَةِ فَرَدُّ وَالْيَدِيهُمْ کے بعد تھے جنہیں اللہ کے سوانہیں کوئی نہیں جانتاان کے پاس انکے رسول واضح دلائل کیکر آئے سوان لوگوں نے اپنے ہاتھ فِي ٱفْوَاهِهِ مُووَقَالُوا إِنَّا كَفَرُنَا مِمَا ٱلْسِلْتُهُ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَلِقٍ مِّهَا تَلْ عُوْنَنَّا تم جو چرالکر مصبح کے ہوہم الے بیس النے اور بلاشر جس چز کی طرفتم اوگ جمیں بلاتے ہو ہم اس کی طرف سے شک میں ہیں لَيْرِمُرِيْبٍ° قَالَتُ رُسُلُمُ أَفِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَنْ عُوْلَهُ جوتر دومیں ڈالنے والا ہے ایکے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جوآ سانوں کا اور زمین کا بیدا فرمانے والا ہے وہمہیں بلاتا . لُمْ وَيُؤخِّرُكُمْ إِلَّى أَجِلِ مُسَمَّى قَالُوۤا إِنَ أَنْتُمْ إِلَّا بِشُرُّ تا كرتمهارے گناہوں كومعاف فرما دے۔ اور مقررہ مدت تك تمهين دهيل ديدے أن لوگوں في جواب ديا كرتم تو مهارے عى جيسے آدى مو مِّثْلُنَا ۚ ثُرِيْدُونَ أَنْ تَصُلُّونَا عَمَّاكَانَ يَعَبُّكُ أَيَاؤُنَا فَأَتُوْنَا بِسُلْطِين مارے باپ دادا جلی عبادت کرتے تھے تم ہمیں اس سے ردکتے ہو۔ سوتم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی يْنِ® قَالْتُ لَهُ مُرْرُسُلُهُ مُرِانٌ نَحْنُ إِلَابِسُكُرُ مِّثُلُكُمُ وَلَكِنَ اللهَ يَمُنُّ عَلَى کیل لے آؤ' ایکے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے مَنْ يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا آنْ تَأْتِيكُمْ بِسُلْطِنِ إِلَا يِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى جس پر چاہتا ہے احسان فرما تا ہے اور ہمارے بس کی بیہ بات نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی مبجزہ اللہ کے تکم کے بغیر لاسکیں ادر اللهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤُمِنُونَ • وَمَالِنَا آلُانَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَقَلْ هَالْنَا الْمُجُلِنَا اللهِ ایمان والول کواللہ ہی پر جروسہ کرتا جا ہے اور جمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر جروسہ نہ کریں حالا تکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں ولنصبرت على مَأَاذيتُمُونَا وعلى الله فليتُوكِّل الْمُتُوكِّلُونَ ٥ اور ہم تمہاری ایداؤں پر ضرور ضرور صبر کریں گے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے جروسہ کرنے والوں کو۔

سابقهامتول کاعنادرسولول کوبی سےروکنااور جاہلانہ سوال جواب کرنا قصسید: قریش کمکفروٹرک ہے بازئیں آتے ہے جب اعکم اصفی بات پیش کی جاتی تھی توالے اللے جواب دیے تھان آیات میں اول تو یفر مایا کرتم سے پہلے جوتو میں گزری ہیں مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم اور تو م عاداور تو م مموداور
انکے بعد جو بہت کا اقوام آئیں جن کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے کیا انکے احوال تہمیں معلوم نہیں ہیں۔ پچھا جمالاً اور پچھ تفسیلاً ان
لوگوں کے حالات تہمیں معلوم ہیں قرآن مجید میں بھی ان کے احوال بتائے ہیں اور تم اپنے اسفار میں ہلاک شدہ قوموں کے
نشانات دکھے بچکے ہو پچھنہ کچھے بہوداور نصاری سے بھی سنا ہاں لوگوں کی بربادی سے تم سبق کیوں نہیں لیتے انکی وہی حرکتیں
تھیں جو تہماری حرکتیں ہیں انبیاء کرام علیم السلام کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پینیم ہونے کا دعو کی کرتے ہواور جو پچھ
ہمیں دعوت دیتے ہوکہ یہ اللہ کی طرف سے ہم اسے نہیں مانے ہمیں تمہاری باتوں میں شک ہاورشک بھی معمولی نہیں
ہمیں دعوت دیتے ہوکہ یہ اللہ کی طرف سے ہم اسے نہیں مانے ہمیں تمہاری باتوں میں شک ہاورشک بھی معمولی نہیں
ہمیں دعوت دیتے ہوکہ یہ اللہ کی طرف سے ہم اسے نہیں مانے ہمیں تمہاری باتوں میں شک ہاورشک بھی معمولی نہیں
ہمیں دعوت دیتے ہوکہ دیاللہ کی طرف سے ہم اسے نہیں مانے ہمیں تمہاری باتوں میں کیا بلکہ انبیاء کرام علیم الصلو قوالسلام
ہمیں دعوت دیتے ہوکہ دیالتہ کی طرف سے ہم اسے نہیں میں اپنے ہاتھ دیدیتے تھے۔

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی پہلی دعوت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانواسکی تو حید کا اقرار کروا سے خالق اور مالک جانو
اسکے سواکسی کی عبادت نہ کروجب بید عوت ان حضرات نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے جمٹلا دیا اس
پران حضرات نے فرمایا کیا تہمیں اللہ کے بارے میں شک ہے جوآ سانوں کا اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے اسکی اتنی
بری نشانیاں آسان وزمین تمہارے سامنے ہیں اس کی تو حید کے قائل ہو جاؤ اس پرایمان لاؤ اور اسکی عبادت کروہم
اسکے پینجبر ہیں دعوت دینے والا وہی ہے تم اسکی دعوت قبول کروالیا کروگے تو وہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور مقررہ وقت تک (جواسکے علم میں ہے) تمہیں وہیل دیگا۔

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی یہ باتیں سن کرائی تو ہیں جب دلیل سے لا جواب ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت و مالکیت کا انکار نہ ہوسکا تو کٹ ججتی پراتر آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم کیے مان لیں گے کہتم اللہ کے رسول ہوتم تو ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوہم نے جومعبود بنار سے ہیں اس ہیں ہم اپنے باپ دادوں کی افتدا کرتے ہیں اورائی راہ پر چلتے ہیں اوراپ خیال میں ہم انجے طریقہ کو سیحے ہجھتے ہیں اب تم ہمیں باپ دادوں کے راستے سے روکنا چاہتے ہولہذا کوئی واضح کھلی ہوئی ولیل میں ہم انجے طریقہ کو سیحے ہیں اب تم ہمیں باپ دادوں کے راستے سے روکنا چاہتے ہولہذا کوئی واضح کھلی ہوئی ولیل مینی مجمزہ دکھاؤ تا کہ ہم اسے وکھے کرتمہاری بات مان لیں اوراپ باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ ویں با کے جواب میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں کین انسان ہوتا ہی ہونے ہوئے ہم نبی جو نہ ہم نبی اسان کی بات نبیل فرمائیتا ہے وہ انسانوں میں سے ہی نبی جھیجا ہے لہذا انسان ہوتے ہوئے ہم نبی ہوئے اس میں کوئی اشکال کی بات نبیل جہاں تک دلیل کا تعلق ہے وہ تو ہم نے چیش کردی کیکن اب جوتم ہے کہتے ہو کہ تہیں ایسا خاص مجزہ دکھایا جائے جم تہاں اللہ واسے ہم اللہ جوتم ہے کہتے ہو کہ تہیں ایسا خاص مجزہ دکھایا جائے جم ہم اللہ جوتم ہے کہتے ہو کہ تہیں ایسا خاص مجزہ دکھایا جائے جم ہم اللہ جوتم ہے کہتے ہو کہ تہیں ایسا خاص مجزہ دکھایا جائے جم ہم اللہ جوتم ہے کہتے ہم کی مجزہ تمہارے ساسے نہیں لا سے ہم ماللہ جوتم ہے کہتے ہم کی میں تو کل کرتے ہیں اورمومن بندوں کو اللہ بی پرتو کل کرنا چاہئے۔

حضرات انبیاء کرام ملیہم السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جوطریقے اسے محبوب
ہیں وہ ہمیں بتائے جب اس نے ہم پرید کرم فرمایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں ہم دیکھر ہے ہیں کہ تم ہمیں تکلیفیں دے
رہے ہواور آئندہ بھی تمہاری طرف سے تکلیفیں بینے سکتی ہیں ہمیں ان تکلیفوں پرصبر ہی کرنا ہے اور اللہ بی پر بھروسہ کرنا ہے
اللہ تعالیٰ کے سواکوئی الی ذات نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ (معلوم ہوا کہ دعوت جن کا کام کرنے والوں کو مخاطبین سے
تکلیفیں پہنچیں تو صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کرکے کام کرتے رہیں )۔

# وگال الذين كفرون في الموليه مرائع و الفرون الضيار الدين الفرن الفرن الفرن الفرن الفرد الدين المولاد ا

سابقهاُ متوں کارسولوں کودھمکی دینا کہ ہم تہہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کا فروں کے سخت عذاب کا تذکرہ

قسسين : حفرات انبياء كرام عيهم السلام افي امتول كوجوت كى دعوت دية اورتوحيد كى طرف بلات اورالله جل شاندوحده لاشرك كالمرت غيرعبادت كرنے كى دعوت دية تصقويه بات ان لوگول كوكملى تقى اور نا گوار ہوتى تقى طرح طرح كى باتيں بناتے تھاور برى طرح بيش آتے تھان كى انہيں باتوں ميں سے سيجى تھا كہ ہم تہميں

ا پنی سرز مین سے نکال دیں گے نہ تہمیں یہاں رہنے دیں گے اور نہان لوگوں کو جنہوں نے تمہارادین قبول کیا' ہاں اگرتم
لوگ جمارے دین میں واپس ہو جاؤتو پھر ہم تم ایک ہو جائیں گے اور اس صورت میں ہماری تمہاری مخالف ختم ہو
جائے گی' چونکہ وطن چھوٹ جانا اور بے گھر ہو جانا بھی انسان کے لئے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے اس لئے کا فروں
نے انہیں بیزڈی دی (معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اہل کفرز مانہ قدیم سے جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور
آج بھی اہل ایمان کے ساتھ الیہا ہوتا رہتا ہے ) کا فروں نے اپنی سرز مین سے نکا لئے کی جو دھم کی دی اس پر اللہ جل
شانہ نے اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے بندوں کو تیل دی اور بیددی جیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔
اور تمہیں اس زمین میں آبادر کھیں گے۔

جب خاتم النہین علی نے اہل مکہ کوتو حید کی دعوت دی تو وہ آئیں بہت بری گئی آپ کواور آپ کے صحابہ کو بہت تکیفیں دیں بہت سے صحابہ جرت کر کے حبشہ چلے گئے آنخضرت علی ہے جارے میں مشورہ لیکر بیٹے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے سورہ انفال رکوع میں ہیں ہے کہ کس نے کہا کہ آپ کوقید میں ڈال دیں کس نے کہا آپ کوآل کر دیا جائے کس نے کہا ان کو یہاں مکہ کی سرز مین سے نکال دیا جائے آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر بجرت فر ماکر مدیز تشریف لے آئے بجرت کے کہا ان کو یہاں مکہ کی سرز مین سے نکال دیا جائے آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر بجرت فر ماکر مدیز تشریف لے آئے بجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر چیش آیا جس میں کفر کے ستر سر غنے مقتول ہوئے اور ستر سر غنے قید ہوئے پھر چیسال کے بعد مکہ معظمہ فتح ہوگیا کفر مثاشرک دفع ہوا اور اہل ایمان کو مکہ معظمہ میں رہنے اور اللہ کانام بلند کرنے کے مواقع فر اہم ہو گئے دیر تو گئی لیکن ظالم ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا کہا متوں کے ساتھ بھی ایسا بھی ہوئا رہا ہے کفروا یمان کی جنگ جاتی رہی بالآخر اہل ایمان غالب ہوئے۔

فسق وفجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے

ظالمین کوہلاک کرنے کے بعدائل ایمان کواکل سرز مین میں بسانے کا وعدہ جوفر مایا اسکے بعدار شاوفر مایا ذلک لیسمن خاف مَ مَقَامِی وَ خَافَ وَعِیْد اس میں بہتایا ہے کہ ظالموں کے ہلاک کرنے اورائلی جگہ اہل ایمان کو بسانے کا جووعدہ فرمایا ہے بیوعدہ ان لوگوں سے ہے جنہیں حساب کتاب کا ڈرہےوہ یقین کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور وہاں حاضر ہونا پڑے گا اور نیکی بدی کا حساب ہوگا اور بیوعدہ ان لوگوں سے ہے جواللہ کی وعیدوں سے ڈرتے رہے جواس نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے واسمند میں اور ڈرنا جبھی ہوگا جب کہ ایمان اور یقین کی صفت سے متصف ہونگئ جب نبیوں اور کتابوں کے واسمند ہونگئ جب قیامت کے دن کے حسان کتاب کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پریقین ہوگا تو گنا ہوں سے بھی دور رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ ایمان کا وجوئی کرتے ہوں لیکن گنا ہوں کو نہ چھوڑتے ہوں ان لوگوں سے نہ کورہ بیروعدہ نہیں ہے آئی دنیا میں کروڑ وں افراد آباد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں لیکن فرائض واجبات کا اہتمام کرنے اور گنا ہوں کے چھوڑنے کوتیار نہیں متی بہت کم ہیں عوماً فاسق ہیں نماز وں تک سے عافل ہیں کاروبار میں طال حرام تک کی اور گنا ہوں کے چھوڑنے کوتیار نہیں متی بہت کم ہیں عوماً فاسق ہیں نماز وں تک سے عافل ہیں کاروبار میں طال حرام تک کی اور گنا ہوں کے چھوڑنے کوتیار نہیں متی بہت کم ہیں عوماً فاسق ہیں نماز وں تک سے عافل ہیں کاروبار میں طال حرام تک کی اور گنا ہوں کے چھوڑنے کو تیار نہیں متی بہت کم ہیں عوماً فاسق ہیں نماز وں تک سے عافل ہیں کاروبار میں طال حرام تک کی

سوره هودی من حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرقابی اور نوح علیہ السلام اورائے ساتھوں کے باسلامت مشی سے استے کا ذکر قربانے کے بعد قربایا اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّوِیْنَ جَسِ کامطاب یہ ہے کہ اچھاانجام تقیوں ہی کے لئے ہوتا ہے۔

پھر قربایا وَاسْسَدُ فُسَتُ حُوّا وَ حَابَ کُلُّ جَبَّارٍ عَیْدِ (الآیات المثلاث ) اِس میں حضرات مفسرین نے دووجوہ کہی ہیں اول یہ کہ اِسٹی فُسِتُ حُوّا وَ حَابَ کُلُّ جَبَّارٍ عَیْدِ رَائِی اِسٹی المثلاث کا سے مدوطلب کی اور فیصلہ چاہا 'میہ مخالیا ہے کہ حضرات انہیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کے مقابلہ میں اللہ تعالی سے مدوطلب کی اور فیصلہ چاہا 'میہ مخ لینا بھی سیاق کلام کے موافق ہواورا کی نظیر حضرت شعیب علیہ السلام اور انکے ساتھوں کی دعا ہے جوانہوں نے اللہ تعالی سے ما گلی تھی جب اکی قوم نے ان سے یوں کہا تھا کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤورت ہم تہم ہیں اپنی ہتی سے نکال دیں گے ما گلی تھی جب اکی قوم نے ان سے یوں کہا تھا کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤورت ہم تہم ہیں اپنی ہتی سے نکال دیں گے درمیان اس پر ان حضرات نے جو جواب دیا تھا وہ سورہ احراف میں نہ کور ہے ساتھ تی وہاں ان کی یہ دعا ہمی تقل فرمائی ہے درمیان حتی سے فیصلہ فرات نے جو جواب دیا تھا وہ سورہ اعراف میں نہ کور ہے ساتھ ہی وہاں ان کی یہ دعا ہمی تقل فرمائی ہے درمیان حتی سے انہا کہ حتی اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں ) اس صورت میں سورہ ابراہیم کی آ یت بالا کا ہوئے رہاد ہوئے دنیا و آخرت دونوں جگہ کے عذاب میں جتا اللہ میں جو سے اسے بعد کھی آخرت کے عذاب میں جتا ہے بعد کھی آخرت کے عذاب میں جتا ہوئے اسے بعد کھی آخرت کے عذاب میں جتا ہے بعد کھی آخرت کے عذاب میں جتا ہوئے اس میں اس کے انسان کی اللہ تعالی نے انکی مدفر مائی اور ان کے مذاب میں جتا ہے بعد کھی آخرت کے عذاب کی تفصل میں جتا ہے بعد کھی آخرت کے عذاب میں متال

دوسری صورت سے ہے کہ و استَفت حُوا کی خمیراُمتوں کی طرف راجع ہواوراس صورت میں مطلب ہوگا کہ جب حضرت انبیاء کرام علیم السلام اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے اور وہ لوگ انکار پراصرار کرتے رہے تو اسی طرح شدہ شدہ وہ

وقت آ گیا کہ انگی قوموں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یون عرض کیا کہ ہمارے اور استے درمیان فیصلہ موجانا جا ہے اور اس بات کے کہنے کا مطلب بیتھا یہ لوگ جوہمیں وعید سناتے ہیں کہ اگرتم ایمان نہ لائے تو ہلاک ہوجاؤ کے اورتم پرعذاب آ جائے گا تو ہارے انکار کرنے پراگر عذاب آنا ہے تو آجائے بدایا ہی ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ اورجِي شعيب عليه السلام كاقوم في كهاتها فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَآءِ إِنْ كُنُتَ مِنَ الصِّدِقِينَ اورجيها كرِّريش نها عَجِلُ لَّنَا قِطْنَا قَبُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اوريرجي كها اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَلَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءَ أو التِّنا بِعَذَابِ اللَّهِ اللَّوالالالا طرح کی باتیں کرنااور عذاب لانے کی درخواست کرنااستہزاءاور تسنحر کے طریقتہ پرفتا چونکہ حضرات انبیاء کرا علیہم السلام کی باتوں پریفین نہیں کرتے تھے اس لئے بطور تمسخرایس باتیں کرتے تھے کیکن عذاب کو عوت دیناان کے لئے وبال بن گیا اور واقعی عذاب آگیا' جب عذاب آیا تو سرکش اور ضدی عذاب میں مبتلا ہو گئے اور دنیا سے نامراد ہوکر چلے گئے'وہ سجحت تح كدحفرات انبياعليهم السلام كى بات نه مان مي كاميانى بحالانكدان كى بات مان مي كاميانى قى اورنه مان میں نامرادی تھی ایتوان کودنیا میں سرا ملی کہ عذاب میں گرفتار ہوئے اور جس عذاب کو نداق میں طلب کرتے تھے اس نے سے مچ آ گھیرا اور آخرت کا عذاب اسکے سوا ہوگا وہاں دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا جہاں بہت سے عذابوں کے علاوہ کھانے پینے کا بھی عذاب ہوگا جب پانی پینے کے لئے طلب کریں گے تووہ پانی سرایا پیپ ہوگا پینے کوتودل نہ چا ہے گالیکن مجبوری میں بینا پڑیگا یہ پیپ کا پانی خود دوز خیوں کے جسموں سے نکل کر بہتا ہوگا کا فراسے مشکل سے گھونٹ گر کے یے گااور گلے ہے اتار نہ سکے گالیکن پھر بھی پے گااور بینا پڑے گا۔

دوزنی کی مصیت بتائے ،و عرز یدفر مایا و یک تینه المون من کُلِ مَکان و مَا هُوَ بِمَیّتِ اسکے پاس ہرجگہ سے لیمن ہرطرف سے موت آئے گی لیمن طرح طرح کے عذابوں میں گرفنار ہوتار ہے گا جتنی بھی تخت تکلیف پہنچ جائے وہ یہ سمجھے گا کہ اب مرااب مرالیکن پھر بھی وہ مریکا نہیں کیونکہ اس کودائی عذاب ہوگا وہاں کی زندگی نہ تو الیم ہوگی جے زندگی کہاجائے اور نہ تکلیف کی وجہ سے اسے موت آئے گی ای کوسورہ طہ اور سورۃ الاعلیٰ میں کا یکھوٹ فینے و کا یکھیلی

فرمایا ہے کہ وہ وہاں ندمریگاندزندہ رہےگا۔

مزيد فرمايا وَمِن وَرَآنِهِ عَذَابٌ عَلَيْظُ اوراسَے آگے ختعذاب بے جتنابھی عذاب ہوگا آگے بوحتابی رہے گا ختم ندہوگا اور ہلکا ندہوگا عذاب کی شدت میں اضافہ کردیا جائے گاجیما کہ سورہ کل میں فرمایا الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّواْ عَنُ سَبِيلِ اللهِ زِدُنهُمْ عَذَابًا فَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ (جنہوں نے تفرکیا اور الله کی راہ سے روکا ہم اسلے لئے بہتا بالدا نے فساد کرنے کے عذاب بوحادیں گے )۔

مَثُلُ الذِينَ كَفُرُوا بِرَيِّهِ مُواعًا لَهُمْ كَرَمَا وِ الشَّتَنَ تُ بِالْ الرِيْحُ فَى يَوْهِ عَلَيْكَ عَن به بالأون نا چرب كما تقافر كيا عامال ك شال الله عيدا كه واحترا مَدى كدن من تيز مواا (الربعاع بوجه لا يفترون وَن كا كسبوا على شمى في ذلك هو الضلل البعيد في البعيد في الله خلق المهون في كلياس مي ما كربا شباله خلق المهون في كلياس مي الحريب وو واوريس موقع يه به دوري مراق احتال به بيل قوي كا ذلك الله المهون والمؤلف المسلمون والحق في المن وقع يه به دوري مراق احتال به بيل في وكا ذلك المنافر والمؤلف والمؤلف المنافر والمؤلف المنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمؤلف المنافر والمنافر والم

کا فروں کے اعمال باطل ہیں' قیامت کے دن دنیا والے سر داروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب

قسفسير: ان آيات ميں اول تو كافروں كے ان اعمال كاباطل ہونا بيان فرمايا جنہيں دنيا ميں نيكى سمجھ كركرتے ہيں مثلاً صلدر حى كردى مہمانوں كو كھانا كھلا ديا مجورو پريثان حال آدميوں كى مددكردى وغير ذالك ارشاد فرمايا النے بيا عمال آخرت ميں بے حيثيت ہونے ان كا آخرت ميں كوئى ثواب نہيں ملے گاان كى اليى مثال ہے كہ جيسے كوئى راكھ پڑى ہوئى اسکے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کوخل کیساتھ بعنی حکمت کے موافق پیدا فرمایا آسانوں میں اور زمین میں اور جو کچھان میں ہے سب اس کی ملکیت ہے جہ کا بھی جو وجود ہے اس کی مشیت سے ہے۔

نیز فرمایا اِن یَّشَا یُلُهِ بُکُمُ وَیَانَتِ بِخَلُقٍ جَدِیْدٍ (اگروه چا ہے قتہ ہیں معدوم کردے اور نی مُحلوق پیدا فرمادے) وَمَا ذٰلِکَ عَلَى اللهِ بِعَزِیْزِ (اوربیالله پرذرابعی مشکل نہیں ہے)

سباركوع، میں بھی بروں اور چھوٹوں كامكالمہ فدكورہے۔

وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَتَا قُضِي الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَلَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَلْ ثَكُمْ اور جب فیصلے ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا کہ بلاشبہ اللہ نے تم سے وعدے کئے اور میں نے تم سے وعدے کئے وہ وعظم میں نے تم سے فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ قِنْ سُلْطِنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْثُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي خلاف کئے تھے اور میراتم پر اس سے زیادہ کھے زور نہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی سوتم نے میری بات مانی فَلَاتُلُومُونِي وَلُونُوا انْفُسَكُمْ مِنَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخَيَّ إِنَّي كَفَرْتُ لبذاتم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنی جانوں کو ملامت کرو نہ میں تمہارا مددگار ہول نہتم میرے مددگار ہو میں تمہارے اس فعل سے بیزار ہول بِهَا ٱللهُ كُنتُهُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الطَّلِمِينَ لَهُ مُرعَ ذَا كِ ٱلْمُدُووَ الْدُخِلَ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا بلا شبہ جو ظالمین ہیں ایکے لئے دردناک عذاب ہے لَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ جَنْةٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِمَا الْاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا بِاذْنِ ورجولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے وہ لوگ ایے باغوں میں وافل کے جاکی گے جن کے نیچ ہرمی جاری ہوں گی اپنے دب کے تھم سے ہمیشان میں وہیں گے

ان کا تحیہ ملاقات کے وقت سلام ہو گا

#### قیامت کے دن فیلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا اینے ماننے والوں سے بیزار ہونااورائہیں بے وقوف بنانا

**خمصید**: بیدوآیتی ہیں پہلی آیت میں اہل دوزخ کی ایک بہت بڑی بے وقو فی کا تذکرہ فرمایا ہے شیطان مردودلوگوں کی بے وقو فی ظاہر کریگا اوراپی صفائی پیش کریگا دنیا میں تواس نے اپنے ماننے والوں کوخوب بہکا یا اور راہ حق سے ہٹا کر کفرو شرک کی دلدل میں پھنسایالیکن قیامت کے دن اپنے مانے والوں ہی کوالزام دیگا کہتم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نه کیا اسکے وعدے سچے تنے اور میرے وعدوں پر کان دھرااورانکو مانا حالانکہ میرے سارے وعدے جھوٹے تنے اب دیکھو مجھے کچھالزام نہ دومیراتم پرکوئی زورتو چلنا نہ تھامیں نے اتناہی کیا کہ تہیں کفروشرک کی دعوت دی تم نے میری بات مان کی اب مجھے ملامت مت کرو۔ اپنی جانوں کو ملامت کروتم خود مجرم ہوئپغیمروں کی دعوت کوچھوڑ کر جومعجز ہ اور جحت وولیل پیش كرتے تقے تم نے ميرى باتوں پر كيوں كان دھراميں نے كوئى زبردى باتھ پكڑ كے قتم سے كفر شرك كے كام نہيں كرائے ہم

آ پس میں یہاں ایک دوسرے کی مدنییں کرسکتے اب تو عذاب چکھناہی ہے دنیا میں جوتم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا میں اس سے بیزار کی ظاہر کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا کتنا ہو افضل ہے کہ اس نے اس دنیا میں بنا دیا کہ شیطان ایس با تیں کرے گا ہم عقلند کو فکر کرنا چاہئے کہ میں کس راہ پر ہوں اگر کفر وشرک میں جتلا ہے تو غور کرے کہ جھے اس راہ پر کس نے لگایا ظاہر ہے کہ شیطان نے لگایا ہے اور چودھر بوں اور سر داروں اور لیڈروں نے لگایا ہے دوزخ کے عذب سے چھڑا نے کے لئے نہ سر دار کام آئی کیں گے نہ شیطان کام آئے گا سب ایک دوسر ہے سے بیزار ہو جا کیں گے لہٰذا ہر مخص حق کا اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء علیہ کے ذریعے ہے ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فر مایا ہے۔

#### 

# كلمه طيبها وركلمه خبيثه كي مثال

قد معد بین : بیتن آیات ہیں جن میں پہلی آیت میں کلمہ طیبہ کو تجرہ طیبہ سے تشیددی ہے اور دو سری آیت میں کلمہ خیشہ کو تجرہ خیشہ سے کلمہ ایمان لا اللہ الا الله مراد ہے اور خیشہ سے تشہد دی ہے حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ کلمہ خیبہ سے کلمہ ایمان لا اللہ الا الله مراد ہے اور کلمہ خیبہ سے کلمہ خیبہ سے کلمہ خیر مراد ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے پاکیزہ درخت کی طرح سے ہے جسکی جڑ خوب مضبوطی کے ساتھ ذمین میں جی ہوئی ہے اور اسکی شاخیں او نچائی میں او پر جارہی ہوں اور وہ ہمیشہ پھل دیتا ہو جب بھی اسکی فصل آئے تو فصل ضائع نہ ہوسنن تر نہ کی (تفیر سورہ ابراہیم) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے دوایت کی ہے کہ تجرہ طیبہ لو تشید دی ہے لا اللہ اللہ الله الله کی روایت کی ہے کہ تجرہ طیبہ لا پاکہ اللہ اللہ الله الله کی جڑ (یعنی مضبوط اعتقاد) مومن کے قلب میں استحکام اور مضبوطی کے ساتھ جی ہوئی ہے اسکی شاخیں یعنی اعمال صالحہ پر جو بارگاہ اللہ میں مقبول ہوتے ہیں وہ آسان کی طرف لیجائے جاتے ہیں اور ان پر رضائے اللہ کی شخص کے مورکا درخت زمین میں مضبوطی کے ساتھ جما ہوا ہوتا ہے اپنی جڑ وں میں استحکام اور تبیلوں میں عمرگی اور شاخوں میں بلندی لئے ہوئی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ جما ہوا ہوتا ہے اپنی جڑ وں میں استحکام اور تبیلوں میں عمرگی اور شاخوں میں بلندی لئے ہوئے ہوتا ہو اسکے پھل بھی ہرفصل میں آتے رہے ہیں اور لوگ اس سے برا پر منتقع ہوتے در ہے ہیں اسکے پھل میں غذائیت بھی ہو اور دیکھنے میں بھی نظروں میں خوب بھا تا ہے۔ اور وہ بھینے میں بھی نظروں میں خوب بھا تا ہے۔ اور وہ بھینے میں بھی نظروں میں خوب بھا تا ہے۔

کلہ طیبہ کی مثال دینے کے بعد کلہ خبیثہ کی مثال دی اور فر مایا کہ کلہ خبیثہ بعنی کلہ کفراییا ہے جیسے کوئی خبیث ورخت ہو جے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑلیا جائے اورا سے کوئی قرار اور ثبات نہ ہوسٹن تر ندی کی فدکورہ بالا روایت میں ہے ہی ہے کہ رسول اللہ عظامت نے فر مایا کہ شجرہ خبیثہ سے خطل مراد ہے جو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اسکا مزہ ہی براہ اور اسکی برترین ہے اور اسکی کھانے ہے بہت کی مفر تیں پیدا ہوتی ہیں اسکا جماؤ بھی زمین میں نہیں ہوتا زمین سے یوں ہی نور اتھوڑا ساتعلق ہوتا ہے ہلک سے ہاتھ کے اشار سے سے اکھڑ آتا ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلی مثال میں شجرہ طیبہ فرمایا ہے اس لیے حظل کو مشاکلہ شجرہ خبیث فرمادیا ور نہ خطل کا درخت نہیں ہوتا بلکہ بیل ہوتی ہے خطل مثال میں شہرہ مضبوط ہے نہ مزا اچھا ہے اور بد ہو سے بھرا ہوا ہے اور نہ آسکی شاخیں او نچی ہیں اور مزید ہے کہ بد بودار ہوتا ہے کفر کی نہ بڑ مضبوط ہے نہ مزا اچھا ہے اور بد ہو سے بھرا ہوا ہے اور نہ آسکی شاخیں او نچی ہیں اور مزید ہے کہ بد بودار ہوتا ہے کفر کی نہ بڑ مضبوط ہے نہ مزا اچھا ہے اور بد ہو سے بھرا ہوا ہے اور نہ آسکی شاخیں او نجی ہیں اسکے مشبہ بدیا میں خطل کے تذکرہ کی مال ہے تیں کور کی جماؤ نہیں کا فرکواس سے نقصان ہی نتھیں اسکے مشبہ بدیدی خطل کے تذکرہ میں شاخوں کا ذکر بی نہیں فرمایا۔

# الله تعالى المل ايمان كوقول ثابت برثابت ركفتا ب

اخیر میں فرمایا وَیُصِفُ اللهُ الظّلِمِینَ وَیفُعَلُ اللهُ مَا یَشَآءُ (اورالله ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اوروہ جو چا ہتا کرتا ہے)
صاحب روح المعانی کصے ہیں کہ ظالمین سے کا فرین مراد ہیں اور مطلب سے کہ جب انہوں نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا
اور قول ثابت کی طرف راہ نہ پائی اور گمراہوں کی تقلید کر لی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں راہ حق سے
دور رکھا اور آخرت میں بھی وہ کلمہ ایمان زبان سے ادانہ کرسکیں کے حدیث شریف میں ہے کہ جب منافق اور کا فرسے قبر
میں سوال کیا جاتا ہے کہ ایکے بارے میں (یعنی محمد رسول الله عقیقہ کے متعلق) کیا کہتا ہے تو جواب دیتا ہے لاا در ی

اوربعض روایات میں ہے کہ کافرے جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں کہتا ہے ھاہ ھاہ لا ادری (ہائے مائے میں نہیں جانا) پھر جب اس سے بوچھا جاتا ہے کہ تیرادین کیا ہے تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ھاہ لا ادری پھر جب سوال کی جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے جوتم میں بینچے گئے تو وہ بی جواب دیتا ہے کہ ھا۔ اول ادری (رواہ ابوداؤ د)

آ یات قرآ نیداورا حادیث نبوید سے عذاب قبر کا ثبوت: مونین صالحین کا قبر میں اچھے حال میں رہنا اور کا فروں کا اور بعض اہل ایمان گنهگاروں کو عذاب قبر میں مبتلا ہو تا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرات صحابہ رضی الله عنهم کا زمانہ ایمان کے تھے لیکن دور حاضر شکوک وشہات کا زمانہ ہے دشمنوں کی کوششوں سے اور المحدوں اور

زندیقوں کی کتابوں سے اور اپنی کم عقلی پراعتاد کرنے کی وجہ ہے آجکل کے بہت سے کلم گو (جونام کے سلمان ہیں) ان میں بہت سے ایسے ہیں جو قبر کے عذاب اور وہاں کے آرام کے مثل ہیں اوپر جو آیت گزری یُفَیِّتُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

اورسورہ نوح میں فرمایا ہے مِسمًا حَطِیّنتِهِمُ اُغُرِقُوْا فَادُخِلُوا نَارًا (اپ گناہوں کی وجہ ہے وہ غرق کردیے گئے پھر آگ میں داخل کر دیے گئے ) ان آیات میں عذاب قبر کی تصریح ہے اورا عادیث شریفہ بکٹرت قبر میں سوال جونہ جواب اورعذاب کا فرین اورداحت مونین کے بارے میں واردہوئی ہیں جودرجہ تو اتر کو پینی ہوئی ہیں بہت ہے جامل جونہ قرآن جانیں نہ صدیث پڑھیں کہتے ہیں کہ قبر کاعذاب نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے ندد کھنے میں آتا ہے پھر کیے مانیں نہ مانے کی سزا قبر میں جانے کے بعد ل جائے گئی تعب کہ اللہ تعالی اور اسکرسول عیائے کی بات مانے کے لئے اپنی تقلل اور اسکرسول عیائے کی بات مانے کے لئے اپنی تقلل کی سرز قبر میں جانے کے فضروری سمجھ ہی ایمان لے سمجھے ہی ایمان لے سمجھے اور نظر سے دیکھنے کو ضروری سمجھے ہی ایمان لے سمجھے اور نظر سے دیکھنے کو ضروری ہی مُنقَلِب یُنقَلِبُونَ۔

 وَسَخُرُكُمُ الْفُلْكَ لِجَنْرِي فِي الْبَخْرِ بِأَمْرِهُ وَسَخَرَكُمُ الْأَنْفَرُ ﴿ وَسَخَرَكُمُ الشَّمْسَ

اورتمبارے لئے مشی کومنحر فرمادیا تا کہ وہ سمندر میں اسکے حکم ہے چلے اور اس نے تمبارے لئے نبروں کومنخر کردیا اور تمبارے لئے سورج

وَالْقَبْرُدُ آبِبَيْنَ وَسَعَرَكُمُ الْيُلُ وَالنَّالَةَ وَالْتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَالُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُوا

اور چاند کو مخرفرما دیا وہ برابر حرکت میں بیں اور اس نے تہارے لئے رات اور دن کو مخرفرما دیا اور تم نے اسے جو یکھی انگائی کو ان سب میں سے عطافرما دیا اور آئی نِعْمَتُ اللّهِ كُرْ تَحْمُتُ اللّهِ كُرْ تُحْمُنُوهَا وَ إِنَّ الْمِرْكِينَا كَ لَطَكُوْهُمْ كُفّا وَ ﴾

الله كي نعت كوشار كروتوشار نبيس كرسكت بلاشبدانسان براب انصاف براى ناشكراب

## نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی

قصف میں: ان آیات میں اول وان لوگوں کا تذکرہ فر مایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اداکر نے کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا ، بعض مفسرین نے فر مایا کہ ان سے مشرکین مکہ مراد ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں امن و امان کے ساتھ شہر ایا د نیوی اعتبار سے بھی ان پر انعام فر مایا د نیا بھر سے ایکے پاس ضرورت کی چیزیں پہنچی تھیں (اَوَلَ مَ نُمَ مَ حُومًا المِنا یُخبی اِلَیٰہِ فَمَوَاتُ کُلِ شَیْءِ دِزُقًا مِن لَدُنا ) نیز ان پر بیاحیان فر مایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کو انہیں میں سے مبعوث فر مایا اور انہیں کی زبان میں کتاب نازل فر مائی کین ان لوگوں نے نعتوں کی قدر دانی ندی شکر کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا اور ناشکری میں اسے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ کی رسالت کے بھی مکر مجوئے اور اللہ کی کتاب کے بھی ان میں جو برطے لوگ سے انہوں نے خود بھی اپنے لئے ذار الْبَ وَارِ لِینی جہنم کو اختیار کیا اور انہی میں داخل ہوں کے موقع اور ایک مانے والے سے دوز ن میں داخل کردیا۔ یہ صلیو نَق وَ ہِنُسَ الْقَوَادُ (وہ دوز ن میں داخل ہوں کے جو تھر نے والوں کے لئے براٹھ کا نہ ہے)۔

پھران لوگوں کے شرک کرنے کا حال بیان فرمایا وَ جَعَلُوْ اللّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوْ اعَنْ سَبِيلِهِ کَهان لوگوں نے الله کے لئے انداد یعنی برابر والے تبحویز کر لئے یعنی الله تعالیٰ کی عبادت میں غیرالله کوشر یک کردیا اور باطل معبودوں کو صفت اولو ہیت میں الله کی طرح مان لیا جسکا نتیجہ بیہ واکہ خود بھی گراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گراہ کیا 'جوانئ اقتراء کرتے تھے اور ان کی راہ پر چلتے تھے ان لوگوں کی سزابیان کرتے ہوئے فرمایا فیل تسمَتُعُو افَانَ مَصِیْرَ کُمُ اِلَی النَّادِ (یعنی تم اس دنیا میں نفع حاصل کرلود نیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لویہ چندون کا جینا اور نفع اٹھانا ہے تفریر مرو گے تو دوز خیس جاؤ گے جو اہل کفر کے چینجے کی جگہ ہے )۔

قيامت كون نهريع موكى نهروسى: اسك بعدفر مايا فَلُ يَعِبَادِي الَّذِينَ امَنُوا (الآية) كرآب مير

### الله تعالیٰ کی برسی برسی نعتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاخ کی صفت خالقیت اور مالکیت بیان فر مائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فر مایا جو

صب کی نظروں کے سامنے ہیں اور جن ہے سب ہی مستفید ہوتے ہیں اوّل تو یہ فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور

زیمن کو پیدا فر مایا بیا اللہ تعالیٰ کی ظیم مخلوقات ہیں نظروں کے سامنے ہیں جواللہ تعالیٰ کے خالق اور صافع ہونے پر دلا الت

کرتی ہیں ووقع ہوں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی نازل کیا پھراسے ذریعہ پھل نکالے جوتہارے لئے روق ہیں

پانی بر سناہی اس کے تھم سے اور بچلوں کا پیدا ہو جانا ہی اس کے تھم سے پھران بچلوں کا رزق بین جاناہی اس کے تھم

پ نی بر سناہی اس کے تھم سے اور بچلوں کا پیدا ہو جانا ہی اس کے تھم سے پھران بچلوں کا رزق بین جاناہی اس کے تھم

ہے ہو میں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تبہارے لئے کہ بچھ دینا 'ان کے چلانے کے لئے ہوایا ایندھن پیدا فر مانا اور انئے استعال کی سمجھ دینا 'بھران کو سمندروں ہیں چلانے کی سمجھ دینا 'ان کے چلانے کے لئے ہوایا ایندھن پیدا فر مانا اور انئے استعال کے طریقے بتانا بیسب اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے بیچھوٹی بڑی کشتیاں بڑے بڑے جہازانسانوں کو اور ان کے اموال تجارت کو پینکٹر وں میل ختال کہ تی بہا تھراں کو مندوں کے بارے ہیں افرا کی کہ تی بہا تھر وں کو شخر کیا کشتیوں کے بارے ہیں افظ فیسی اللہ نے قرمایا کیونکہ بڑے بیں چہار آپ میں میں میٹو این کے سمندر ہیں چلے ہیں اور اس کے بیٹوں کی آب پائی بھی ہوتی دوسرے ملک تک بہی خوٹی نہریں نگتی ہیں ان سب سے انسان اور مورثی پائی پیتے ہیں اور کھیتوں کی آب پائی بھی ہوتی ہے بڑی دخواں و سے پھوٹی کی نہریں نہ وقی نگل کی نہریں نہ انسان ور سے لئے بڑی دخواری ورشوں کی آبیا تھی کے لئے تران و

پریٹان رہے صرف بارش ہی بھیتوں کی آبیا ٹی کا ذریعہ بن سکتی تھی اب ہوتا ہے ہے کہ بارش نہ ہویا کم ہوتو ہیٹھے پانی کی نم ہوں ہے آبیا ٹی کا کام ہو جاتا ہے نیز ان نہروں میں بھی ہشتیاں چلا کرا کیے۔ کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں فراہم کر کے لے آتے ہیں پیچم یے فرمایا کہ اللّٰہ نے تمہارے لئے سورج اور چا ندکو مسخر فرمادیا وونوں چل رہے ہیں اور برابر حرکت میں ہیں سورج کے طلوع سے دن کا وجود ہوتا ہے نیز سورج کی روشنی اور گری ہے ہیں اور برابر حرکت میں ہیں سورج کے طلوع سے دن کا وجود ہوتا ہے نیز سورج کی روشنی اور گری کے ہیں۔ کے مسئوں کی جاتی ہوئے والوں نے معلوم کر لئے ہیں۔ ویا ند کے طلوع ہونے اور گردش کرنے میں بھی بڑے بیں۔

نی ایجادات میں ان کامظاہرہ ہوا ہے رات کی اندھری میں چاندگی روشی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں پر کیف دھیمی اور شخنڈی روشی کیسی بھلی معلوم ہوتی ہے اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ چاندگی روشی کی وجہ سے پھل رنگ پکڑتے ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں 'ششم یوں فرہ یا کہ تمہارے لئے رات اور دن کو سخر فرما دیارات جاتی ہے قودن آ جاتا ہے اور دن جاتا ہے اور دن جاتا ہے قورات آ جاتی ہوتی دن ہوتا ہو گئی ہوتی رات بڑی ان دونوں کے آ کے پیچھے ہے قورات آ جاتے ہیں آ رام ہے اور دن میں کام ہے 'بھی دن بڑا ہے بھی رات بڑی ان دونوں کے آ کے پیچھے آنے جانے میں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں اگر ہمیشہ دن ہی ہوتا تو دشواری ہو جاتی اور ہمیشہ رات ہی ہوتی تو مصیبت میں پڑجاتے اللہ تعالی شانہ نے ان کے اوقات مقرر فرمادیے آئیں کے مطابق کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

نعتیں عطافر ما کیں جن کا شار کرنا اسکے بس سے باہر ہے کین وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے ظلوم اور کفار کا بن گیا جے آیت کے تم پر بیان فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمْ کَفَارٌ ظلوم کامعنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کفار کا معنی ہے بہت زیادہ ناشر مانی میں بھی خرچ کرتا ہے یہ معنی ہے بہت زیادہ ناشر مانی میں بھی خرچ کرتا ہے یہ سب اپنی جان پرظلم کرتا ہے کھر فتوں کا شکر اوانہیں کرتا ہے بھر قالم ہے نعتوں کو استعال کرتا ہے اور انکار بھی کرتا ہے کہ دیتا ہے کہ جھے اللہ نے کیا دیا ہے بھی کہتا ہے کہ بیسب بھی میں نے اپنی محنت اور اپنی بھی سے حاصل کیا ہے نیز اپنے خالتی اور مال کرج کے کہ فرانہ بردار نہیں بنتا کفر میں معصیتوں میں جان اور مال خرج کرتا ہے بیسب ظلم ہے اکثر افراد ناشکر ہے ہی ہیں سورہ سامیں فرمایا و قبلی کی عبادی الشکور (اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہیں)۔

وَاذْ قَالَ الْبُوهِ بِهُولِتِ الْجَعَلُ هَا الْبُلُكُ الْمِنَّاقُ الْجَنْبِيْنُ وَبَنِيْ اَنْ نَعْبُلُ الْحُنْكُامُ فَ الدر جَدِ الراجِمِ نَهُ لَكُونُ وَالله عَلَيْ وَالله وَ الرَّجِهِ الدَّ الدَّ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پنی اولا دکو بیت اللہ کے نز دیک تھہرانا اور انکے لئے دعا کرنا کہ شرک سے بچیں اور نماز قائم کریں

قضیں ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام موصد تھا نکے علاقہ کے لوگ جو بائل کے قریب تھا بت پرست تھے خودا نکاباپ مجنی جوں کی بوجا کرتا تھا آپ نے ان لوگوں کو تو حید کی دعوت دی اوراس بارے میں بہت نکیفیں اٹھا کیں یہاں تک کہ انہیں آگ تک میں ڈالا گیا پھراپنے علاقہ سے ہجرت کر کے فلسطین میں تشریف لے آئے ہجرت میں اکلی ہوئی بھی ساتھ

تھیں یہ چیا کالای تھیں جن کا نام سارہ تھا چرسفر جرت میں ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا بدنیتی سے ہاتھ ڈالاتو اسکے ہاتھ یاؤں اکڑ گئے پھران کوچھوڑ دیا پھرانکی ضامت کے لئے ایک عورت پیش کر دی جن کا نام ہاجر تھا حضرت سارہ سے اسمانی علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہا جرف المعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ اسمعیل اور اسکی والدہ کوسرز مین عرب مکمعظمہ میں چھوڑ آؤوہ اپن بیوی کولیکر مکمعظم تشریف لے آئے اور کعبشریف کے قریب لا کر چھوڑ دیا اوربیدهاکی که اے میرے رب اس شہرکوامن والا بناد بجتے اور مجھے اور میری اولا دکو بت پرتی ہے محفوظ رکھتے ان بتول کے ذریعہ بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں میں ان لوگوں سے بیزار ہوں' جو خص میراا تباع کرے تو حید کی راہ پر چلے وہ میرا ہےاور جو مخص میری نافر مانی کرے وہ میرانہیں ہے آپ اسے ہدایت دیکر مغفرت کے راستے پر ڈال سکتے ہیں اوراس پر رحم فرما سكتے ہیں ساتھ بی انہوں نے بیجی عرض کیا کہ میں آپ کے معظم گھر (کعبہ شریف) کے قریب اس وادی (میدان) میں این بعض اولا دکوچھوڑ رہا ہوں بیمیدان کھیتی والانہیں ہے تھم کی تعمیل میں یہاں قیام کرارہا ہوں آپ میری اس ذریت کوادراسکی نسل کوائیان کے ساتھ اعمال صالحہ کی تو نیق دیجئے میں انہیں یہاں اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ نماز قائم كرين (نماز ايمان كے بعد اسلام كاسب سے براركن ہاس كے دعاميں اسكاخصوصى ذكر فرمادياس ميں ديكر اعمال صالحہ کی بھی دعا آ گئی) میری نسل کے بیلوگ خود بھی دین پر چلنے والے بنیں اور دوسروں کے لئے بھی مقتدا بن جائیں لوگوں کے دل ان کی طرف چھرو یجئے تا کہ ان سے ایمان اور اعمال صالح سکھ سکیں بیتو اٹکی دینی زندگی کے لئے دعا کی اور ائلی دنیاوی زندگی اورغذا کے لئے یوں دعاکی کداہے ہارے رب انہیں پھل عطا فرمانا تا کہ بیشکر گزار ہوں گو بیجگدالی ہے جہاں چینل میدان ہے اور برطرف سنسان ہے لیکن آپ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پھل نصیب فرمائیں اللہ جل شانهٔ نے ان کی دعا ئیں قبول فرما ئیں ایکے بیٹے حضرت اسلیمل علیہ السلام جنہیں مکہ عظمہ میں چھوڑ گئے تھے اور انکی نسل کو ایمان ہے اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرمایا اور انہیں مقترا ہونے کی شان عطا فرمائی انکی طرف لوگ تھنچ تھنچ کرآنے لگے نیز انہیں رزق بھی خوب عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول فرمائی کددنیا مجرسے مکہ عظمہ میں پھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور حجاج اور زائرین سب ہی کھاتے ہیں اور ان سے منتفع اور متمتع ہوئے ہیں سورہ قصص عِي فَرَمَا إِ أَوَلَهُ نُسَمِّكِنُ لَّهُمْ حَرَمًا احِنَا يُحِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شِيءٍ زِّزُقًا مِّن لَّذُنَّا وَلَكِنَّ أَكُنُوهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (كيابهم نے انكوامن وامان والے حرم ميں جگنبيں دى جہاں ہوشم كے پھل تھنچ چلے آتے ہيں جو ہمارے پاس رزق کے طور پر ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانے)

مکہ معظمہ کے قریب ہی شہرطا نف آباد ہاوروہ سرسزوشاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ تی بنچ رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف واکناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آرہے ہیں شاید دنیا کا کوئی پھل ایسا نہ بچا ہو جو مکہ معظمہ نہ پہنچا ہوبعض حصرات نے فرمایا ہے کہ ثمرات کے عموم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ

مشینوں کی پیدادارادردستکاریوں سے حاصل ہونے دالا سامان بھی داخل ہے مکہ کی سرز مین میں نہ کاشت ہے نہ شجر کاری ہےادر نہ صنعتکاری کیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے ثمرات اور طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہوی اور بچہ کو مکہ معظمہ کی چٹیل زمین میں چھوڑ کرواپس فلسطین تشریف لے گئے اور انگر ارے کے لئے ایک تھیے میں بچھے ہو انگر ارے کے لئے ایک تھیے میں بچھے ہو لیس اور کہنے گئیں کہ میں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جارہ جیں یہاں نہ آدم ہے نہ وم زاد نہ اور کوئی چیز ہے انہوں نے گئی اربیہ سوال کیالیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے آخر میں اس مومنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کواسکا تھم دیا ہوں نے فرمایا کہ ہاں اس پروہ کہنے گئیں کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا'جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی کی جانہوں نے فرمایا کہ ہاں اس پروہ کہنے گئیں کہ پھر تو اللہ تعالی نے ان کے بچہ کے قریب فرشتے کے ایڑی مار نے تعلیم میں میان کے بیا کیا ایک نیا ہوئی اور نے سے چشمہ جاری فرمادی ورنوں ماں بیٹے ویں رہتے رہے پھر قبیلہ بنی جرھم بھی وہاں آ کر آباد ہوگیا یہ قبیلہ فَا جُعَلُ اَفَنِکہ قَا اِسْ اِسْ کی مقبولیت کا اولین مصداق تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بھی اپنی ہوی اور بچہ کی خبر لینے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے حضرت اسلیم اللہ علیہ السلام بڑے ہوگئے تو کیفی اللہ تعالی کے تھم سے دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف تغیر کیا جسے پہلے فرشتوں نے بھرا دم علیہ السلام نے بنایا تھا پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جوطوفان آ یا تھا اسکی وجہ سے دیوار یں مسار ہوگئی تھیں اور عمارت کا ظاہری پید بھی ندر ہاتھا جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تغیر کیا چونکہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تغیر کیا چونکہ اس جگہ کے قریب اپنی ہوی اور بچہ کو چھوڑ اتھا اسلئے دعا میں یوں عرض کیا آئسگٹٹ مِن ذُورِیَّتِنی بِوادٍ غَیْرِ فَدِیْ ذَرُع عِنْدَ بَیْنِیکَ الْمُحَوَّم ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوی اور بچے سے رخصت ہوکرآ گے بڑھے تو قبلدرخ ہوکرالیی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے کعبہ شریف کی اٹھی ہوئی جگہ نظرآتی تھی جو ٹیلہ کی شکل میں تھی اور بیوی بچے نظر سے اوجھل تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیدعا کی جوآیت شریفہ میں ندکورہے۔

جب تک اللہ تعالی نے چاہا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں ہستے رہے جوحضرت اسلعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھے پھر اہل مکہ شرک ہوگئے بتوں کی پوجا کرنے گے اور کعبہ شریف تک میں بت رکھ دیئے حضرت خاتم النہین عظیمے بھی حضرت اسلعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے آپ

نے توحید کی دعوت دی اور توحید کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لئے بڑی بڑی مختیں کیں اور قربانیاں دیں جسکی دجہ سے اہل مکہ پھر توحید پر آگئے اور دنیا بھر کے قلوب اٹکی طرف متوجہ ہو گئے اور کعبہ شریف بتول سے پاک وصاف ہو گیا۔ فصلی الله تعالٰی علی ابر اهیم و اسمعیل و محمد النبی العربی المکی المدنی صلوة دائمة علی ممر الدهور والاعصار۔

### اولا د کے نمازی ہونے کے لئے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی ذریت کواس وادی میں آ کیے گھرکے ياس مفرايا بجهال يحيى نبيس باورساته بى لي قِين مُوا الصَّلُوة مَي كها تاكدوه نماز قائم كريس اس عنماز قائم کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی جوا بمان کے بعدافضل الاعمال ہے نیزمعلوم ہوا کہا پنے اہل وعیال کی نماز کے لئے فکرمند ر منا کہ وہ نماز قائم کریں یہ بھی ایک ضروری بات ہے پھررکوع کے ختم پر انکی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندي مين يون عرض كيا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي (كداك ميرك رب مجھ نماز قائم ركھ والا رکھے اور میری ذریت میں ہے بھی نماز قائم کرنے والا پیدافر مائے )اس سے اقامت صلوۃ کی مزیدا ہمیت کا پتہ چلا بہت سے لوگ خودتو نمازی ہوتے ہیں لیکن اپنی اولا دکی نماز کے لئے فکر مندنہیں ہوتے بلکہ اولا دکوالی جگہوں میں تعلیم دلاتے ہیں جہال نمازتو کیا ایمان سے بھی محروم ہوجاتے ہیں اگر کوئی کہتاہے کہا ہے بچہ کوقر آن وحدیث کے مدرسہ میں پڑ ھائے تو کہددیتے ہیں کہ میں ملاتھوڑا ہی بنانا ہے مینیں مجھتے کہ بچہکودین میں لگانے ہی میں خیریت ہے دین سے اور دین کے فرائض کے جاننے اور عمل کرنے سے محروم رکھا توبیا سکا خون کر دینا ہے عام طور سے لوگوں کی ساری شفقت دنیای سے متعلق ہوتی ہے موت کے بعد اولا د کا کیا ہے گا اسکا کچھ دھیان نہیں کرتے ، ہماری اولا درین مقتدا ہو جائے اس کا فکر کرنامھی پنیمرانہ فکر کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لئے بید عامھی کی کہ لوگوں کے قلوب انکی طرف مائل ہوجا کیں اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی اولا دکو دینی مقتدیٰ بنانا بھی ایک اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اول تو بنی جرہم کو مکم عظمہ میں بسادیا انہیں میں حضرت اسلعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی پھرائی نسل چلی اور برھی جن میں خاتم النہین سیدنا محدرسول اللہ علیہ بھی ہیں آپ سارے عالم کے مقدا ہیں آپ مکمعظمہ ہی کی سرز مین میں پیدا ہوئے اور وہیں نبوت سے سرفراز ہوئے آپ کی دعوت توحید کا پہلا مرکز مکه معظمه ہی تھا آپ سے اور آ کی اولا دواصحاب سے سارے عالم میں ایمان پہنچا جن کی طرف پورے عالم کے قلوب متوجه ہو گئے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کامظا ہرہ ہے۔

حضرت ابراجیم علیہ السلام کی دعامیں یہ بھی ہے کہ وَارُزُقُهُم فِنَ الشَّمَرَ ابِ لَعَلَّهُمْ مَشْکُرُونَ کَا اَبْیں کھلوں میں سے رزق عطا فرمانا تا کہ وہ شکر اداکریں اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولا دے لئے معاش کا انتظام کرنا اور اسکے لئے رزق کی دعا کرنا پیرزرگی اور دین داری کے منافی نہیں ہے اولا ﴿ کے دین وایمان اوراعمال صالحہ کا فکر کرتے ہوئے انجے معاشی حالات کی فکر کی جائے تو بیتو کل کے خلاف ٹہیں ہے دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی شکر گزاری بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے خود بھی اللہ کے شکر گزار بنیں اور اولا دکو بھی شکر گزار بنانے کی فکر کریں۔

رَبُّنَا إِنَّكَ تَعُلُمُوا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنٌ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْرَضِ وَلا

اے مارے رب بلا شبرآپ وہ سب کھ جانے ہیں جو ہم چھیاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور زمین میں اور

فِي التَّكَاءِ ﴿ الْحُدُ لِلْهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبْرِ الشَّعِيْلَ وَالسَّحَقُ إِنَّ رَبِّي

آسان میں الله برکوئی چیز پوشید نہیں ہے سب تعریف الله بی کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھا پے میں اساعیل اور اسحاق عطافر مایا بلاشبه میرارب

لَكُويْعُ اللُّ عَآءِ ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمُ الصَّلْوَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ فَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ رَبُّنَا

وعا كاستنوالا با عمر عدب محصناز قائم كرن والاركية اوميرى اولادش سي بحن أب مار عدب اوميرى وعاقبول فرماية اعمار عدب

اغْفِرُ إِنْ وَلِوَالِدَى وَلِلْهُؤُمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ اللهُ

ميرى مغفرت فرمايخ اورمير بوالدين كي اورمومنين كي جس دن حساب قائم موكار

حضرت ابراہیم علیہ السلام کاشکرادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے برطابے میں بیٹے عطافر مائے اور اپنے لئے اور آل واولاد کے لئے اور آل واولاد کے لئے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا

قف معد بین : ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و فاء اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعاؤں کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ النہ کی ایک کہ اے ہمارے دب آپ جانے ہیں جو پھے ہم چھا ہے ہیں اور جو پھے ہم ضاہر کرتے ہیں آپ ہماری نیتوں اور ارادوں سے اور ہمارے عزائم سے باخر ہیں جیسا کہ آپ ہمارے ظاہری اعمال واحوال اور اقوال واشغال سے باخر ہیں اور ایک ہمارے ہی اعمال واحوال کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز زمین میں اور آسان میں پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر چیز کا جانے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے ہوئے یوں کوئی چیز زمین میں اور آسان میں پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر چیز کا جانے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے ہوئے اول عرض کیا کہ تمام تعریف اللہ بی کے ہوجود اساعیل اور اسحاق دو بیٹے عطافر مائے اور عرض کیا کہ تمام تعریف اللہ بی کے اوجود اساعیل اور اسحاق دو بیٹے عطافر مائے اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا یا ڈور ہوئی اسلے اللہ تعالیٰ کا سلے اللہ تعالیٰ کا میں دوجود کی اسلے اللہ تعالیٰ کا میں دوجود کی اسلے اللہ تعالیٰ کا میں دوجود کی میں دوجود کی اور وہ دعا تجول ہوگئی اسلے اللہ تعالیٰ کا میں دوجود کی وہ کی اللہ تعالیٰ کا سلے اللہ تعالیٰ کا میں دوجود کی میں دوجود کی اسلے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا میں دوجود کی میں اللہ کی تھی اور وہ دعا تجول ہوگئی اسلے اللہ تعالیٰ کا میں دوجود کی دوجود کی

مزیدشکراداکیا کهاس نے میری دعا قبول فرمائی اوراولا دعطافرمائی۔

پھريوں دعا كى رَبِّ الْجَعَلَيْ مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنُ ذُرِيَّتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءَ (اعمر عدب جَصنماز قَائم كرنے والل ركھاور ميرى ذريت ميں سے بھى نماز قائم كرنے والے بناسے اے ہمارے رب دعا كوتول فرماسے ) اسكے بعدانے لئے

اوراب والدین کے لئے اور تمام مونین کے لئے دعا کی کہ جس دن حساب قائم ہواس دن ان سب کی مغفرت فر ما۔

يهال بياشكال بوتا ہے كد حفرت ابراجيم عليه السلام كاباب تو كافرمشرك تفااس كے لئے كيسے مغفرت كى دعاكى جبكه

كافرول كى بخشش ندہوگى اسكاجواب موره توبكى آيت وَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ اِبْوَاهِيْمَ لِلَابِيُهِ اِلَّا عَنُ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ اِيَّاهُ كى تغيير مِين گزر چكا ہے جمكا خلاصہ يہ كه حضرت ابراہيم عليه السلام نے اپنے باپ سے وعده كرليا تھا كه اللہ تعالى سے

تمہارے لئے استغفار کرونگا نہیں اپنے والد کے مسلمان ہونے کی امید تھی پھر جب انہیں اس بات کا یقین ہوگیا کہ اسکی

موت کفر پرہوگی تواس سے بیزار ہو گئے بید عابیزار ہونے سے پہلے کی ہے جب تک دالد کی موت علی الکفر کاعلم نہ ہوا تھااور مسلمان ہونے کی امید بندھی ہوئی تھی اس وقت تک بشرط ہدایت باپ کی مغفرت کی دعا کی بعد میں چھوڑ دی۔

آ یت بالا میں والدہ کے لئے بھی دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ہے اگر وہ ایمان لے آئی تھی تب تو کوئی اشکال نہیں اوراگر وہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو والد کے بارے میں عرض کی گئی۔

وَلَا نَحْسَبَنَ اللَّهُ عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ أَنَّا يُؤَخِّرُهُ مُ لِيَوْمِ تَشْخُصُ فِيْهِ

اللہ کو ان کاموں سے بے خرمت مجھے جو ظالم لوگ کرتے ہیں بات یمی ہے کہ وہ انہیں ایسے دن کے لئے مہلت دیتا ہے

الْأَبْصَادُ مُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِ مُدلا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَافْدِ مَتْهُمْ

ہواہو نگے اور آپ لوگول کواس دن سے ڈرائے جس دن اسکے یاس عذاب آئے گانسوجن لوگول نظم کیادہ یوں کہیں گے کہا ہے ہمارے دہتھوڑی ی

اَجَالِ قَرِيْبٍ نُجِبُ دَعُوتِكَ وَنَتَيِعِ الرُّسُلُ أَوْلَمُ تَكُونُوا الْسُمْتُمُ مِنْ قَبْلُ

مت كے لئے ہميں مهلت ديج ہم آ بج بلادے وقول كرير كے اور رسولوں كا اجاع كرير كے كياتم نے اس سے پہلے مالكُوْرِ فَقَالَ فَعَلَى اللَّهِ فِي مَلْكِنِ الْأَنِينَ ظَلَمُوْ اَ اَنْفُسُكُوْرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

قتم نہ کھائی کہ ہمیں کہیں جانا ہی کہیں حالانکہ تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پڑھلم کیااوریہ بات تم پر ظاہر ہوگئی

كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِ وَضَرَبْنَا لَكُوْ الْمَثَالَ ﴿ وَقُلْ مَكُو ۚ إِمَكُو هُمْ وَعِنْكَ اللَّهِ مَكُوهُ مُ

كبهم نے ان كے ساتھ كيسامعالمه كيااور ہم نے تہارے لئے مثاليس بيان كيس اوران لوگوں نے اپنا مكر كيااورالله كے سامنان كا مكر ہے

وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولُ مِنْ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ فَخُلِفَ وَعْنِ رُسُلُ إِنَّ اللّهَ اورواتی ان كامرايا تھا كراس سے پہاڑئل جائيں سواے خاطب واللہ كبارے بیں بیخیال نہ كركدہ وعده ظائى كرنے والا بباشبالله عرفیز فرق و انتقامِ الله علیہ والا بالدیا ہے والا ہے بدلہ لیے والا ب

## قیامت کے دن کا ایک منظر عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دیدی جائے

قسفه سیسو: قرآن مجیدنازل ہوتا تھارسول اللہ علیہ سے تقو حیدی دعوت دیے تھے کین مشرکین مکہ عنادو کندیب سے بازنہ آتے تھے اور اپنے احوال اور اموال میں مت تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر عذاب نہ آنے کی وجہ سے بوں کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک مجرم ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آجا تا۔ انگی اس جا ہلانہ بات سے دوسر سے لوگوں کے متاثر ہونے کا بھی احتمال تھا اللہ جل شانہ نے فرمادیا کہ آپ بید خیال نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انگی طرف سے عافل ہے اسے سب خبر ہے ایک حال اور انکار و تکذیب کا علم ہے لیکن بیضروری نہیں ہے کہ تکذیب کرنے والوں پر وہ دنیا عنافل ہے اسے سب خبر ہے ایک حال اور انکار و تکذیب کا علم ہے لیکن بیضروری نہیں ہے کہ تکذیب کرنے والوں پر وہ دنیا مواخذہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں اللہ تعالیٰ انکومہلت دے رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو انگی نگا ہیں چھی کہ وہ انکی گی ایر نظر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی والی نہ تا ہو گئے اور انکے دل بالکل ہوا ہو نگے بوغی دہشت سے حواس باختہ ہو تھی سے کی تیزی سے دوڑ رہے ہو نگے سراو پر کو کوئی حق سے نہ نہ تا ہو تکے اور انکے دل بالکل ہوا ہو نگے لیعنی دہشت سے حواس باختہ ہو تھی سے دوٹو کہ نہ تا کہ مواخذے میں دیر لگنے کی وجہ سے ذمی سے دھو کہ در سے ذکھا کیں۔

وائی شرف میں یہ تسمجھے کہ بس یہ دنیا ہے نہ قیامت میں میں میں میں دیر سے دھو کہ دکھا کیں۔

صاحب روح المعانی لکھے ہیں کہ وَلَا تَسَحُسَبَنَ اللهَ کَاخطاب ہرائ خص کی طرف ہے جس کے خیال میں یہ اسکا ،وکہ الله تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے پھر فرماتے ہیں کہ یہ خطاب نبی اکرم عظیم ہوسکتا ہے آپ سے ایسے مان کاصادر ہونا تو محال ہے لہذامعنی یہ ہوگا کہ الله تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کے بارے میں جو آپ یقین رکھتے ہیں ای پردائم وقائم رہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بظاہر خطاب آپ کو ہے لیکن اس سے مقصود دوسروں کو متنبہ کرنا ہے اور اس میں تنبیہ ہواور تنبیہ شدید واکید ہے کہ جس ذات سے ایسا گمان ہوئی نبیں سکتا جب ایسے خیال کی ممانعت کر دی گئ تو جو خص ایسا گمان کر سکتا ہوا سے تو ایسے گمان سے بہت زیادہ دور رہنا چاہئے ۔ قیامت کا ہولنا کے منظر بیان فرمانے کے بعدار شاد فرمایا وَ اَنُدُور النَّاسَ یَوْمَ یَاتِیْهِمُ الْعَدُابُ کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرا ہے جس دن ان پرعذاب آ

پنچگا۔ جب ان پرعذاب آئے گاتو کہیں گے کوا ہے۔ جہ میں تھوڑی ی مہلت اور دید بیخے آپ نے ہمیں جن کا مول کو دعوت دی تھی بیٹی آپ کی طرف ہے ہمیں جن کا مول کے کرنے کا بلاوا پہنچا تھا ہم ان پڑھل کریں گے اور آپ کا تھم ما نیں گے اور رسولوں کا اجاع کریں گے ان لوگوں کے جواب میں کہاجائے گا کہ تم دنیا میں گئے رہ دنیا کو آباد کیا تہمیں جب حق کی دعوت دی جاتی تھی اور اس پر ایمان لائے کو کہا جاتا تھا اور تم ساری تی کی دعوت دی جاتی تھی اور اس پر ایمان لائے کو کہا جاتا تھا اور تم ساری تی کی دعوت دی جاتی تھی اور اس پر ایمان لائے کو کہا جاتا تھا اور تم ساری تی خوب سمجھایا ( عوالیہ ہے) ان کا سمجھانا ایمان لائے کو فر مانا سمجھوار انسان کے لئے کا فی تھا لیکن مزید تنبید و تذکرہ کے لئے یہ بات بھی کم نہ تھی کہ تم لوگ جن بستیوں میں سکونت پذیر تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے تہمیں معلوم تھا کہ جو ابت بھی اور ان کو گوگا ایا اور اپنی جانوں پر تلم کیا اور تہمیں ہی جمعلوم تھا کہ جو بستیوں میں رہتے تھے اور ان گھروں کی بربادی کے واقعات سنائے (جنہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تہارے سامنے مثالیں بیان کیس اور پہلے لوگوں کی بربادی کے واقعات سنائے (جنہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بیان فرمایا) اور تم بھی نسلا بعدنس سنتے جلے آرہے تھے ہو سب پھی ہوئے تم نے تی کو تھگرایا قیامت پر ایمان نہ نے بیان فرمایا) اور تم بھی نسلا بعدنس سنتے جلے آرہے تھے ہیں۔ بھی ہوئے تو ہوئے تم نے تی کو تھگرایا قیامت پر ایمان نہ نے بیان فرمایا) اور تم بھی نسلا بعدنس سند کی ہوئیں۔

وَقَدُ مَكُورُ وَا مَكُوهُمُ (الآية) جولوگ منكرين اور معاندين تج جب انبياء كرام يليم السلام انبيل ايمان كى دعوت دية تجه تو نصرف يه كرج هلات تج بلكه ائل دعوت كود بان كے لئے طرح طرح كى تدبيرين كرتے تھے داہ حق سے لوگوں كورو كتے تھے اور اس سلسله ميں جان اور مال خرج كرتے تھے انكى يہ تدبيريں الي تھيں جن كى وجہ سے پہاڑ بھى اپنى جگہ سے نكل سكتے تھے اللہ تعالى كو انكى تدبيروں كا پورا پورا غرا علم تھا ان كى تدبيريں نيست و نابود ہو كيں اور مكذبين و معاندين ہلاك اور برباد ہوئے۔

فَكَ لا تَسَحُسَبَنَ اللهُ مُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ (سواے خاطب تواللہ كبارے بيں يہ خيال نہ كركہ وہ وعدہ خلافی كرنے والا ہے) اللہ تعالی نے جواپئے نبیوں سے نفرت اور مدد كا وعده فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ كما فى سورة العافر إِنَّا لَنَن نُصُرُرُسُلَنَا وَ اللَّهِ يُعْبَروں كها ورمد كا وعده فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے بي بي بي اورائيان والوں كى ونياوى زندگانى بيں بھى مدد كرتے بيں اورائى بين بھى جس بيل كواہى و بينے والے كھڑے ہوئے) إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَام ( بلاشہ الله غلب والا ہے بدلہ لينے والا ہے)

يؤمرتبك ل الكرض غير الكرض والشهوث وبرزوا يلوالواجر القهار وكرى جردندين درى درى درى الدون عند المراد المراد

# الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِنِ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْكَفْعَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مُرِّنِ قَطِرَانٍ وَتَغْثَى وُجُوهَهُمُ

ال دن مجرمول کواس حال میں دیکھے گا کہ وہ باہم آپس میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہول کے اوران کے کرتے قطران کے ہو تکے اورا کے چرول کو

التَّارُ ﴿ لِيَدْزِى اللهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كُسَبَتْ إِنَّ اللهُ سَرِيْءُ الْحِسَابِ ﴿ هٰذَا بِلْغُ لِلتَّاسِ

آ گ نے ڈھا تک رکھا ہوگا تا کہ اللہ ہرجان کواسکے کئے ہوئے اعمال کی سزادے بلاشباللہ جلد حساب لینے والا ہے بیر پنجادینا ہے لوگوں کو

وَلِيُنْ كُوُابِهِ وَلِيعُ لَهُوَا اَنَّهَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِيكُ كُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ هُ

اورتا کہ وہ اس کے ذرایے ڈرائے جائیں اورتا کہ وہ جان لیں کہ وہ ہی ایک معبود برحق ہے اور تا کہ مقل والے تھیجت حاصل کریں۔

# قیامت کے دن زمین اور آسان میں تغیر اور تبدل سب لوگوں کی حاضری مجرمین کی بدحالی حساب کتاب اور جز اسز ا

قصد بیس : ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ قیامت کے دن بیز مین دوسری زمین سے بدل جائے گا اور آسان بھی بدل جائے سے بدل جائے گا اور آسان بھی بدل جائے گی اس کے بارے میں ماحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ تبدیلی دونوں صور تیں ہو سکتی ہیں اور آیت کریمہ کی ایک معنی کے لئے نص صری نہیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ تبدیلی کی دونوں صور تیں ہو سکتی ہیں اور آیت کریمہ کی کہ بچھ بردھا دی جائے گی کہ بچھ کے دھنے میں اسلامی اللہ عنہ اسے قال کیا ہے کہ زمین اس طرح بدل دی جائے گی کہ بچھ بردھا دی جائے گی اور آسانوں کو جرئے کی طرح بھی جھے ہے سب ختم ہوجائے گا اور زمین کو جرئے کی طرح بدل دیا جائے گا جو بالکل برابر ہوجائے گی اور آسمیں کوئی بچی اور آشی ہوئی جگہ نظر نہ آئے گی اور آسانوں کو اس طرح بدل دیا جائے گا کہ چھاند سورج ستارے سب ختم ہوجائیں گے۔

حضرت این عباس رضی الله عنمانے جوفر مایا ہے بیقر آن مجید کی آیات اور بعض احادیث میحے مرفوعہ کے موافق ہے مورہ طلم میں فرمایا و بَسُن لُونک عَنِ الْحِبَالِ فَقُلُ یَنْسِفُها رَبِّی نَسُفّا فَیَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَولی فِیْهَا عِوجًا وَلَا اَمْتًا (اورلوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں بوچے ہیں سوآپ فرماد یکئے کہ میرارب انکو بالکل اڑا دیگا پھرز مین کوایک ہمواد میدان کر دیگا کہ جس میں تو نہ ناہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا) اور سورہ زمر میں فرمایا وَمَا قَسَدُو وَاللهُ مَوْتُ مَطُویَت بَیمَوینهِ سُبُحنَهُ وَتَعلی وَمَا الْقِیَامَةِ وَالسَّمُوثُ مَطُویَت بَیمَوینهِ سُبُحنَهُ وَتَعلی عَمَّا یُشُو کُون وَ اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہی جی عظمت کرنی چاہئے کی حالانکہ ساری زمین آگی مٹی میں ہوگ قیامت کے دن اور تمام آسان لیٹے ہو نگے اسکے داہنے ہاتھ میں وہ پاک ہاور برتر ہان کے شرک سے ) اور سورہ انبیاء میں فرمایا پَوْمَ نَطُوی السَّمَاءَ کَطَی السِّجِلِّ لِلْکُتُنِ کَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقِ نُعِیدُهُ وَدن یادکرنے کے انبیاء میں فرمایا پَوْمَ نَطُوی السَّمَاءَ کَطَی السِّجِلِّ لِلْکُتُنِ کَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقِ نُعِیدُهُ وَدن یادکرنے کے انبیاء میں فرمایا پَوْمَ نَطُوی السَّمَاءَ کَطَی السِّجِلِّ لِلْکُتُنِ کَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقِ نُعِیدُهُ وَا وردن یادکرنے کے انبیاء میں فرمایا پَوْمَ نَطُوی السَّمَاءَ کَطَی السِّجِلِّ لِلْکُتُنِ کَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقِ نُعِیدُهُ وَدون یادکرانے کے اسے در بیاء میں فرمایا پَوْمَ نَطُوی السَّمَاءَ کَطَی السِّجِلِّ لِلْکُتُنِ کَمَا بَدَانَا اَوْلَ خَلْقِ نُعِیدُهُ وَدون یادکرنے کے

قابل ہے جس روزہم آسانوں کواس طرح لپیٹ ویں گے جس طرح کھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ لیاجا تا ہے ہم نے جس طرح شروع میں پیدا کیاای طرح لوٹا دیں گے۔

اورسوره حاقد من فرما الله فَاذَا نُفِخَ فِي الصَّوْرِ نَفُخَةٌ وَّاحِدَةٌ وَّحُمِلَتِ الْاَرُضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَةً وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَةً وَاحِدَةً فَهِى يَوْمَنِذٍ وَاهِيَةٌ وَهِمِوسِ يَهَارَى چُونَك مارى جاد يَى اورزمِن اور پهاڑا تھا لئے جادیں گے چردونوں ایک دفعہ من ریزه ریزه کردیئے جا کیں گواس روزوه ہونے والی چیز ہویڑے گی اورآ سان بھٹ جاوے گا اوروه اس روز بالکل بودا ہوگا۔

اورسوره معارج مِن فرمايا يَومَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ (جَس دن آسان تيل كى المُحدث كورج موجاويها في المركز موجاويها في المركز موجاويه كالمرح كالمرح موجاويه كالمرح كالمر

اورسورة التكويي من فرمايا وَإِذَا السَّمَاءُ كُوْسِطَتُ اورجب آسان كُلَ جاديكا اورسوره الانشقاق من فرمايا إِذَا السَّمَاءُ النَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ وَالْفَتْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ وَالْفَتْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ وَالْإِبَهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الْأَرْضُ مُلَّتُ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ وَالْإِبَهَا وَحُقَّتُ الرَبِهَا وَحُقَّتُ وَإِذَا الْآرُ مِن مُلَّتُ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ وَالْإِبَهَا وَحُقَّتُ الرَّالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

حضرت بهل بن سعدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن لوگ سفید زمین پرجع کئے جا کمیں گے اسکے سفید رنگ میں کچھ مٹمیا لے رنگ کی ملاوٹ ہوگی (اور) وہ میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں کمی فتم کی کوئی نشانی نہ ہوگی (رواہ ا بخاری) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بی ہوئی ہوگی جبار جل مجدہ اسے اپ دست قدرت سے اس طرح اللہ علیہ فرمائیگا جس طرح تم اپنی روٹی کوسفر میں الٹ بلٹ کرتے ہویے زمین اہل جنت کو کھانے کے لئے ابتدائی مہمانی کے طور پرچھی کی جائے گی (رواہ ا بخاری) تا کہ وہ زمین کے سارے مزے مجموعی طور پرچھی لیں اوراسکے بعد جنت کے مرے چھیں تو لطف دوبالا ہو۔

حضرت عائشرض الله عنها نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول الله علیہ کے دریافت کیا کہ یہ جو الله تعالیٰ نے يَوُمَ تُبَدُّلُ الْاَرْضُ عَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمُونُ فَر مایا ہے (جس سے آسان اورزین کابدل جانامعلوم ہورہاہے) اسکے بارے میں ارشا وفر مایئے کہ اس روزلوگ کہاں ہونگے آپ نے فر مایا کہ اس روز پل صراط پر ہونگے۔

بيمتعددآيات كريمداورا عاديث شريفه بين ان من تبديل صفت كاذكر بالبته حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنها كى حديث سے (جوسب سے آخر مين نقل كى كى ب ) زمين كى ذات تبديل ہونے كى طرف اشاره الى رہا ہے مرقاه شرح مشكل قامين اس حديث كي ذيل ميں كھا ہے والسط اهر من التبديل تعيير الله ات كما يدل عليه السؤال

والبجواب حیث قالت فاین یکون الناس یومند قال علی الصواط \_(اورظا ہریہ ہے کہ تبدیلی سے مراد ذات کی تبدیلی سے مراد ذات کی تبدیلی ہے جیسا کہ اس پرسوال وجواب دلالت کرتا ہے جب حضرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہانے پوچھااس دن لوگ کہاں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا بل صراط پر)

صاحب روح المعانی نے ابن الانباری کا قول نقل فرمایا ہے کہ آسان کی تبدیلی بار بار ہوگی بھی اس کو لپیٹا جائے گا اور کبھی تلچھٹ کی طرح اور کبھی وردہ کالدھان ہوجائے گا۔

اور حفرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے قل کیا ہے کہ زمین کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ چاندی سے ڈھائی گئی ہے اس میں کی کا خون نہ بہایا گیا ہوگا اور اس پرکوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا 'چربعض حفرات سے یون قل کیا گیا ہے کہ اولا زمین کی صفت بدل دی جائے گی جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا پھراسکی ذات بدل دی جائے گی اور بیذات کا بدلزال میں ہے ) اس کے بعد جائے گی اور بیذات کا بدلزال میں ہے ) اس کے بعد صاحب روح المعانی کیسے ہیں و لا مانع من ان یکون ھنا تبدیلات علی انساء شتی۔

اسكے بعد فرمایا وَبَوزَوُ الِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (كَالُّ الله واحد قبارك لِئَ ظَاہر جوجائيں كے) يعنى قبروں نكل كرمحشور اور مجتمع ہو نكے تاكہ اللہ تعالى الحكے بارے ميں فيلے فرمائ الله واحد يعنى تنباہ وحده لا شركي له ہاور قبار بھى ہے جو ہر چيز پرغالب ہے جو کھي ہے ہے كرسكتا ہے وكى اسكے فيلے كوٹال نہيں سكتا۔

کرنے والی عورت اگرموت سے پہلے تو بہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کر تہ قطران کا ہوگا اور ایک کرتا تھجلی کا ہوگا ( رواہ سلم ) یعنی اسکے جسم پرخارش پیدا کر دی جائیگی۔اور اوپرے قطران لپیٹ دیا

جائيگاتا كداس سے اور زياده سوزش اور جلن مو۔

وَمَغُشْلَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ (اوران كے چمرول كوآ گ فے دُھانپ ركھا ہوگا) آگ تو سارے بیجم كوجلائے گ ليكن چمرول كاذكرخصوصيت كے ساتھ اس لئے فرمايا كہ چمرہ اشرف الاعضاء ہے اور اس ميں حواس فاہرہ مجتمع ہيں اورسورہ

همزه من فرمايا تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ اس من دلول كاخصوصاً ذكر فرمايا كيونكة قلب حواس باطنه كاسردار ب-

لِيَهُونِ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ يَعِي الله تعالى مِر مِن كماته فروده معالم فرمائيگاتا كه برجان كواسك كئك المدويد وإنَّ اللهُ مَسَوِيْتُ الْحِسَابِ (بلاشبالله جلد حساب لين والا ب) ايك ساته جلدى سبكا حساب ليسكا بداد يدك اين اللهُ مَسَوِيْتُ الْحِسَابِ (بلاشبالله جلد حساب لين والا بي ايك كاحساب كاحساب عن دير بي آدام يا كايسا بي كاحساب كاحساب عن دير بي آدام يا كايسا

نهیں ہوگا(ذکرہ صاحب الروح صفحہ ۳۵۸ج۱۳) سیس موگا(ذکرہ صاحب الروح صفحہ ۳۵۸ج۱۳)

آخر میں فرمایا هلکا بالا نے لِلنّاسِ یقرآن الوگول کو کئے جانے والی چیز ہاں میں نصیحت اور موعظت ہے وَلِینُنکُرُوْا بِهِ تَا کہ لوگول کو اسکے ذریعہ ڈرایا جائے وہ موت کے بعد کے لئے فکر مند ہوں کفر کو چھوڑیں اور ایمان قبول کریں وَلِیکَ مَلُمُوا اللّٰهُ مَاللّٰهُ وَاحِدٌ (اور تا کہ وہ جان لیں کہ اللّٰہ تعالیٰ معبود ہے تنہا ہے اسکا کوئی شریک نہیں) وَلِیکَ تَّحر اُولُوا الْالْبُابِ (اور تا کہ عقل والے نصیحت حاصل کریں) اللّٰہ کی صفات خالقیت اور مالکیت کے بارے میں تذہر کریں شرکہ عقائد ہے باز رہیں ام سابقہ کی بغاوت اور پھرائی بلاکت سامنے رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ ہم آئیس ہرباد شدہ اقوام کے گھروں میں دہتے ہیں جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی بغاوت کی جبکا براانجام اسکے سامنے آگیا غور وفکر کے ذریعہ عبرت حاصل کرنالازم ہے۔

ولقد تم سورة ابراهيم عليه السلام في الليلة التاسعة والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة الف واربع مائة وثلاثة عشر من الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شي اولا واخرا



سوال المراق المراق المراق المراق المراق الرحمان الرحمان الرحمان الرحمان الرحمان الرحمان الرحمان الرحمان المراق ال

## كافربار باريتمناكريں كے كه كاش مسلمان ہوتے

 گو دوزخ میں انہیں بعض مسلمان بھی نظر آئیں گے وہ ان سے پوچیں گے کیاتم مسلمان نہیں سے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم مسلمان سے اس پرکافر کہیں گے پھر تو تہہیں تہہار سے اسلام نے پچھ فائدہ نددیا تم تو ہمار سے ساتھ دوزخ میں ہواس پرمسلمان جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے گناہ کئے سے ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالی شاخہ کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جائے گی اور تھم ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی دوزخ میں ہے اسے نکال دیا جائے گیا اور تھم ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی دوزخ میں ہے اسے نکال دیا جائے لہذا مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا اور بیسب پھی اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوگا ہے منظر دیکھ کر کافریہ آرزوکریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے صاحب روح المعانی صسم نے سمامیں بدوایت حضرت جا بربن کافریہ آرزوکریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے صاحب روح المعانی صسم نے سمامیں بہروایت حضرت جا بربن عبداللہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما ہے بھی نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ خدکورہ بات بیان کرنے کے بعدر سول اللہ علی ہے آئیت بالا تلاوت فرمائی۔

پر فر مایا ذَرُهُم یَا کُلُوُ اوَیَتَمَنَّعُوُ ایک کیآپ ان کوچوڑئے یعنی ان کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوئے آئیں اسلام قبول نہیں کرناوہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں بیلوگ دنیا میں مشغول ہیں کھانا پینا اور دوسری چیزوں سے متمتع ہونا یہی ان کی زندگی ہے موت کے بعد کے حالات کی طرف سے غافل ہیں اور بڑی بڑی آرزوکی باندھ رکھی ہیں ان آرزوؤں نے آئیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے ان حالات میں جس قدر بھی آگے بڑھیں گے مزید عذاب در عذاب کے ستحق ہوتے چلے جائیں گے ای کوفر مایا فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ کہ پلوگ عَقریب جان لیں گے یعنی ان کے انمال اور افعال کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

جوب بنیا ہلاک کی گئیں ان کی ہلاکت کا وقت مقررتھا: اس کے بعد فرمایا وَمَا آهَ لَهُ كُنَا مِنْ قَرْیَةِ اللهِ اورہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہاں کے لئے ایک اجل معین ہے جو ہمارے علم میں ہے جس قوم کی ہلاکت کے لئے جو ہمارے علم میں ہے جس قوم کی ہلاکت کے لئے جو ہمارے علم میں ہے جس قوم کی ہلاکت کے لئے جو بھی اجل مقرر کررکھی تھی اس کے مطابق ان کی ہلاکت ہوئی اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا مَا تَسُیدِ فَی مِنْ أُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا یَسُتَا نِحِوُونَ (کوئی است اپنی مقررہ اجل سے نہ آ کے بڑھ سکتی ہاور نہ دہ لوگ واس کی چھے ہے ہیں اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان کے عموم نے بیہ تا دیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی قوم ہلاک ہوگی تو اس کی ہلاکت کا جو دقت مقررا ورمقدر ہے وہ بھی اس وقت سے آگے پیٹھے نہ ہوسکے گ

و قَالُوا يَا يَهُ النَّنِي نُولَ عَلَيْهِ الرِّ لُو إِنَّكَ لَمُجُنُونٌ ﴿ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمُلَيِّكُو اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ فض جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے قل تو دیوانہ ہے تو فرشتوں کو کیوں نیس نے آنا اِنْ گُذْت مِن الصّدِ قِنْ صَمَا نُعُولُ الْمُلِيِّكَةُ اللَّهِ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِيْنَ ﴿ اِرْ تَا تِحِول مِن ہے ہے فرشتوں کو ہم فیملہ کے ساتھ ہی نازل کیا کرتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مہلت بھی نیس دی جاتی ،

### إِتَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكُرُ وَإِتَّالَ لَا لَكُوفُونَ •

بلاشبةم في ذكركونازل كياب اور بلاشبة مان كى حفاظت كرف والي بين

## الله تعالى قرآن كريم كامحافظ ہے

چوشی آیت میں قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اِنّا نسختُ نوْلُنَا اللّهِ نُحَوَ وَإِنّا لَلَهُ لَحَفِظُوُنَ وَ اللّهِ جَمَّمَ مِن رَسَالَت مُحَمَّيِهِ (على صاححا السلوٰ قوالتحیة) محرین رسالت محمی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں) محرین رسالت محمی را علی صاححا السلوٰ قوالتحیة ) جومحرین قرآن بھی سخے انہوں نے بطور شمنوا نکارکیا اللہ جل شانہ نے ان کی تر دید فرمائی اِنّا نسختُ نَوْلُنَا اللّهِ مُکرین بیدی کہتے تھے کہ اللّهِ مُحکور این کر مایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تمہارے نہ مانے سے حقیقت واقعی نہیں بذلے گئ محرین بیدی کہتے تھے کہ اس کو میداللہ کی کتاب بتاتے ہیں آگر میداللہ کی طرف سے ہی ہے تب بھی چندون کی بات ہے نہ جانے بید کتنے ون زندہ رہتے ہیں اور کتنے دن ان کی دعوت کا کام چلا ہے اور بیجو کتاب ان کے دعوے کے مطابق ان پر نازل ہور ہی ہے نہیں اللہ تعالی شانہ جانے مخفوظ بھی رہے گی یانہیں اور اس کے پڑھنے والے این اللہ تعالی شانہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالی شانہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالی شانہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالی شانہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا فرمدوار انسانوں کوئیس بنایا جیسا کہ قوریت شریف کی حفاظت ان کے علماء اور مشائخ کے ذرے ڈالی گئی تھی سورہ ما کدہ ہیں جو ہما السنت مخفیظو این فرمایا ہے اللہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا فرمدوار کو بیان فرمایا ہے۔

## روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اللہ کے وعدہ حفاظت پران کا ایمان ہیں

قرآن مجیدگی اعتبارے مجرہ ہے وجوہ اعجاز میں سے ایک ہے جی ہے کہ وہ تغییر اور تحریف اور کی بیشی سے محفوظ ہے چونکہ رسول اللہ علیات کی بعثت قیامت تک کے لئے ہاں لئے کی ایے مجزہ کی ضرورت تھی جوآ خری زمانہ تک موجود رہے ئیم مجزہ ہتر آن مجید ہے جو بمیشہ کے لئے باتی ہے تن کا اعلان کرنے والا ہے تو حید کی دعوت دینے والا ہے اور اس کا بیت چینے بمیشہ سے ہاور بمیشہ کے لئے ہے کہ میری جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ آج تک نہ کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکے گا بعض فرقے جو اسلام کے مدی میں یعنی روافض وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے بیلاگر آپ میں جس میں اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ جب قرآن موجود میں تحریف کا دعو کی کرتے ہیں قرآب کی بھی سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کرلے آئیں اگر نہیں لا سکتے تو قرآن کا وہی اعلان سی لیں جوسورہ بقرہ میں انسان اور پھر ہے وہ کا النّار الّینی وَقُودُ کُھا النّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِیْنَ (سوپچواس) آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پھر ہے وہ کا فروں کے لئے تیاری کی گئے ہے)

### 

تب بھی ایول کہیں گے کہ بس بات بیہ کہ ہماری آ تھوں کی نظر بندی کردی گئے ہے بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کردیا گیا ہے

سابقہ اُمتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین اگر آسان پرچڑھ جائیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

قسف مدید: رسول الله علی کے ساتھ مشرکین مکہ استہزاء اور تسخر کا معاملہ کرتے تھے آپ کواس سے تکلیف ہوتی تھی اللہ جل شانہ نے اپنے رسول علی آپ اس کے دان کے قوموں نے ان کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اپنے درسول آپ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا رسولوں کی تکذیب بھی کی اور ان کا تسخر بھی کیا جو حال ان لوگوں کا تھا وہی ان لوگوں کا حال ہے جیسے ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں تکذیب واضل کی اس طرح ان مجر میں لیعنی کفار مکہ کے قلوب میں بھی واضل کر دی میں لوگوں ہے اپنے اپنے اخبیاء کرام علیم الصلا قوالسلام کی ایمان لانے والے نہیں بیں میداللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام علیم الصلا قوالسلام کی تکذیب کی چرانہیں عذاب میں مبتلا فرمایا ہے لوگ بھی تکذیب کر دہے ہیں اور مستحق عذاب ہور ہے ہیں۔

مزید فرمایا کہ ان لوگوں کو ماننا ہی نہیں ہے (قرآن کا مجزو مراضے ہے دوسر مے مجزات بھی و کیھتے رہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ) فرشتوں کے آنے کی فرمائش کررہے ہیں اگر فرشتے آجا کیں تب بھی انہیں ماننا نہیں ہے یہ لوگ عناد پر سلے ہوئے ہیں ان کی ضد کا بیعالم ہے کہ اگر ہم ان کے لئے آسان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھریدون کے وقت اس دروازے میں چڑھ جا کیں (جبکہ اوقت بھی نہیں ہوتا) تب بھی یہ نہ مانیں کے بلکہ آسان کا دروازہ کھلنے اور آسان پر خودسے چڑھے کے باوجود (وہ بھی دن دہاڑے) ہوں کہ ہماری نظر بندی کردی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کو آسان پر چڑھتا ہواد کیورہ ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بات ہے کہ ہم پر جادو کردیا گیا ہے اس جادو کی وجہ سے بیسب کہتے ہمیں نظر آرہ ہا ہواد کھول مجزات دیکھے اور انہیں جادو ہتا

أوربلاهبه

دے اس قوم سے ایمان لانے کی کوئی امیر نہیں رکھنی جائے۔

وَلَقَكْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِينَ ۗ وَحَفِظُنَّهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ

اور بینک ہم نے آسان میں ستارے پیدا کئے اور اسے ویکھنے والوں کے لئے زینت والا بنایا اور ہر شیطان

تَجِيْمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ الْمُتَرَقَ السَّمْعَ فَٱتَّبْعَ الشِّهَابُ مُبِينٌ ﴿ وَالْأَرْضَ مَكَ دُنْهَا

مردود سے ہم نے اسے محفوظ کردیا سوائے اس کے جو چوری سے من لے قواسے کے پیچھا یک روثن شعلہ ہولیتا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا

وَالْقَيْنَافِيْهَا مُوالِي وَانْبُتْنَافِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءِ مِّوْزُوْنٍ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُثْرِ

اورہم نے اس میں بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیےاورہم نے اس میں ایک معین مقدار سے ہرشم کی چیز ا گائی اورہم نے تہارے لئے

فِيْهَامَعَالِيشَ وَمَنْ لَكُ تُمْرِلَهُ بِرَيْرِقِينَ ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّاعِنْكَ نَاخَرًا بِنَهُ ا

اس میں زندگی کے سامان پیدا کردیئے اور جنمیں تمرز ق دینے والے نہیں ہوائیں بھی ہم نے رزق دیا اور کوئی چیز اسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس شہول

وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقِدَ رِمَّعُلُومِ وَ السَّلْنَا الرِّيْحَ لَوَارْقَحَ فَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اورہم اس کومرف مقدار معلوم ہی کے بقدر نازل کرتے ہیں اورہم نے ہواؤں کو بھیج دیاجو بادلوں کو پانی سے بعردیتی ہیں پھرہم نے آسان سے پانی اتارا

فَالْمُقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا آنُ تُمْ لَهُ بِخَازِدِينَ ﴿ وَإِنَّا لَكُنَّ ثُمْ وَنُبِيْتُ وَنَحْنُ

چرہم نے متبیں وہ پانی پلایاتم اتنا پانی جع کرنے والے نہیں ہواور بلا شبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی

الْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقُلْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِ مِنِينَ مِنْكُمْ وَلَقَلْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ

وارث بن اور بلاشبه میں معلوم بیں جوتم ہے پہلے تھاور بلاشبه بمیں وہ لوگ معلوم بیں جوتم ارب بعدا نے والے بیں اللہ ریک کی سے وہ وہ وہ اللہ کی کرانے کے دیاری کا اللہ کے کہا ہے گائے کی کرانے کے کہا ہے گائے کی کرانے کا اللہ کا ا

آپ کارب ان سب کوجمع فرائے گائے شک دہ علیم ہے

ستارے آسان کے لئے زینت ہیں اوران کے ذریعہ شیاطین کو ماراجا تاہے

و كھنے والے آسان كى طرف و كھتے ہيں توستاروں كى جگم گاہٹ سے نہايت عمده پر رونق منظر نظر آتا ہے سورة ملك ميں فرمايا وَلَقَدُ زَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيطِيْنِ وَاَحْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيْرِ (اور ہم نے قريب والے آسان كوچراغوں سے آراستہ كيا ہے اور ہم نے ان كوشيطانوں كے مارنے كا ذريعہ بنايا اور ہم نے شياطين كے لئے دوز ن كاعذاب تياركيا ہے )

سورہ ججر اور سورہ صافات اور سورہ ملک کی ذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ آسان میں جوستارے ہیں ان سے آسان کی زینت بھی ہے اور شیاطین سے تفاظت بھی ہے اور سورہ کل میں فرمایا ہے وَبِالنَّ بَحْمِ هُمْ یَهُ تَدُونَ (اور ستارہ کے ذریعہ وہ لوگ راہ پاتے ہیں) صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت قادہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین باتوں کے لئے پیدا فرمایا اول تو آئیں آسان کی زینت بنایا دوم شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا سوم ان کوعلامات بنایا جن کے ذریعہ راہ یا ہوئے ہیں (لیمین راتوں کوسفر کرنے والے ان کے ذریعہ اپنے میں کہوئے ہیں اور ان کوئی راتوں کوسفر کرنے والے ان کے ذریعہ اپنے سفر کے درخ کا پیتہ چلا لیتے ہیں) سوجس شخص نے ان تین باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کہی اس نے خطاکی اور اپنا نصیب ضائع کیا اور جس بات کوئیس جانتا تھا خواہ مؤاہ اور ان کے پیچھے پڑا حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی تر دیدگی وہ اپنی عربھی ضائع کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں۔ ہیں جس جس کا آئیس علم نہیں اور ان لوگوں کو بھی تنبی فرمادی جوان کی بات مانتے ہیں اور ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔

بروج سے کیا مراو ہے؟ : ہم نے بروج کا ترجہ ستارے کیا ہے اور بہی سی ہے کونکہ سورہ ملک میں ستاروں ہی کوزینت بتایا ہے اور سیاروں ہی کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بتایا ہے معلوم ہوا جو چیز آسان کی ڈینت ہے وہ بی شیاطین کے مارنے کا ترجمہ بروج ہی کیا ہے اور اس سے آسان کے وہ بارہ شیاطین کے مارنے کا سبب ہے بعض مفسرین نے جو بروج کا ترجمہ بروج ہی کیا ہے اور اس سے آسان کے وہ بارہ برج مراد لئے ہیں جہنیں ہیئت والے بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک میسے خبیں ہے یہ بارہ برج فرضی ہیں ان کے نام فلاسفہ نے خودر کھ لئے ہیں اورخود ہی تجویز کر لئے ہیں یہ برج شیاطین کوئیس مارتے پھر آیت کر بھہ میں ان سے بروج فلاسفہ کیسے مراد لئے جاسکتے ہیں۔

انوار البيان جلريجم

صاحب تفسير جلالين في يهال سوره حجر من اورسوره فرقان مين بروج سے وہي فلاسفه والے باره برج مراد لئے بين اوران كنام بهى كله بين اورصاحب معالم المتزيل في الأتويول كلهاب كه والبووج هي النجوم الكبار بهروبي فلاسفدوال باره برج اوران كنام ذكركردي بين صاحب كمالين في مفسر جلال الدين سيوطي كى ترديدكرت موع كهاب والايسليق بمشل المصنف أن يذكر تلك الامور المبتنى على الامور االوهمية في التفسير مع أنه أنكر في كثير من المواضع في حاشية الانوار علم الهيئة فضلاعن النجوم لكنه اقتفى الشيخ المحلى حيث ذكرها في سورة الفرقان كذلك (مصنف يصيم وى كشايان شان بيس بكدوة فيرمس ان اموركاذ كركريجن كى بناءاو بام يرب باوجود ال ك كمصنف في انواد ك حاشيه مي بهت سار يمواقع من علم الحديد برنكيركى ب چه جائيكه علم نجوم ليكن يهال مصنف في شیخ جلال الدین محلی کی پیروی کی ہے کہاں نے انہیں سورۃ الفرقان میں ای طرح ذکر کیا ہے ) سورہ جمری آیت بالا میں فرمایا کہ ہم نے آسان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا جو کوئی شیطان چوری سے کوئی بات سننے لگے تو اس کے پیچے روشن شعله لگ جاتا ہے سورہ صافات میں اس کواور زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا کہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے وہاں پہنچنے کی کوشش كرتے ہيں تو ہرجانب سے ان كومارا جاتا ہے اور دور بھا دياجاتا ہے بيان كا دنيا ميں حال ہے اور آخرت ميں ان كے لئے دائى عذاب ہے ہاں اگر کوئی شیطان او پر بھنج کرچوری کے طور پرجلدی سے کوئی کلمہ لے بھا گے تو اس کے پیچھے روش شعلہ لگ جاتا ہے بات کے چرانے والے شیطان کو مارنے کے لئے جو چیز پیچھے گئی ہاسے سورہ تجرمیں شہاب مبین سے اور سورہ صافات میں شہاب ثاقب سے تعبیر فرمایا شہاب انگارہ کو اور شعلہ کو کہتے ہیں اس شعلے اورا نگارے کی کیا حقیقت ہے اس کے تبجھنے کے لئے سورہ ملک کی آیت کوبھی سامنے رکھ لیں سورہ ملک میں ستاروں کو چراغ بتایا اور آسان کی زینت فرمایا اور پیجی فرمایا کہ بیستارے شیاطین کے مارنے کے لئے ہیں دونوں باتول میں کوئی منافات نہیں ہے صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کرقرآن وحدیث میں يدووى نبيس بكربدول اسبب كشهاب بيدانبيس موتا بلكدوى بيب كداستراق كودت شهاب سي شياطين كورجم كياجاتا ہے پس ممکن ہے کہ شہاب بھی محض طبعی طور پر ہوتا ہواور بھی اس غرض کے لئے ہوتا ہواوراس میں کو کب (ستارہ) کو بدخل ہو کہ سخونیت کوکب (ستارول کی گری) سے خود مادہ شیاطین میں یا مادہ بخارات میں بواسط فعل ملائکہ کے نارپیدا ہو جاتی ہوجس سے شیاطین کوہلاکت یافسادعقل کاصدمہ پنچتا ہوا دھنرت عائشہرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ پچھلوگوں نے رسول اللہ عظیفہ ہے در یافت کیا کہ بیکا بن جوبطور پیشین گوئی کچھ بتادیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فر مایا کہ بیلوگ کچھ بھی نہیں ہیں عرض کیا یارسول الله (علیقہ) بھی ایسا ہوتا ہے کہ کا ہن جو بات بیان کرتا ہے تھیک نکل جاتی ہے آپ نے فر مایا وہ ایک تصحیح بات ہوتی ہے جے جن ایک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیے مرغی کر کر کرتی ہے پھروہ اس میں سوسے زیادہ جھوٹ ملادیتے ہیں (مشکلوۃ المصابیح ص ۱۳۹۳ از بخاری وسلم)اس سلسلہ میں مزید توضیح اورتشری کے لئے سورہ جن کے پہلے رکوع کی تفسیر ملاحظ فرمائے۔

زمین کا پھیلا و اوراس کے پہاڑاور درخت معرفت اللہ کی نشانیاں ہیں

آسان کے بروج اورآسان کی زینت اورشیاطین سے ان کی حفاطت کا ذکر فرمانے کے بعد زمین کے پھیلانے کا اور

اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دینے کا تذکرہ فرمایا کو مین بھی اللہ تعالیٰ کی بوی مخلوق ہے زمین پرلوگ ہے ہیں اور آسان کی طرف بار بارد کیھے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتے ہیں اور سورہ لقمان میں فرمایا ہے وَاَلْقَنَّى فِنِى اَلْاَدُ ضِ دَوَاسِى اَنْ تَمِيْدَ بِكُمُ (اوراللہ نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دے تا کدوہ تہیں لے کرح کت نہ کرنے گئے)

تفییرروح المعانی ص ۲۹ ج ۱۴ ج ۱۳ جس حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے قتل کیا ہے کہ جب الله تعالی نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا تو وہ کشتی کی طرح ڈ گمگانے لگی لہٰذا الله تعالی نے اس میں بھاری پہاڑ پیدا فرما دئے تا کہ وہ حرکت نہ کرے ان پہاڑوں کے بارے میں سورہ نبا میں فرمایا ہے۔

آلَمُ نَجْعَلِ الْآرُضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ( کیاہم نے زین کوفرش اور پہاڑوں کو یخین نہیں بنایا) یہ استقہام تقریری ہے مطلب یہ ہے کہ ہم پہاڑوں کوز مین کی یخین یعنی کیلیں بنادیا یعنی پہاڑوں کوز مین میں گاڑدیا جس سے وہ تھر گئی لیکن یہ ایک سبب ظاہری کے طور پر ہے اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں اور زمین بھی وہل جاتی ہے اور پہاڑ اور زمین دونوں حرکت کرنے گئے ہیں پھر فرمایا و اَنْبَعْنَا فِیْهَا مِنْ کُلِّ هَیٰءِ مَوْدُونِ (اور ہم نے زمین میں ہرقتم کی چیزایک معین مقدار سے اگائی) موزون کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای مقدر بمقدار معین تقتضیه الحکمة فہو مجاز مستعمل فی لازم معناه ۔ (یعنی اس مقدار کے مطابق متعین ہے جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے ہیں وہ اپنے لازی معناہ کے لئے بطور بجاز مستعمل ہی لازم معناہ ۔ (یعنی اس مقدار کے مطابق متعین ہے جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے ہیں وہ اپنے لازی معناہ کے لئے بطور بجاز مستعمل ہے)

# الله تعالى نے زمین میں انسانوں كى زندگى كے سامان پيدافر مائے

پر فرمایا وَجَعَلْنَا لَکُمُمُ فِیُهَا مَعَایِشَ (اورہم نے زمین میں تہارے لئے زعرگ کے سامان پیدا کردئے) یعنی کھانے
پینے اور پہننے کی چیزیں پیدا کردیں سے چیزی تہاری بقاء اور معیشت اور زعرگ کا سب ہیں وَ مَنُ لَسُنَمُ لَهُ بِوَ ازِقِیْنَ (اور
ہم نے تہارے لئے وہ چیزیں پیدا کیں چنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیمعایش پر
معطوف ہے اور مطلب سے ہے کہ ہم نے تہارے لئے معیشت کی چیزیں پیدا فرما کیں جنہیں تم استعال کرتے ہوا ورجن
سے تم خدمت لیتے ہوان کو بھی پیدا فرمایا یعنی اہل و میال اور بائدی غلام نوکر چاکر اور چو پائے وغیرہ پیدا فرمائے تم ان
چیز دن سے کام لیتے ہواور رزق اللہ تعالی دیتا ہے وہ تہارا بھی رازق ہے اور ان چیز دں کا بھی رازق ہے۔
اللہ تعالی کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں: پھر فرمایا وَانُ مِنُ شَیءِ اللّه عِندَانَا حَوْرَ آئِنَهُ (اور کو کی چیز ایک
نہیں جس کے زانے ہمارے پاس نہوں) وَ مَا نُسَازِ لُهُ إِلّا بِ هَلَدُو مُعْلُومُ (اورہم اس کو صرف بقدر معلوم ہی تازل کرتے
ہیں) اس میں بتایا کہ اللہ تعالی کی قدرت بہت بری ہے جو پچھ پیدا ہوتا ہے اس کی مشیت سے پیدا ہوتا ہے اس کی حکمت
سے مطابق ہے اس کی قدرت غیر متابی ہے تلوق کورز ق دینے اور کھلانے پائے کے لئے اسے میزائی بنانے کی اضرورت نہیں

اس کے قبضہ قدرت میں بائتہاء فرزانے ہیں جب چاہے جتنا چاہے صرف ایک کلمہ کن سے پیدافر ماسکا ہے۔

ہوا کمیں با دلوں کو پانی سے مجر و بی ہیں: پر فرز مایا وَارُسَلْنَا الرِیّاحَ لَوَ اقْحَ (اورہم نے ہواؤں کو ہی دیا جو بادل کو پانی سے مجر نے والی ہیں) فَانُوزُ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (پر ہم نے آسانوں سے پانی اتارا) فَاسَقَیْلُکُمُوہُ وَ رَاحِ ہِم نے وہ پانی تہمیں پلادیا) اس میں بارش برسانے کا انعام ہتایا ہے ہوا کی چلی ہیں پانی سے مجر ہوئے بادلوں کو ہم نے وہ پانی تہمیں پلادیا) اس میں بارش برسانے کا انعام ہتایا ہے ہوا کی برسادیتا ہے اس سے انسان مولی ہی باغ اور کھیت سے آتی ہیں وَمَا اَنْدُمُ لَهُ بِحَاذِنِیْنَ (اورتم اس پانی کوجمتح کرنے والے نہیں ہو) تہمیں کوئی قدرت نہیں کہ پانی کو پیدا کرویا ہواؤں سے کام لو یابادل پر قابو کروپانی پیدا فرمان ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو بھیجنا پھر بادلوں کا برسانا بیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت اور حکمت سے ہاس نے اپنے خزانوں میں سے پانی بھیجا اور بار بار بھیجتا ہے اور اس کے برسائے ہوئے پانی میں سے بانی جسے اور میں سے بانی جسے اور میں سے بانی جسے اور کرتے کر لوتو بھتر ضرورت جسے نہیں کر سکتے آگر جسے کر بھی لیا تو وہ تھورے بی دن چلے گا پھرائی سے ماگو گیا وردعاؤں کے لئے ہاتھ پھیلاؤ گے۔

یرسائے ہوئے پانی میں سے آگر جسے کر لوتو بھتر ضرورت جسے نہیں کر سکتے آگر جسے کر بھی لیا تو وہ تھورے بی دن چلے گا پھرائی سے ماگو گیا وردعاؤں کے لئے ہاتھ پھیلاؤ گے۔

الله بھی وارث ہے: پر فرمایا وَاِنَا لَنَحُنُ نُحییٰ وَنُمِیْتُ (اور بلاشہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیے ہیں) وَاَنْ حُنُ الْوَادِ فُونَ (اور ہم باتی رہے والے ہیں) ساری مخلوق خم ہوجائے گی سب مرجا کیں گاللہ تعالیٰ بی فرات باتی رہے گی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ وارث کا جو ترجمہ باتی کیا گیا یہ حضرت سفیان وغیرہ سے مروی ہاور وعامیں جو واجعلہ الوارث مناوار وہوا ہاس میں بھی وارث باتی کے معنی میں ہسورہ مریم میں فرمایا ہے اِنّا مَحُنُ نَدِ مُنَ الْاَدُ صَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالنّهَا يُوجَعُونَ (بلاشبر مین اور جو پھوز مین پر ہے ہم اس کے وارث ہوں گاور سب ہماری طرف لوٹائے جاکیں گے) جتنے بھی مجازی مالک ہیں سب خم ہوجا کیں گے اور مالک حقیق ہی باتی رہے گاسورہ موسی میں فرمایا لِمَسَنِ الْمُمُلُکُ الْیَوْمَ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّادِ (آن حَسَ کے لئے ملک حیات کے اللہ ہی کے ایک ملک میں اللہ کے ہو جو تنہا ہے عالی ہے)

مستنقد مین اور مستاخرین کی تفسیر: پرفر مایا و لَفَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَفَدِمِیْنَ مِنْکُمُ و لَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَفَدِمِیْنَ وادر بلاشبهمیں وہ معلوم ہیں جوتم میں سے پہلے تصاور بلاشبهمیں وہ لوگ معلوم ہیں جوتم ارے بعد آنے والے ہیں) اس آیت میں لفظ اَلْمُستَفَدِمِیْنَ اور السمستاخوین وارد جواہے صاحب معالم النو بل ص ۲۸ جسنے اس کی تغییر میں بہت سے اقوال نقل کے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرمایا کہ مستقد مین سے اور اولی اور مستاخرین اموات اور مستاخرین سے احیاء یعنی زندہ لوگ مراد ہیں خضرت مجاہد نے فرمایا کہ مستقد مین سے قرون اولی اور مستاخرین سے امت محمد سے علی صاحبہ الصلوق والحیة مراد ہے حضرت حسن نے فرمایا کہ مستقد مین سے وہ لوگ مراد ہیں جو طاعت سے امت محمد سے علی صاحبہ الصلوق والحیة مراد ہے حضرت حسن نے فرمایا کہ مستقد مین سے وہ لوگ مراد ہیں جو طاعت

اور خیر میں آ گے بڑھنے والے ہیں اور متاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جوطاعت اور خیر میں دیر لگانے والے ہیں اور ایک قول بیبھی ہے کہ نماز میں اگلی صفوں میں جگہ لینے والے مستقد مین ہیں اور اگلی صفوں سے پیچھے رہ جانے والے متاخرین ہیں آ بت کاعموم ان تمام معانی کوشامل ہے زمانہ کے اعتبار سے اگلے پچھے اور اعمال خیر کے اعتبار سے اعمال میں آ گے بڑھنے والے اور پیچھے رہ جانے والے اللہ تعالی کوان سب کاعلم ہے اللہ تعالی ان کواپ علم کے موافق جزادے گا۔

وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَخْشُوهُمُ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (اور بلاشبرآپكاربان سبكوجع فرمائ كاب شك وه عيم عليم ب ) تمام اولين وآخرين اپنا استال لي رميدان حشر ميں حاضر موں گے الله تعالى كاعلم سبكو محيط ب ايبا نہيں ہوسكتا كہ كوئي شخص دوبارہ زندہ ہونے سے رہ جائے يا في كرنكل جائے حشر ميں جو دير ب وہ الله تعالى كى حكمت كے موافق ب اور جب حشر ہوگاس وقت سب اس كے لم ميں ہوں گے۔

وَلَقَالُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسْنُونٍ ﴿ وَالْجَالَ خَلَقْنَاهُ مِنْ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو بھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سرے ہوئے گارے سے بن تھی اور ہم نے جن ک قَبْلُ مِنْ ثَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْكِكَةِ إِنَّى خَالِقٌ بِسُرَّامِنَ صَلْصَالِ ں سے پہلےآ گ سے پیداکیا جوالیکرم ہوائے تھی اور جب آپ کے رب نے فرشتوں نے رمایا کہ بلاشبہ میں بشر کو پھی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں مِّنْ حَالِمُسَنُنُونِ ®فَاذَاسَةُ يَتْهُ وَنَفَخَتُ فِيْهِ مِنْ رُوْجِي فَقَعُوْ الْهَ سِعِرِينَ ﴿ جوسیاه رنگ کے مڑے ہوئے گارے ہے ہوگی موجب میں اسے پوری طرح بنادوں اوراس میں اپنی روح چھونک دوں تو اس کے لئے سجدہ میں گریز نا فَسُجُكُ الْمُلَيِّكُةُ كُلِّهُ ثُمُ الْجُمُعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسُ ۚ أَبِى اَنْ يَكُونَ مُعَ التَّيِهِ رِيْنَ ⊕ سوتمام فرشتوں نے انتھے ہوکر بحدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا' اس نے اس بات سے اٹکار کیا کہ وہ مجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو قَالَ يَا بُلِيْسُ مَا لَكَ أَلَا عَكُونَ مَعَ السَّجِدِيْنَ®قَالَ لَمُ أَكُنُ لِرَسْعُ لَا لِيَّمِ الله تعالی نے فرمایا کماے المیس تجھے اس بات رکس نے آمادہ کیا کہ تو تحدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا المیس نے کہا ہیں ایسے بشر کو تجدہ کرنے والانہیں ہوں خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَالِمُسْنُونِ ۞ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿ جھے آپ نے بحق ہوئی مٹی سے پیدا کیا جوسیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنی ہےاللہ تعالیٰ نے فرملیا سوّواس سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَةَ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ۞ قَالَ رُبِّ فَأَنْظِرُ نِنَّ إِلَى يَوْمِرِيْبُعَثُوْنَ اور قیامت کے دن تک تچھ پرلعنت رہے گی ابلیس نے کہا کہ اے رب سوآ پ جھے اس دن تک کی مہلت دے دیجتے جس دن تک لوگ اٹھائے جا کیں گئ قال فائك من المنظرين فإلى يوم الوقت المعلوم قال رب بِها آغويتنى
الشقال فربا وباشة وكوس وت كارخ كرمهات وكان شيطان فها كدار الرسب كراوي الشقال فربا وباشة وكوس وت كارخ وينام أجمعين في الاعبادك ونه والدخك ين في الأنزل وكافوين وكافوين أن أجمعين في الاعبادك ونه والدخك ين عمان كان مندول كرون وروزين كرون كاور فروران سروكراه كرون كاموا على مكتبي من المناه على مكتبي من المناه على مكتبي في المناه على مكتبي في المناه على من المنوين والت عبادي كيس لك عليه في المناه الله تعالى في المناه على من المنوين والت بها جريم بندول برتيا المن بها المناه المناه على في المناه المناه على المناه والت بها المناه المناه على في المناه المناه والت المناه والت المناه والت المناه والت المناه والت المناه والتها المناه والمناه المناه والتها المناه والتها المناه والتها المناه المناه المناه والتها المناه والمناه المناه والتها المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والتها المناه والمناه والم

انسان اور جنات کی تخلیق ابلیس کو سجدہ کرنے کا تھم اور اس کی نافر مانی اور ملعونیت بنی آ دم کوور غلانے کے لئے اس کافتم کھانا اور لمبی عمر کی درخواست کرنا 'مخلصین کے بہکانے سے عاجزی کا اقرار ابلیس کا انتاع کرنے والول کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان

قضد بید: ان آیات میں انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور بیفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاخ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو پیدا فرمانے والا ہوں جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح بھونک دوں تو تم سب اس کے لئے بحدہ میں گر پڑنا ' چنا نچہ جب اس بشرکی تخلیق ہوگی اور روح بھونک دی گئی جس کے پیدا فرمانے کا پہلے سے اعلان فرمایا تھا یہاں اسے انسان اور بشر فرمایا ہے اور سورہ بقرہ اور سورہ اعراف اور سورہ بنی اسرائیل وغیرہ میں اس کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے اور سورہ کر و حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے میں اس کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے دوسرے کہ ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو سجدہ کر و حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان سے سال کا نام انسان کی ضرورت ہے انسان سے سال کی انسان کی ضرورت ہے تنہائی ناگوار ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کرر ہے اور مانوس ہوتے ہیں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گیا تنہائی ناگوار ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کرر ہے اور مانوس ہوتے ہیں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گیا تنہائی ناگوار ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کرر ہے اور مانوس ہوتے ہیں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گیا تنہائی ناگوار ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کرر ہے اور مانوس ہوتے ہیں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گیا

انسان جنس کے لئے بولا جاتا ہے تمام بنی آ دم مرداور عورت انسان ہیں 'بنی آ دم کے لئے دوسر الفظ بشر استعال فر مایا ہے انسان کے سر پرتواجھی طرح بال ہوتے ہیں لیکن اس کا باقی بشرہ یعنی کھال کا ظاہری حصہ بالوں سے اس طرح بھرا ہوا نہیں ہوتا جیسے چوپاؤں کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور کھال ان بالوں میں چھپی رہتی ہے اس بے بال والے جسم کی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔

صلصال اور حماء مسنون كالمصداق: انهانى تخليق كا ذكر فرمات موئ سوره مومن مين فرمايا كه تراب (مٹی) سے پیدا فرمایا اورسورہ میں فرمایا کہ طین ( کیچڑ) سے بیدا فرمایا اور یہاں سورہ حجر میں فرمایا کہ صلصال بحق ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ساتھ ہی مِن حَمَا مُسنون مجی فرمایا جما کا لے رنگ کی کیچرا اور مسنون سری ہوئی چیز جس میں یوے پڑے تغیر آ گیا ہواور بد بو پیدا ہوگئ ہواور سورہ رحمٰن میں فر مایا تحسلَق الائسَسانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخُارِ (الله نے انسان کوجتی ہوئی مٹی سے پیدافر مایا) یائی ملانے سے پہلے بیتراب تھی یائی ملادیا گیا تو کیچر ہوگئی یہ کیچرا کی زمانہ تک پڑی رہی تو سرائی اور کالی ہوگئی پھراس سے حضرت آ دم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا وہ پتلا سو کھ گیا تو وہ ٹھیکر ہ کی طرح بجنے والی چیز بن گیا روح پھو نکنے سے پہلے جومختلف احوال وادوار گزرے ان کو آیات قرآنیدیں بیان فرمایا ہے کوئی ایک حالت دوسری حالت کے معارض نہیں ہے جنات کی تخلیق کے بارے میں فرمايا وَالْجَانَ خَلَقُنةُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (اورجم في جن كواس سي بلية كس بيداكيا جواكي كرم مواتھی )اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی آیت کریمہ میں لفظ الجان فرمایا ہے اس سے جنس جنات کا باب مراد ہے جوسب سے پہلے پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں اور الجان ابوالجن ہے بعض حضرات نے فر مایا کہ اس سے ابلیس مراد ہے وہ تمام جنات کا باپ ہے لیکن یہ بات کسی سند سے منقول نہیں ہے آکام الرجان میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عظما نے قل کیا ہے کہ جنات کاباب (جوسب سے پہلے پیدا كياكيا)اسكانام سوى تفاجراى سے جنات كنسل چلى نيزيمى كھا بےكد حضرت آدم عليه السلام سے بہلے جنات زمین میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے جنات کی آبادی کوزمین میں دو ہزار سال گزر کیے تھے (اور ایک قول یہ ہے کہ جالیس سال گزرے تھے) یہ زمین میں نساد کرتے تھے خون بہاتے تھے حتی کہ انہوں نے پوسف کوتل کردیا جوان کابا دشاہ تھااورا یک قول بیہے کہوہ ان کا پیغمبرتھا۔

فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا بیاعلان سنا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا فرمانے والا ہوں تو وہ جنات پر قیاس کر کے بول اسٹھے کیا آپ ایس مخلوق کو پیدا فرما کیں گے جود نیا میں فساد کریں گے اور خون بہا کیں گے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے چوشے رکوع میں گزر چکا ہے لفظ جان اور جن کا مادہ جنن ہے جومضا عف ہے آخر میں دونون ہیں ہے مادہ چھپانے اور پوشیدہ کرنے پر دلالت کرتا ہے چونکہ جنات انسانوں کی آگھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے انہیں جنات کہا جاتا ہے۔

یہاں سورہ جرس جنات کی پیدائش نارسموم ہے بتائی ہاور سورہ رحمٰن میں وَحَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَّارِحِ مِنْ نَاوِ فرمایا ہے مارج وہ آگجی میں دھواں نہ ہودونوں آنیوں کے ملانے ہے معلوم ہوا کہ جنات کی تخلیق الی آگ ہے ہے جو گرم ہوا کی طرح ہے تھی دھویں کے اجزاء شامل نہ ہونے کی وجہ نظرنہ آتی تھی لفط سموم سم سے لیا گیا ہے ہم کی بی من زہرکو کہتے ہیں ساحب روح المجانی نے حضرت ابن عباس رضی القدتعالی عنہا ہے اس کا معنی تقل کر تے ہوئے کہا ہے کہ المویح المحادة التی تقتل لین وہ گرم ہوا جو تن کر دیتی ہے پھر تکھا ہے و سمیت سموما الا نھا بعلے کہ المویح المحادة التی تقتل لین وہ گرم ہوا جو تن کر کہا جاتا ہے ) اس کے رکھا گیا کہا بی لطافت کی وجہ سے بدن کے مسامات میں نفوذ کر لیتی ہے اور زہرکوائی لئے سی قاتل کہا جاتا ہے ) اس کے بعد صاحب روح المعانی سے بدن کے مسامات میں نفوذ کر لیتی ہے اور زہرکوائی لئے سی قاتل کہا جاتا ہے ) اس کے بعد صاحب روح المعانی المحتے ہیں و المعواد من النار المفوظة الحوارة (لینی نارسموم ہے وہ آگ مراد ہے جو بہت زیادہ گرم ہو ) چونکہ المیس جن کی جنس سے جو بہت زیادہ گرم ہو ) چونکہ المیس جن کی جنس کے ان میں اس نے اپنے کو برتسمجھا اور اپنی مار نے جھے آگ ہو اور اس کو کو جہ ہو کہت کی اس کے ایک کو نفل اور دھرت آر مے علیہ کی جنس کے این کی بہت بوی غلطی تھی یا دہ نار بیں فیاد ہواور نادہ تراب میں تعمیر ہے اس اللام کے مادہ تخلیق کی بی اس کی بہت بوی غلطی تھی یا دہ نار بیں فیاد ہواور نادہ تراب میں تعمیر ہے اس لئے آگر مٹی ہے افضل نہیں ہو کئی۔

الله تعالی نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں سے فرمادیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جو بجتی ہوئی کالی الله تعالی نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں سے فرمادیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جو بجتی ہوئی کالی مرئی ہوئی مٹی سے بنایا جائے گا جب وہ بن جائے اور میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجد ہ ریز ہوجانا لعنی اسے تعظیمی سجدہ کرنا چنا نچے سب فرشتوں نے تھم مانا فرماں برداری کا مظاہرہ کیا اور سب نے بیک وقت مجتمع ہوکر قدی است تعظیمی سجدہ کردیا ہے ہوگا ہے ہوگا ہوں سب میں ہوئے کردیا گیا ہو تعظیمی بعض شرائع سابقہ میں جائز تھا شریعت محمد میلی صاحبحا الصلو ہ والتحیة میں سجدہ تعظیمی بھی منسوخ کردیا گیا اب سجدہ تعظیمی بعض شرائع سابقہ میں جائز تھا شریعت محمد میلی صاحبحا الصلو ہ والتحیة میں سجدہ تعظیمی بھی منسوخ کردیا گیا اب سجدہ تعظیمی غیراللہ کے لئے حرام ہے۔

تمام فرشتوں نے سجدہ کیالیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ تھا تو جنات میں سے لیکن فرشتوں کے ساتھ عالم بالا میں رہتا تھا اس کو بھی سجدہ کا تھی اس کو سجدہ نہیں کرتا اللہ جل شاخ نے فرمایا مَا مَنعَکَ اَن تَسُخُدَ اَذُ اَمَو تُکَ اس کا کیاباعث ہے کہ تواس کو سجدہ نہ کر ہے جبکہ میں نے تھے جل شاخ نے فرمایا مَا مَنعَکَ اَن تَسُخُدَ اَذُ اَمَو تُکَ اس کا کیاباعث ہے کہ تواس کو سجدہ نہ کر ہے جبکہ میں نے تھے تھے تھے میں اس نے تکبر کے ساتھ جواب دیا اور اللہ تعالی شانہ کی جو تھم عدولی کی تھی اسے سے ٹابت کرنے کے لئے کہنے لگا مُستُحدً لِبَشَوِ ( میں ایسانہیں ہوں کہ اس بشرکو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی مٹی سے بیدا کیا) سورہ کئی آئے مُستُحدً لِبَشَوِ ( میں ایسانہیں ہوں کہ اس بشرکو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی مٹی سے بیدا کیا) سورہ

کہف میں ہے کہ اہلیس نے یوں کہا ءَ اَسُجُدا لِمَنُ خَلَقْتَ طِینًا ﴿ کیا میں ایسے خُص کو بحدہ کروں جے آپ نے مثی سے بنایا ہے ) اہلیس نے اول قونا فر مانی کی پھراو پر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکمت کے خلاف بتایا اور جس مخلوق کو بحدہ کرنے کا حکم فر مایا تھا ہے اس نے اپنے سے کم ترفلا ہر کیا بیسب تکبر کی وجہ سے ہوا ' اہلیس کو تکبر کھا گیا اللہ تعالیٰ شاخہ نے فر مایا کہ تو یہاں سے لین آسان سے نکل جا قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے (جو شخص قیامت کا صور پھو تکنے تک ملعون ہو گیا اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے گا کیونکہ ففر پر مرنا ابدالاً بادلعنت میں رہنے کا سبب ہے )۔

البلیس کی ملعونیت: ابلیس نے اب بھی توبدنی ہیشہ کے لئے ملعون ہونا منظور کرلیا لیکن یوں نہ کہا کہ جھے معاف کردیا جائے اب بحدہ کرلیتا ہوں اس وقت سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکانے ورغلانے گراہ کرنے کے کھان کی جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اس سے بدلد لیا جائے لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے پہلے اس نے اللہ جل شانہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی اللہ تعالی شانہ نے اس کو مہلت دے دی اور فرمایا فی اللہ تعالی شانہ نے اس کو مہلت دے دی اور فرمایا فی آئے گئے ہوئی میں سے بے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دی گئی کے مان اللہ علوم کی تغییر کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن کا نخہ اولی لینی کہا بارصور پھو تکا جانا مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی مروی ہے اور جہور نے یہی فرمایا ہے قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالی شانہ ہی کو معلوم ہے اس لئے اسے 'الوقت المعلوم' سے تبیر فرمایا۔

روح المعانی میں کعیب بن احبار نے تقل کیا ہے کہ تخد اولی کے بعد حضرت ملک الموت سے اللہ تعالیٰ شانہ کا خطاب ہوگا کہ المبیس کی روح قبض کر لوا بلیس حضرت ملک الموت علیه السلام کود بکھ کر مشرق کی طرف بھا گے گا مجر مغرب کی طرف برطرف ملک الموت سامنے نظر آئیں گے بھر سمندروں میں گھنا چاہے گا سمندر بھی قبول نہ کریں گئ اس طرح زمین میں بھا گا بھا گا بھرے گالیکن اسے کسی جگہ بناہ نہ ملے گی حضرات ملا تکہ جو حضرت ملک الموت علیه السلام کے ساتھ ہوں میں بھا گا بھا گا بھرے گا اور الی ما شاء اللہ نزع کے عذاب میں رہے گا بھراس کی روح قبض کر لیس گے اس کی نزع کی کیفیت شروع ہوجائے گی اور الی ما شاء اللہ نزع کے عذاب میں رہے گا بھراس کی روح قبض کر لی جائے گی۔

ابلیس کا مہلت مانگنا بی آ دم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا: کعباحبارکابیان ہم نے مخترکے کھا
ہے جس کی حثیت اسرائیلیات سے زیادہ نہیں ہے البتہ قرآن مجید کی بیتصری کہ اسے وقت معلوم تک مہلت دی گئی اس
سے قطعی طور پر بیمعلوم ہوا کہ ابلیس کے سوال پر اللہ تعالی نے اسے بہت زیادہ عمر دے دی جس کاعلم اللہ تعالی ہی کو ہے ابلیس کا مہلت مانگنا تو بداورانا بت اور طاعت اور عبادت کے لئے نہیں تھا بلکہ شرارت کے لئے اور اولا دآدم سے بدلہ لینے
کے لئے تھا جب اللہ تعالی نے اسے مہلت دے دی تو وہ اب کھلے طور پر کہنے لگا کہ اے دب ایس وجہ سے کہ آپ نے مجھے
گراہ کیا ہے میں اس شخص کی اولا دکو تیرے راستہ سے ہٹاؤں گا اور گمراہ کروں گا اور گمراہ کرنے کے طریقے بھی اس نے بتا

وثي ان ميں سے ايک طريقة يهال سوره جرمي فدكور ہے اوروه يہ ہے كه لَازَيّنَنَّ لَهُمُ فِي الْاَرْضِ كَان لوگوں كے لئے ميں ان كاموں كوا چھا كر كے دكھاؤں گاجن سے آپ ناراض ہوں گے لَازَيّنَ كامفول مخدوف ہے يعنى لا زينن لهم السمعاصى اور فِي الْاَرْضِ اس لئے كہا كہ ينى گالوق زمين ميں رہنے كے لئے پيدا كائى ہے گراه كرنى كيفن صور تيں سوره نساء كى آيت اِن يَدْعُونَ مِن دُونِه إِلَّا إِنَانًا ميں اور سوره اعراف كى آيت قَالَ فَبِمَ آ اَعُويُتَنِي كَا قَعُدَنً لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْم مِن يان كى كئى ميں مراجعت كرلى جائے۔

مخلصین کے بہکانے سے شبطان کا عاجز ہونا: اہلیس نے کہاتھا کہ میں ان سب کو گراہ کروں گالین ساتھ ہی ہوں گے بہرکانے سے شبطان کا عاجز ہونا: اہلیس نے کہاتھا کہ میں ان سب کو گراہ کر سکوں گا) ساتھ ہی ہوں بھی کہالاً لا عبادی مِنْ ہُمُ الْمُخْلَصِیْنَ (گرآپ کے جونتخب بندے ہوں گے انہیں گراہ نہ کرسکوں گا) چونکہ اہلیس نے اللہ تعالی شانہ کا بیا علان س لیا تھا کہ جونگا قان میں کہ فلافت کا کام وہی بندے انجام دے سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے برگزیدہ فر مالیا اور چن لیا ہواس لئے اس نے ہجھ لیا کہ ایسے بندے ضرور ہوں گے جنہیں اللہ تعالی شانہ منتخب فر مالیس گے اور جن میں میراداؤنہ یا گا۔

قَالَ هذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ (الله تعالى نے فرمایا کہ یسیدهارات ہے جو جھ تک پنچاہے) جواس راہ پر چلے گا وہ جھ تک پنچاہے) جواس راہ پر چلے والے ومیری رضا حاصل ہوگی ہذا کا اشارہ مومن بندوں کے نتخب ہونے اور شیطان کے بہکانے سے نج جانے اور الله تعالی کی ہدایات کو اختیار کرنے کی طرف ہے جو اِلّا عِسَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ سے مفہوم ہور ہاہے۔

گراه لوگول پر شیطان کالبس چانا ہے: اِنْ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِم سُلُطَانُ اِلَّا مَنِ اتَّبِعَکَ مِنَ الْعَادِیْنَ (بلاشبہ میرے بندوں پر تیرابس نہ چے گاگر جو گراه لوگ تیری راه پر چلیں گے ) یعنی گراه لوگ پر تیرابس علی گاگر جو گراه لوگ تیری راه پر سے گاجو تیراا تباع کریں گے گراه ہوں گے شیطان کوشش تو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی بندے اس کا اتباع کر نے لگیں لیکن فتخب بندے اس کے قابو میں نہیں آتے وہ اس کے حملوں کو اور اس کے بہکانے کے طریقوں کو سجھتے ہیں وہ معاصی کو مزین کرتا ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے 'ہاں جو لوگ بھٹے کا مزاج رکھتے ہیں ہدایت کو پند نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں میں جو ہدایات ہیں ان کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کا قابو چل جاتا اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں میں جو ہدایات ہیں ان کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کا تابول گا ہوں کو مزین کرتے ہیں اور گنا ہوں کی ترغیب و بنا اور گنا ہوں کو مزین کرتے ہیں اور گنا ہوں کا میں گئتے ہیں۔

سور فحل میں فرمایا ہے اِنَّـهٔ لَیْـسَ لَهُ سُلُطنَّ عَلَى الَّذِیْنَ امَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُوُنَ اِنَّمَا سُلُطانُهُ عَلَی الَّذِیْنَ امْنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُوُنَ اِنَّمَا سُلُطانُهُ عَلَی الَّذِیْنَ یَسَولُوں مِنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ ال

کرتے ہیں) جن لوگوں نے شیطان کے بہکانے اور ورغلانے اور گناموں کواچھا کر کے دکھانے کی طرف توجہ نہ کی اللہ ہی پر بھر وسہ رکھا شیطان کا ان پر قابونہیں چلتا اس کا قابوا نہی لوگوں پر ہے جواس سے دوئتی کرتے ہیں یعنی اس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مانے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔

شیطان اوراس کا اتباع کرنے والے دور خ میں ہول گے: آخر میں فرمایا وَانَّ جَهَنَّمَ لَمُ مَوْعِ مُولَ عِدُهُمُ اَجْمَعِیُنَ (اور بلاشبان سب جہنم کا وعدہ ہے) لینی جولوگ تیرااتباع کریں گے وہ سب دونرخ میں داخل ہوں گئو سورہ میں ہے کہ جب ابلیس نے کہا کہ میں ان سب کو گراہ کروں گا تواللہ تعالیٰ شاخ نے فرما یا لاَ مُسلَفَنَ جَهَنَّمَ مِنْکَ وَمِمَّنُ تَبِعَکَ مِنْهُمُ اَجُمَعِیُنَ (میں تجھے ہے اور جولوگ تیرااتباع کریں گے ان سب سے دونرخ کوجر دوں گا) ابلیس توا ہے تکبر کی وجہ ہے جہنم میں جانے کو تیار ہی ہے گئر کی وجہ ہے جہنم میں جانے کو تیار ہی ہے گئر تی ابتان کریں گے ان سب سے دونرخ کوجر چلتے ہیں جس نے انہیں گراہ کرنے کی قتم کھائی تھی ابلیس تو ابنی شم پر جما ہوا ہے لیکن بی آ دم جواس کے ہاتھ گے ہوئے ہیں اور اس کے پیروکار بے ہوئے ہیں وہ ذرائی لذت کی وجہ ہے جوگنا ہوں میں محسوس ہوتی ہے اپنی جانوں کو دونرخ میں کی اور میں میں سے جوشن می بات مانتے ہیں اور خالق و ما لک جل مجدہ کی تھیجت پڑمل کرنے کو تیار نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عَدُق مُبنِیْ (کھلا ہواد مُن کو فیا ہوا کی مراتھ دشمن والا معالمہ نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عَدُق مُبنِیْ (کھلا ہواد مُن ) فرمایا ہے۔

### دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے حصمقوم ہے

لَهَا سَبُعَهُ أَبُوابِ (دوزخ كِسات دروانم بن ) بعض حفرات في سات دروازل سے سات دروازے بى مراد لئے بيں چونكہ دوزخ ميں داخل ہوئے والے بہت بھارى تعداد ميں ہوں گے ان سب كے لئے ايك دروازه كافى نه ہوگا اس لئے سات دروازے رکھے گئے ہيں حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها سے روایت ہے كدرسول الله علیہ في ارشاد فرمایا كہ جنم كے سات دروازے ہيں ان ميں سے ايك دروازه ان لوگوں كے لئے ہے جوميرى امت كوئل كرنے كے لئے (مایا كہ جنم كے سات دروازے ہيں ان ميں سے ايك دروازه ان لوگوں كے لئے ہے جوميرى امت كوئل كرنے كے لئے (مثلوة المصافح من ۱۳۰۷ از ترفدى)

بعض حفزات نے فرمایا ہے کہ سات درواز وں سے سات طبقات مراد ہیں چونکہ ہر طبقہ کا علیحدہ دروازہ ہوگا اس لئے سات دروازوں سے تعبیر فرمایا' طبقے عذاب کے اعتبار سے مختلف ہوں گے جو شخص جیسے عذاب کا مستق ہوگا اس کے اعتبار سے اپنے متعلقہ طبقہ میں داخل ہوگا۔

لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُءٌ مَّقُسُومٌ (ہردروازہ کے لئے ان میں سے ایک ایک حصہ تقیم کردیا گیا ہے) اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت سے عذاب کے مرتبول کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے اپنے مقررہ دروازہ سے داخل ہوں گے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں (ص۵۳ ج ۱۳) کہ ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو گنا ہوں کی وجہ سے

مستحق عذاب ہوئے اورایک دروازہ یہودیوں کے لئے ہے اورایک نصاریٰ کے لئے اورایک صائبین کے لئے اورایک مستحق عذاب ہوئے اورایک مثانویں کے لئے اورایک مثانویں کے لئے اورایک مثانویں کے لئے اورایک مثانور کی ہے اورا سے خوال سے اورایک مثانور کی ہے اورا سے خوال مفسر) کی طرف منسوب کیا ہے لیکن حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے کوئی فردیا کوئی جماعت کسی بھی درواز سے داخل ہو بہر حال جہنم کاعذاب بہت سخت ہے گوفرق مراتب ہوگالیکن جہنم سے بچنے کے لئے اتنافکر کرنا کافی ہے کہ وہاں آگ کاعذاب ہے اور آگ بھی وہ ہے جو دنیاوالی آگ سے انہتر (۹۴) درجہ زیادہ گرم ہے (کمار واوالبخاری)

اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنْتٍ وَعُیُونٍ اَدْخُلُوهَا بِسَالِمِ اَمِنِیْنَ وَکُنْوَمَامَافِی الْمُتَّقِیْنَ وَکُنُومَا بِسَالِمِ الْمِنِیْنَ وَکُنُومَا بِسَالِمِ الْمِنِیْنَ وَکُنُومَا اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

#### متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گئے سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا

قسم میں: گزشتہ آیت میں دوزخ کا اور اس کے دروازوں کا ذکر تھا اور یفر مایا تھا کہ دوزخ میں اہلیس کا اتباع کرنے والے داخل ہوں گئاب یہاں ان آیات میں اہل جنت اور ان کی بعض نعتوں کا ذکر ہے 'جنت والے کون ہیں؟ یہ تھی حضرات ہیں تقویٰ کے بہت سے درجات ہیں کفرشرک سے بچنا سب سے بڑا تقویٰ ہے 'کبیرہ گنا ہوں سے بچنا بھی تقویٰ میں شامل ہے مکروہات سے بچنا اور مشتبہات سے بچنا ہی تقویٰ ہے ، شی تقویٰ ہے ، شی میں کوئی کا فرومشرک توجای نہیں سکتا مسلمان اپنے اپنے تقویٰ کے اعتبار سے جنت کے درجات میں واغل ہوں گ وارا انہیم جس میں اہل ایمان داخل ہوں گے اس کا نام جنت ہے اور اسے بہشت بھی کہا جاتا ہے بھراس میں بہت سے باغیج ہوں گے اس کے بہت سے اور اسے بہشت بھی کہا جاتا ہے بھراس میں بہت سے باغیج ہوں گے اس کے بہت سی جگراس میں بہت سے باغیج ہوں گے اس کے بہت سے وار اسے بہشت بھی کہا جاتا ہے بھراس میں بہت سے باغیج ہوں گے اس کے بہت سی جگرائی قط خیو نُ

بھی ہے جو عین کی جمع ہے عین عربی میں چشمہ کو کہتے ہیں جنت میں باغ بھی ہوں گاور چشے بھی ہوں گاور متعدد
آیات میں جَنْتُ تَجُوِی مِنْ تَحُتِهَا الْآنَهُو وَاردہوا ہے لین ایے باغ ہوں گے جن کے نیخ نہریں جاری ہوں گا اور
ہرے بحرے باغ درخوں پر پھل ہوں گابل جنت کے قریب لکتے ہوئے ہوں گے چشے اور نہریں جاری ہوں گا اور
ان کے سواکیر تعداد میں دیگر انمول اور بے مثال نعتیں ہوں گا اور ان سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی رضا عاصل ہوگ اس کے ماتھ رہیں گا اور سالمتی کے ماتھ رہا من بے خوف ہوں گے
میں واضل ہوں گے
سلامتی کے ماتھ رہیں ہے خوف ہوگا انہ بھی جو تی سیل میں نہ بغض نہ حد نہ دشنی نہ خالفت نہ خاصت سب ہوائیوں کی
طرح ایک دل ہو کر رہیں گے ونیا میں جو آپس میں کی وجہ سے کوئی کھوٹ کیند اور دشنی تھی وہ سب جنت میں واضل
ہونے سے پہلے نکال دی جائے گی تھے بخاری میں ہے کہ قلو بھم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینھم و لا
تب اغض لیخی ان سب کے دل ایس ہوں گے جسے ایک بی شخص کا دل ہونہ آپ میں کوئی مؤتن اس وقت تک داخل نہ ہوگا
مفراین کیر نے (ص ۵۵ ح ۲) حضرت ابوا مامہ کا ارشاد نقل فر بایا ہے کہ جنت میں کوئی مؤتن اس وقت تک داخل نہ ہوگا
حب تک اس کے سیند سے کھوٹ کپ کر نہ نکال دیا جائے جسے حملہ کرنے والا در ندہ ہٹایا جاتا ہے ای طریقے سے مومن
کے دل سے کین نکال دیا جائے گا۔

#### اہل جنت تکیدلگائے آ منے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

عَلَى سُورٍ مُتَقَبِلِيْنَ جَوْر مايا ہے اس كے بارے ميں صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہد سے نقل كيا ہے كہ وہ جنت ميں اس طرح رہيں گے كہ ايك دوسرے كى پشت نہ ديكھيں گے ان كے تخت گھو منے والے ہوں گے وہ جن حالات ميں بھى موں گے آپس ميں آمنے سامنے ہى ہوں گے اوران كے تخت ان كولے كراس طرح گھوم رہے ہوں گے كہ جب بھى مجتمع موں گے متقابل ہى رہيں گے يعنی آمنا سامنا ہى رہيں گے اوران ہے گئے۔

#### جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے

سورہ واقعہ میں فرمایا علی مسُور موضُونَةِ مُتَّکِئِینَ عَلَیْهَا مُتَفَابِلِیْنَ آیے بخوں پر ہوں گے جوسونے کے تاروں سے بنے ہوں گے۔ان پر تکیدلگائے ہوئے آئے منسائے بیٹے ہوں گے۔ پھر فرمایا کلایسم شھٹ فیفھا نصب و مَاهُمُ مِنهَا بِهُم خُورَجِیْنَ تعین اہل جنت کو جنت میں کی طرح کی کوئی تکلیف جسمانی روحانی ظاہری باطنی نہ پنچے گی ہر طرح کے دکھن تعمن رہی تعمن رہی ہوئی وہاں سے تکالے نہ جا کیں گے تعمن رہی ہوئی وہاں سے تکالے نہ جا کیں گے جو پور فعر ہوں کے چھن جانے کا یا وہاں ہیں گے بھی وہاں سے تکالے نہ جا کیں گے جو پور فعر ہوں کے چھن جانے کا یا وہاں سے نکالے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہ ہوگا۔

سوره فاطر مين فرما ياوَ قَالُوا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ \* الَّذِي آحَلَّنا

الل دوز خ كعذاب اورا الل جنت كي تعتيى بيان كرنے كے بعدار شادفر مايا نَبِسْنَى عِبَادِئَ آنِكَ آنَا الْعَفُورُ ا الرَّحِيْمُ (ميرے بندوں كو بتاد يجئے كه بلاشبه ميں غفور موں رحيم موں)

وَاَنَّ عَذَابِی هُواَلُعَذَابُ الْآلِیمُ (اور بلاشبر میراعذاب وه در دناک عذاب ہے) صاحب روح المعانی نے اکھا ہے کہ اوپر جنت میں جانے والے جن متقبوں کا ذکر ہے ان سے وہ لوگ مراز نہیں ہیں جو بالکل ہی گنا ہوں سے پاک صاف ہوں متقبوں سے بھی گناہ ہوجاتے ہیں لہذا اس آیت میں سے بتا دیا ہے کہ تقی تو جنت میں ہوں گے ہی موثن گناہ گناہ گاہ گاہ گئاہ ہوں کے بغیر ہی مر گئے ہوں کیونکہ اللہ تعالی غفور ہے دیم ہے (البتہ گناہ وں سے بچتے رہیں اور تو بہ میں دیر نہ لگ کی کیونکہ وہ بخشے والا مہر بان تو ہے بچتے رہیں اور مغفرت کا بھروسہ کرکے گنا ہوں میں ترتی نہ کریں اور تو بہ میں دیر نہ لگا کیں کیونکہ وہ بخشے والا مہر بان تو ہے ہی گنا ہوں پر عذا ب دینے کا بھی اسے اختیار ہے اور اس کا عذاب در دناک ہے ) بہت سے اہل ایمان اپنے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں سرز اجھکتیں گے اس کے بعد جنت میں جا کہ احادیث شریفہ میں وار د ہوا ہے لہذا گنا ہوں سے بچتے رہیں گناہ ہوجائے تو جلدی تو بہ کر لیا کریں۔

#### حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ' ان سے خوفز دہ ہونا اور ان کا بیٹے کی بشارت دینا

قصف ان آیات میں حفرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کاذکر ہے میں میں اللہ جل شاخہ کے جیجے ہوئے فرشتے بتھے جواس لئے بھیجے گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور اس پر بھی مامور تھے کہ حضرت لوط عليه السلام کي قوم کو ہلاک کر دين اس کامفصل تذکرہ سورہ طود (ع) ميں گزر چکا ہے اور سورہ ذاريات ميں بھی مذکور ہے اورسور وعکبوت رکوع میں میں بھی ہے جب بیفر شتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے سلام کیا مصرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا (جیسا کہ سورہ تھوداور سورہ ذاریات میں تصری ہے) یہ فرشتے چونکہ انسانوں کی صورتوں میں تھے اور اس سے پہلے ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لئے اول تو یوں فر مایا کہ فُومٌ مُنگرُونَ کینی پیر حضرات ایسے ہیں جن سے کوئی جان پیچان نہیں اور چونکہ انہیں انسان سمجھا تھا اس کئے ایک موٹا تازہ بچھڑا بھنا ہواضافت کے طور پران کے سامنے لاکرر کھ دیا' وہ فرشتے تھے جو کھاتے پیتے نہیں ہیں اس کئے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے جب بیا جراد یکھا تو حفزت ابراہیم علیہ السلام کومزید توحش ہوااور اسي دل ميں الن كى طرف سے درمحسوں كرنے لكے اور صرف دل ميں بى نہيں زبان سے بھى إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (ب شك ہمتم سے دررہے ہیں) فرمایامہمانوں نے كه آپ در ئے نہیں ہم تہمیں ایک ایسے از كى بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا' حضرت ابراہیم علیہالسلام کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی خود بھی بوڑ ھے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی جیسا کہ سورہ ھود میں مذکور ہے مصرت ابراہیم علیہ السلام کوتعجب ہوا اور فرشتوں ہے فر مایا کہ میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں مجھے اس حالت میں بیٹے کی خوشخری دے رہے ہو یہ کیسی بشارت دے رہے ہواس بشارت کا ظہور کس طرح ہوگا چونکہ بات اس انداز سے فر مائی تھی جس میں استفہام انکاری کی جھلکتھی اس لئے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کوامرواقعی کی بشارت دی ہے ( گوظا ہری اسباب عادیہ کے اعتبار سے اچھنے کی سی بات ہے کین جس نے بشارت بھیجی ہاں کے لئے کچھ شکل نہیں) لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوجائیں جوامیدنہیں رکھتے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کے طور پرمیر اسوال نہیں ہے بلکہ اس اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے پھے عجیب سا معلوم ہور ہا ہے اس لئے بیسوال زبان پر آ گیا کہ اب اس حالت میں اولا دکس طرح سے ہوگی بیہ بشارت حضرت اسطی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تھی جبیبا کہ سورہ ھود میں مذکور ہے سورہ صافات ميں ہے كەحفرت ابرائيم عليه السلام نے الله جل شاندے دعاكي هي كربِّ هنبُ لِسي مِنَ الصِّلِحِينَ (كماے مير ارب مجه صالحين ميس ايك فرزند عطافر مادر) الله تعالى فرمايا فَبَشَوْنَهُ مِعْلَم حَلِيْم (كمهم ن انبیں حلم والے فرزند کی بشارت دی) بعض مفسرین نے فر مایا کہ سورہ صافات کی ندکورہ آیت میں حضرت اسلمیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے اور سورہ ھوداور سورہ حجراور سورہ ذاریات میں حضرت اسلام کی پیدائش کی خوشخبری ہے۔ ہے اس پر مزید بحث ان شاء اللہ تعالی سورہ صافات کی تفسیر میں آئے گی۔

#### قَالَ فِيَاخَطْبُكُمْ إِيهُمَا الْمُرْسِكُونَ ۖ قَالُوْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تُغْبِرِمِيْنَ ۗ إِلَّا الْكُوطِ الْ

ابراہیم نے کہا کداے بصبح ہوئے فرشتو تمہارا آناکس اہم کام کے لئے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ باشبہ ہم مجرم قوم کی طرف بصبح گئے ہیں گرآل و واکا خاندان

إِيَّا لَهُ نَجُوْهُ مِ آجْمَعِيْنَ قَالَا امْرَاتَهُ قَلَازَنَا الْعَالَمِنَ الْغَيْرِيْنَ قَلْمَا جَاءَ

بلاشرة تم ان سب كوبچا لينے والے بيں موائ ان كى يوى كے تم نے اس كے بارے بي تجويز كرد كھا ہے كہ بلاشبدوه مجر بين ميں وجانے والى ہے موجب و بسيح ہوئ فرشتے

اَلَ لُوْطِ وِالْمُرْسِكُونَ فَالَ اِتَّكُمْ قَوْمٌ مُّنَكَرُونَ فَالْوَابِلْ جِنْنَكَ مِمَاكَانُوْا فِيْدِ

خاندان لوط کے پاس آئے تو کہنے لگے بے شک تم تواجنی آ دمی ہوانہوں نے کہا کنہیں! بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کرآئے ہیں جس میں بیلوگ

يَتْرُونَ وَاتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّالَصْدِ قُونَ ﴿ فَالْمِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْيَلِ وَاتَّكِهُ

شك كياكرتے تصاور بم آپ كے پاس يقنى بونے والى چيز لے كرآئے بي اور بم سے بين سوآپ دات كے كى تصييں اپ گھروالوں كوكر نظل جائے ان

اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ إَحَلُّ وَامْضُواحَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَ اليَّاعِذَ لِكَ

ان کے پیچیے ہو لیجئے اور تم میں سے کوئی بھی پیچیے پھر کے نہ دیکھے اور تمہیں جس جگہ جانے کا تحکم ہوا ہے ای طرف چلے جانا' اور ہم نے لود کے پاس

الْكُمْرَانَ دَابِرَهَوُ لَا إِمَقُطُوعٌ مُصْبِعِيْنَ ﴿ وَجَاءَ اَهُ لُ الْمَرْيَنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ

اپنا تھم بھیج دیا کہ مج ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑکٹ جائے گی اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے پنچ

قَالَ إِنَّ هَوُّ لِآءِ صَيْفِيْ فَكِ نَعُضُعُونِ ٥ُواتَّقُوااللهُ وَلَا تُخُزُونِ ٥ قَالُوَا أَوَلَمْ

لوط نے کہا بے شک بیرے مہمان ہیں سوتم بھے رسوانہ کرواور اللہ ہے ڈرواور بھے رسوانہ کرو لوگوں نے جواب میں کہا کیا نُنھ کے عَنِ الْعَلَمِينَ © قَالَ هَوَ لَاءٍ بَنْتِی اِنْ کُنْنَدُ فِعِلْنَ ﴿ لَعَهُمُ اِلْحَ إِنَّا ﴾ لَغَيْ

ہم نے آپ کود یا جہان کے لوگوں سے منع نہیں کیا ؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہی ہے آپ کی جان کی تم بے شک وہ

سَكْرَتِهِ مُ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتُمُ الصِّيعَةُ مُثْمِرِ قِيْنَ ﴿ فِكُلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَ امْطَوْنَا

ا پی متی میں اندھے بن رہے تھے موسورج نکلتے وقت انہیں سخت آ وازنے پکڑلیا سوہم نے اس کے اوپر کے حصہ کو پنچے والاحصہ کردیا اور ہم نے

عَلَيْهِمْ جِعَارَةً مِنْ سِيِعِيْلِ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَانَتِ لِلْمُتُوسِينَ ﴿ وَإِنْهَا لَمِسَمِيْلٍ اللهُ وَاللهُ الْمِسْمِيْلِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مُقِيْمٍ@إنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ<sup>®</sup>

ایک تابراه عام پر پرتی میں بلاشبداس میں الل ایمان کے لئے نشانی ہے

بہمہان فرشتے تھے جوحفرت لوط علیہ السلام کی قوم کوہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے حفرت ابراہیم علیہ السلام کوخوشخری دے کر فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا

قصيد: يفرشة جوحفرت ابراجيم عليه السلام كے پاس خو خرى كرة ئے تھ اللہ تعالى نے ان كے سرديد کا م بھی کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیں ان کی ہلاکت کا قصہ سورہ اعراف اور سور ہ ' طود میں گزر چکا ہےان لوگوں کو بیعادت بد پڑی ہوئی تھی کہ عورتوں کوچھوڑ کرمردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے سور وعنکبوت میں ہے کہ جب ان کوعذاب آنے کی وعید سنائی جاتی تھی تو اس پریقین نہیں کرتے تھے اور نقیحت کا الثااثر لیتے تھے اور يون بھى كتے تھ اِئْتِ اَ بعَذَاب اللهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ (مارے ياس الله كاعذاب لے آ اگرات جول ميں ے ہے) اب جب فرشتے عذاب لے كرآئے تو يہلے حضرت لوط عليه السلام كے ياس يہنچے چونكه ان كى صورتين نى نى تھیں مجھی دیکھانہیں تھااس لئے انہوں نے بھی وہی بات کہی جوابرا ہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلی تھی کہتم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو فرشتوں نے کہا کہ ہم آ دی نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں عذاب لے کرآ سے ہیں اور بیونی عذاب ہے جس میں بیلوگ شک کیا کرتے تھے عذاب لے کرآ نااور عذاب کا واقع ہونا بیسب امرحقیقی ہے اور اس میں کسی شک وشبر کی مخبائش نہیں ہے۔ ہاری بات اور ہاری خبر کچی ہے اور اس عذاب سے ہم مہیں اور تمہارے سارے خاندان کونجات دے دیں گے البتہ تمہاری ہوئی ہلاکت سے اور عذاب سے نہ بیچے گی اسے بھی وہی عذاب بنچ گا جواس کی قوم کو پنچنے والا ہے اب آپ ایسا کریں کہ رات کے کسی جھے میں اپنے گھر والوں کو لے کرنگل جا کمیں اورآپان کے پیچے ہولیں (تاکہ کوئی رہ نہ جائے اورلوٹ کروالی بھی نہ آئے ) اورتم میں سے کوئی بھی پیچیے مرکز نہ و كيهے اور تهميں جس جگه جانے كاتھم مواہے اى طرف چلے جاؤ و ح المعانى ميں لكھاہے كداس سے شام كى سرز مين مراد ہاوربعض حضرات نے فرمایا کداردن کاعلاقہ مراد ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شرارت اور ہلاکت: یفرضت جوحفرت اوطعایہ السام کے پاس آئے یہ فوبصورت انسانوں کی شکلوں میں شے اور چونکہ وہ اس بتی کر ہے والوں میں فد تے (اور بستی والے باہر سے آنے والے لوگوں کوا پنے برے مقصد کے لئے استعال کرتے تھے ) اس لئے بری نیت کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے پہنچ تا کہ ان مہمانوں سے اپنا کام نکالیں مضرت لوطعلیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بیمیرے مہمان ہیں تم میری فضیحت فہر کو اللہ سے ڈرواور جھے رسوافہ کرووہ لوگ اپنی برمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا جرکے لوگوں کو مہمان بنانے سے منے نہیں کر چکے ہیں ہمارے اور آنے والے لوگوں کے درمیان آڑلے فرآئی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ باہر کے آنے والوں کو مہمان بنائی شہوت کو پوری کرنے کے لئے ان بیبودہ حرکتوں کی کیا مضرورت ہے یہ میری بیٹیاں (قوم کی لاکوان) ہیں تم ان حال طریقے سے ففا شہوت کا کام نکالوان لوگوں نے کہا ضرورت ہے یہ میری بیٹیاں (قوم کی لاکیاں) ہیں تم ان حال طریقے سے ففا شہوت کا کام نکالوان لوگوں نے کہا کہا کہ آپ تھورڈ اساصر کریں صبح ہوتے ہی ہوگ ہاکہ کردئے جائیں گے۔

حضرت اوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کربستی سے دات کے وقت نکل گئے بیوی وہیں رہ گئے۔ جب سورج
نکلا تو ایک سخت آ واز آئی جو بہت کرخت تھی پھراو پر سے بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے حضرت جرائیل نے زمین کو او پر
اٹھایا اور زمین کا تختہ الٹ ویا' زمین کے او پر کا حصہ نیچ ہوگیا اور پنچ کا حصہ او پر ہوگیا جس سے لوگ دب گئے اور مزید
بیہ ہوا کہ لگا تار سلسل پھر برسا دیے گئے ہے پھر جیل کے تھے سور ہ مود اور سور ہ جرمیں جسجار ہ مین سِبجنیل فر مایا اور
سور ہ ذاریات میں جسجہ از ہ مین طین فر مایا ہے دونوں جگہ کی تصر تھے جو مٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا
گئے تھے وہ بیام پھر یعنی پہاڑوں کے کھڑ ہے نہیں تھے بلکہ ایسے پھر تھے جو مٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا
تر جمہ '' کنگر'' کیا گیا ہے۔

بدلفظ سنگ اورگل سے مرکب ہے سنگ پھر کو اورگل مٹی کو کہتے ہیں مٹی کو اگر پکایا جائے تو اس سے پھر کی طرح ایک چیز بن جاتی ہے۔ سورہ عود میں سِسِجِی لِم مَّنْ صُنود و قر مایا ہے بعنی ان پر پھروں کی جو بارش کی گئی جو لگا تارگر رہے تھے آیات قرآنیہ کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اوط عیدالسلام کی قوم پر تینوں طرح کا عذاب آیا چی نے بھی پکڑا'ان کی زمین کا تختہ بھی المث دیا گیا'اوران پر پھر بھی برسادیے گئے ان بستیوں کو سورۃ براءۃ میں المُسفُونَ فِی اللہ بولی بستیوں کو پھینک مارا بستیوں پر وہ چیز چھاگئی جو چھاگئی) لینی او پر سے پھر برسا شروع ہوئے۔

حضرت لوط عليه السلام مومنين كولي كرراتو ل رات بستيول سے فكل يكھ تھے جوعذاب آياوہ كافروں پر آياان كى

ہوی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یا تو ان کے ساتھ نکلی ہی نہتی یا ساتھ تو نکلی تھی لیکن چھپے مزکر دیکھ لیا اور ہلاکت والوں میں شریک ہوگئی ایک پھر آیا اور اے وہیں قتل کردیا۔

یہاں بظاہر بیسوال پیداہوتا ہے کہ جب زمین الٹ دی گئی تو وہ ای سے مرگئے ہو نگے پھر پھر کیوں برسائے گئے؟

اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ بستیوں سے باہر متصان پر پھروں کی بارش برسادی گئی۔

یہ بستیاں نہراردن کے قریب تھیں ان کوالٹ دیا گیا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بحرمیت پیدا فرما دیا جو آج بھی موجود ہے یہ پانی بد بودار ہے اس سے انسانوں کو یا کھیتیوں کو نفع نہیں ہوتا اور سے پانی انہیں بستیوں کی صدود میں ہے کسی دوسری جگہ سے نہیں آتا۔

#### حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں جن کی الٹی ہوئی بستیوں پر گزرتے ہیں

حضرت اوطعلیدالسلام کی قوم کی بربادی کا تذکره فرما کرار شاوفر مایا که اِنَّ فِی ذلِکَ لَایَاتِ لِللَّمْ تَوَسِّمِیْنَ وَاِنَّهَا لَبِسَبِیْ لِ مُعْقِیْمِ اِنَّ فِی ذلِکَ لَایَهٔ لِلْمُؤْمِنِیْنَ (بلاشبداس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں بلاشبدیہ ستیاں شاہراہ عام پر پر تی ہیں بے شک اس میں اہل ایمان کے لئے نشانی ہے )

ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ یہ جوحضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی اس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ کفر اور فعل بدکا برا بہتجہ ہے اور ایمان اور طاعت باعث نجات ہے' پھر یہ فر مایا کہ یہ بستیاں ایک عام شاہراہ پر پڑتی ہیں' اہل عرب جب شام کو جاتے ہیں تو ان التی ہوئی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں خود اپنی آئھوں سے دیکھ کربھی عبرت حاصل نہ کر نابہت بڑی ہمافت اور شقاوت ہے' اس کے بعد مزید قوجہ دلائی اور عبرت کی طرف متوجہ فر مایا اور ارشاو فر مایا کہ ان بستیوں میں اہل ایمان کے لئے بڑی نشافی ہے' جس نے آئھوں پر پٹی بائدھ لی وہ عبرت کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا اہل ایمان ہی تھیحت تجول کرتے ہیں' اور مانے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں' اور مانے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں' مورہ صافات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فر مایا ہے وَانْکُمُ لَتَمُوُّ وُنَ عَلَيْهِمُ مُ مُصُوِّ ہے نُنَی وَ اِور مُنَا کُلُو اَ وَالْ مَانِ کُلُو کُل

قضاء شہوت کرنے کی وجہ سے بیرعذاب آیا تھا' اب یورپ کی اقوام کو دیکیے لوجومہذب بیجی جاتی ہیں ہلاکت کے وھارے پر ہیں کا فرتو ہیں ہی زنا کاری ان میں عام تھی ہی اب مرودوں سے قضاء حاجت کرنے کارواج بھی عام ہوگیا ہےاور حکومتوں نے قانونی طور پراس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ فانتظو وا انا منتظرون -

## رحمة للعالمين عليه كابهت بردااعزاز التدجل شانه في آپ كى جان كى شم كھائى ہے

اللہ تعالیٰ شائ نے نے کھفورک اِنَّھُ مُ لَفِی سَکُوتِھِ مُ یَعُمَھُونَ جَونر مایا ہے اس میں اپنے حبیب مطفیٰ علی اللہ کا می ممائی ہے صاحب روح المعانی صلاح ہے اسے امام پیم کی ولائل الدہ قصے حضرت ابن عباب رضی الشعنها کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجہ رسول اللہ علیہ کے جان سے بڑھ کرکوئی معزز ومکرم جان پیدائیس فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کے علاوہ کی کی بھی حیات کی تشم کی مائی 'یہاں سرسری طور پرجویہ سوال پیدائیس فرمائی اللہ تعالیٰ وقتم کھانا تو ممنوع ہاللہ تعالیٰ نے آپ کی جات کی جان کو تم کھانا تو ممنوع ہاللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اس پر کسی بات کی کوئی پابندی نہیں ہا اس کے مواقع میں دوسری چڑوں کو تسمیں بھی نہ کور ہیں جیسے وَ الدَّینَونِ اور وَ اللَّهِ وَ اللہ عَلیٰ اور وَ اللَّهُ وَ اللہ عَلیٰ نے جن اللہ تعالیٰ نے جن اللہ تعالیٰ نے جن اللہ تعالیٰ نے درسول اللہ علیہ کی جان کو تسمیں بھی نہ کور ہیں جیسے وَ الدَّینَونِ اور وَ اللَّهُ وَ کُس کے اور وَ اللَّهُ وَ اللہ تعالیٰ نے جن اور وَ اللَّهُ وَ اللہ تعالیٰ نے جن اللہ تعالیٰ کی قدرت پردلالت کر نے میں بہت نے اور وَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کی قدرت پردلالت کر نے میں بہت زیادہ واضی ہیں ہے اس کی خور کی جن میں غور وفکر کر نے سے اللہ تعالیٰ کی وصدا نیت پر ذہن جلدی پہنچتا ہے اگر خور کیا جائے گا تو یہ امرواضی طور پر سمجھ میں آجائے گا۔

| مِنْهُ مُ وَالْهُمُا لِبِأَمَامِ          | لَةِ لَظْلِمِيْنَ ۞ فَانْتَقَمْنَا | وَإِنْ كَانَ آصْعُبُ الْأَيْكُ          |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| لے لیا اور بلا شبہ یہ وونوں بڑی شاہراہ پر | ں سے تھے سوہم نے ان سے انقام ۔     | اور بلا شبہ ایکہ والےظلم کرنے والوں میں |
|                                           | مُبِيْنٍ                           |                                         |
|                                           | يرتي ۾                             |                                         |

#### حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کی بستیاں شاہراہ عام پر واقع ہیں اصحاب الایکہ ظالم تھا بی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے

قسفسير: حضرت لوط عليه السلام كى بستيول كى بلاكت اور بربادى كة تروكرنے كے بعداس آيت ميں اصحاب الايك کے ظلم اوران کی بربادی کا تذکرہ فرمایا''ا میکہ' اس جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت آپس میں ایک دوسرے سے لیٹے ہوئے ہوں اصحاب الایکہ جس علاقہ میں رہتے تھے وہاں درخت ہی درخت تھے اسی لئے بعض حضرات نے اصحاب الا یکه کاتر جمه بن والول سے فرمایا ہے ان بن والول کی طرف حضرت شعیب علیه السلام مبعوث ہوئے تھے جبیبا کہ اصحاب مدین کی طرف بھی ان کی بعثت ہوئی تھی بیدونوں قومیں ناپ تول میں کمی کرتی تھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو مجھایا دونوں قومیں ایمان نہ لا ئیں اور عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئیں اصحاب مدین کی ہلا کت اور عذاب کا تذكره سوره اعراف (ركوع ٩) اورسوره هود (ركوع ٩) مين گزر چكا ہے اور سوره شعراء (ركوع ١٠) مين اصحاب الايك جواب اورعذاب کی فرمائش مذکور ہے ان کی ہلاکت اور عذاب کاذکر فرماتے ہوئے سور و شعراء میں فرمایا فسک ذبوہ فَاحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْم عَظِيْمٍ (سوانهول في شعيب كوجشلايا پھران كوسائبان كردن کے عذاب نے پکڑلیا بلاشبہ وہ بڑے دن کا عذاب تھا) جب ان لوگوں پر عذاب آنے والا تھا تو بیلوگ بخت گرمی میں مبتلا ہوئے دور سے ایک بادل نظر آیا جس کی وجہ سے نیچ سامیہ معلوم ہوا جلدی جلدی دوڑے ہوئے اس کے سامیہ میں پہنچ گئے علامہ بغوی نے معالم التزیل میں کھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات دن تک ان لوگوں پر گرمی کومسلط فر مایا پھرایک باول جیجا ان لوگوں نے اس کے سامیہ میں راحت تلاش کرنے کے لئے پناہ لے لی جب وہاں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ مجیجی جس نے انہیں جلا کررا کھ کر دیا۔

حضرت لوط علیه السلام کی قوم والی بستمیال اوراصحاب الا یکه شاہراہ عام پرواقع ہیں و اِنَّهُ مَا لَبِهِ مَا بِيَن اور بلاشه بددونوں قویم یعن قوم او طاعیا السلام اوراصحاب الا یکه ایک آبادواضح شاہراہ پر ہیں۔ یہ وی شاہراہ ہے جس پر قافلے چلتے ہے اور اہل مکه ان قافلوں میں شامل ہوکر شام کو جایا کرتے ہیں راستہ میں یہ بستیاں پڑتی ہیں مفسرا بن کیر کھتے ہیں کہ اصحاب الا یکہ کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہی تھا زمانہ بھی قریب تھا اور علاقہ بھی جہال وہ لوگ رہے تھے وہ علاقہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے مقابل تھا اس طرح سے شاہراہ مام کے دوسری طرف اصحاب الا یکہ کابن تھا'جولوگ ان کی ہلاکت کے بعد سے اس شاہراہ پرگز رتے رہے ہیں اور اب

مجى سفركرتے بيں ان كے لئے جائے عبرت ہے۔

#### وَلَقُلُكُنَّ بَ اَصْعِبُ الْجِيرِ الْمُرْسِكِينَ وَالتَيْنَاهُمُ الْيِنَا فَكَانُوْا عَنِهَا مُعْرِضِينَ ٥

اور بلا شبہ جر والوں نے پیغیروں کو جملایا اور ہم نے انہیں نثانیاں دیں سو وہ ان سے روگردانی کرنے والے ہو گئے

وكَانُوْا يَنْعِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا الْمِنِيْنَ فَأَخَلَ تَهُ مُو الصَّيْحَةُ مُصْبِعِيْنَ ۗ

اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تی اس کے ساتھ رہے تی سو ان کو مج مج چی نے بکڑ لیا ، فکم آغنی عنه فی مرکما کانوایک میں میں فکم آغنی عنه فی مرکما کانوایک میں میں ا

سوان کواس چیز نے کھ کام نہ دیا جے وہ کب کرتے تھے

#### اصحاب الحجركي تكذيب اور ملاكت وتعذيب

 عذاب آیا البعض حفزات نے فرمایا ہے کہ صاعقہ سے مطلق عذاب مراد ہے اگریہ عنی لیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ صبحہ کو صاعقہ ہے تعبیر فرمادیا اور جمعنی عذاب مراد لے لیا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

بیلوگ بوے فوروفکرے رہتے تھے دنیا پردل دیئے ہوئے تھا اور دنیا ہی کوسب پچھ بچھتے تھاس لئے آخر میں فرمایا فَسَمَا اَغُنْفَی عَنْهُمُ مَّا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ (سوان کے پچھکام نہ آیا وہ جو پچھکسب کرتے تھے) تو م ثمود کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (رکوع ۸) کی تفییر میں گزرچکا ہے (انوارالبیان جس)۔

#### وَمَاخَلَقُنَا السَّمُوتِ وَالْرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا آلَا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةُ لَاتِيةٌ فَاصْفِيم

اور ہم نے آ سانوں کواورز مین کواور جو چھان کے درمیان ہے پیدائیس کیا مگرحق کے ساتھ اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے والی ہے سوآپ

#### الصَّفْحُ الْجَهِيْلُ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْخُلْقُ الْعَلِيْمُ ﴿

خونی کے ساتھ درگزر کیجے 'بلا شبہ آپ کا رب برا خالق ہے اور برا عالم ہے

#### الله تعالی نے آسان وزمین کو حکمت کے موافق پیدا فرمایا ہے

قت معد بيو: آيت بالا ميں ارشاد فرمايا كريم نے آسانوں كواورز مين كواور جو پھان كورميان ہے مرف تن كے ماتھ پيدا فرمايا ہے تت كے ماتھ بيدا كرمايا ہيں اوران كاو جو دمعرفت ماسل كرنے كے لئے ہے جيسا كرمورہ آل عمران ميں فرمايا رَبَّا مَا خَلَقُ مَا لَّهُ اللهُ بي اوران كاو جو دمعرفت ماسل كرنے كے لئے ہے جيسا كرمورہ آل عمران ميل فرمايا رَبَّا مَا خَلَقُتُ هَلَا اَ اللهُ الل

الله تعالى في السانون كواورز من كواورجو كيهان كورميان باس لئے پيدا كيا ہے كه قيامت كون لله تعالى عدل

اور انصاف کے ساتھ جزاء دے لوگ آسان اور زمین کے درمیان رہیں گے اور اچھے برے اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جزایالیں گے۔

وَاَنَّ السَّاعَةَ الْآبِيَةَ (اور بلاشبه قيامت ضرورآ نے والى ہے) جولوگ تفر پرمر كئے خواہ عذاب سے ہلاك ہوئے ہوئ ہوئے ہا عذاب موت آئى ہوان سب كواور ہرنيك وبدكو قيامت كے دن حاضر ہونا ہے جنہوں نے رسولوں كى تكذيب كى وہ وہاں ہمى سزار إلىں كے اس مَيْں نبى اكرم عظام آلىلى دى ہے كہ قيامت كے دن ان سے بدلہ لے ليا جائے گا۔

المار المار

وَلَقَ لَا الْمُنْ الْمُعُلِّيْ وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمِ ﴿ لَا تَهُنْ عَيْنَيْكَ الْمُعْلِيْمِ ﴿ لَا تَهُنَّى عَيْنَيْكَ الْمَا تَيْنَ وَلَيْنَ عَيْنَا وَرَا لَا عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ الْحَفِيْمُ وَلَا تَعُزَلُ عَلَيْهِ وَ وَالْحَفِيْنَ جَنَاحَكَ اللّهُ مَا مُنْعُنَا بِهَ الْوَاجَا مِنْهُ وَ وَلَا تَعُزَلُ عَلَيْهِ وَ وَالْحَفِيْنَ جَنَاحَكَ اللّهُ مَا مُنْعُنَا بِهَ الْوَالِ عَلَيْهِ وَ وَالْحَفِيْنَ جَنَاحَكَ عَلَيْهِ وَ وَالْحَفِيْنَ جَنَاحَكَ عَلَيْهِ وَ وَالْحَفِيْنَ جَنَاحَكَ عَلَيْهِ وَ وَالْحَفِيْنَ اللّهُ وَلَا تَعُزَلُ عَلَيْهِ وَ وَالْحَفِيْنَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ الللّهُ

## رسول الله عليه كوخطاب كه مم نه آپ كوسنع مثاني اور قرآن عظيم عطا فرمايا

قضسيو: جولوگرسول الله عليه كا كلذيب كرت تصده دنيادار تصادر بالدار تصكفات بيت لوگ تصالله جل شائه في اين ايك بهت براى نعمت كا تذكره فرمايا كه بم ني آپ و سَبْعاً مِنَ السَمَفَانِي عطاكيس

اورقرآن عظیم عطاکیا سیع سات کو کہتے ہیں اور مثانی جمع ہے ٹنی کی جو چیز بار بار نہ کور ہوا ہے ٹنی کہتے ہیں یہاں سبع عاقم مطاکیا سیع سات کو کہتے ہیں اور مثانی جمع ہے ٹنی کی جو چیز بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور القو آن العظیم سے سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآن مجید مراد ہے اللہ جل شانہ نے بطور امتان فر مایا کہ ہم نے آپ کوسورہ فاتحہ دی اور اس کے سواباقی قرآن عطاکیا آپ لوگوں کی تکذیب کی پرنظر نہ کریں ہم نے جو نعمت دی ہے اور آپ پر جو مہر بانی کی ہے اس کے سامنے مثرین کی تکذیب کی پرنظر نہ کریں ہم نے جو شہوں ان کے عناد اور بے التفاقی کی طرف النفات نہ کریں۔

المل و نیا کے اموال واز واج کی طرف نظریں نہ پھیلا کیں: پھر فرہا کا کتف ڈو عَن نیک اِلی ما متعظا ہو اُزُواجاً مِنهُمُ (آپاپی آئکسیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھا ہے جوہم نے مختلف تم کے کافروں کو فائدہ عاصل کرنے کے لئے دی ہیں) لینی آپ کو جو کتاب اللہ کی فیت دی گئی ہوہ بہت بڑی فیمت ہا سے منظرین کے اموال اور زیب وزیت کی کوئی حیثیت نہیں آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ' بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں بظاہر نی اگرم شیالیہ کو خطاب ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو خطاب فرمایا ہے آپ کے قوسط سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطافر مایا ہے اس نمیس مورہ طرف اٹھا کر بھی نہ دیکھیں سورہ طرف اٹھی ارشاد فرمایا و کو کہ سَم شیکھی آپ کی دوئی اُزواجا مِن نہ کھی آپ کا کر اُن کی کوئی کی دوئی کے طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے متاف گروہوں کو مجمد نے والا ہے ) جو چیز فتند میں ڈالے جو دفت نہیں ہود نیاوی انہیں آزمائش میں ڈالیس اور آپ کے درب کا رزق بہتر ہاور باقی رہنے والا ہے ) جو چیز فتند میں ڈالے میں خور نوادی کا شروہوں کے اموال کو دیکھنا وران کی طرف آئکھیں پھیلا ناائل ایمان کا شیوہ نہیں میں اُنہیں کا دی بھی کا دائل ایمان کا شیوہ نہیں دیل کے ایک کو مین اُن کر کری عنا دیر کم یا ندھے دیں اُن کو نہیں اُن کی مزال جائے گی آپ اس کی مزایا و کہنا دیا ہے مشکرین اُنکار کریں عنا دیر کم یا ندھے رہیں اُنہیں اس کی مزال جائے گی آپ اس کی کریاں کی مزال جائے گی آپ اس کی کریاں تھی کی اُنہیں کرتے۔

وَاخُفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤُمِنِیْنَ (اورایمان والوں کے لئے اپنے بازوؤں کو جھکائے رہیے) بازوؤں کو جھکا کرر کھنے ۔ےمرادیہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے جن لوگوں نے ایمان قبول کرلیاوہ رحمت اور شفقت کے مستحق ہیں کا فروں پڑم کھانے کی بجائے اہل بمان پر توجہ دی جائے تا کہوہ اور زیادہ ایمان کے قدردان ہوں اور مزید بثاشت کے ساتھ اعمال ایمان کو انجام دیں۔

وَقُلُ إِنَى انا النَّذِيْرُ الْمُبِينُ (اورآب فرماد يَجَعَ كمبلاشبين واضح طور پرڈرانے والا ہوں) ميراكام الله تعالى كاظم پينيانا اور حكم كى كالفت پر جوعذاب آئے گااس سے ڈرانا ہے ميرا ڈرانا واضح ہے تعلم كھلا ہے جوند مانے گا اپنا ہى براكيے گا قال صاحب الروح اى المنفر الكاشف نزول عذاب الله تعالى ونقمة المحوفة بمن لم يومن ـ (صاحب، وح المعانى فرمات مين ايمان ندلان والول ك لئه الله تعالى كعذاب كنزول ساورخوفناك انتقام سواضح طور بردُران والا)

#### كَهَا ٱنْزُلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ قَالَذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِضِيْنَ ﴿ فَوَرَتِكَ لَسُعَكَنَهُ مُ

جيها كربم نے ان لوگوں پر نازل كيا جنہوں نے قرآن كے فتلف اجزاء بنا لئے سے سوآپ كرب كاتم بہم ان سب سان كے اعمال كي ضرور

اَجْمَعِيْنَ ﴿ عَاكُونَ الْمُنْفُولَ الْمُفَاضِلُهُ مِن الْمُثْمَرِيْنَ ﴿ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُثْمَرِيْنَ ﴿ الْجُمُعِيْنَ الْمُثْمَرِيْنَ ﴾ الجُمُعِيْنَ ﴿ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُثْمَرِيْنَ ﴾

باز پرس كرليس ك جس چيز كا آپ كوهم ديا جاتا ہے اے خوب صاف طريقے پر بيان كر ديجے 'اورمشركين سے اعراض سيجے '

اِتَّا لَفَيْنَاكَ الْمُسْتَكُورَءِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يَجِعُلُونَ مَعَ اللّهِ الْهَا اخْرَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ا باشبه جوادً بنى كرنے والے بين جوالله تعالى كے ماتھ دومرامعود تجويز كرتے بين ان كی طرف ہم آپ كے لئے كانى بين مود عنقر يب جان لين گ

#### سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے

قضعه بيد: امت محديلي صاحها الصلوة والحية ي يهلج جوامتي كرري مين ان ربهي الله تعالى شائه في آساني كتابين نازل فرمانی تھیں ان لوگوں نے ان کے خلف اجزاء کر لئے تھے لینی بعض پرایمان لاتے تھے بعض کے منکر ہوجاتے تھے اور ان می*ں تحری*ف وتبديل بھی کرتے تصان تقسيم کرنے والوں کو المُفَقَسِمِينَ تعجير فرمايا اور جو کتابيں ان پرنازل ہوئی تعين ان کوتر آن تعجير كيالفظ قرآن فعلان كاوزن بجو قوء يقوء عماخوذ ببروه چيزجويدهي جائده قرآن بياس كالغوى معى باورامت حاضر کی اصطلاح میں لفظ قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کاعلم ہے یعنی مخصوص نام ہے جوسید نامحدرسول اللہ علیہ پرنازل ہوئی آیت کامطلب بعض مفسرین نے بربتایا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشته زمانه میں ان لوگوں پرعذاب نازل کیا جنہوں نے احکام البيك حصرر كه تصيعني آساني كتابول كمختلف اجزاء قراردي تضاى طرح ساس زمان كح مكذبين يربهي عذاب نازل بوسكتائ قال صاحب معالم النزيل ص٥٨ جسروه فجعلوه جزءً فامنوا ببعضه وكفروا يبعضه وقال مجاهدهم اليهود و النصارى قسموا كتابهم ففرقوه ويدلوه اهـ (كرانهول في كتاب الله كوصول مي تقيم كرديااور بعض حصول پرایمان لاے اور بعض کا انکار کیا۔ اور مجاہد کہتے ہیں وہ یہود ونصاریٰ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کوئکڑے مکڑے کردیا اورات تقسيم كيااورتبديل كرديا سيح بخارى ص١٨٨ ج٢ مين حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن مدوره بالاتفسريو لفل كي ے قال امنو ببعض و كفروا ببعض اليهود و النصارى (فرمايا يهودونصارى بعض يرايمان لا عاور بعض كا الكاركيا) بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سولہ مشرکین نے بیشٹورہ کیا کہ فج کے دنوں میں مکہ معظمہ کے راستوں پر بیٹھ جائیں اور مکہ معظمہ کی گھا ٹیوں اور راستوں کوتشیم کرلیں جس شخص کی طرف ہے بھی آنے والے گزریں وہ ان سے یوں کیے کہ اہل مکہ میں سے بیہ جو تحض مدی نبوت نکلا ہے اس کے دھو کہ میں ندآ نا کو کی شخص یوں کیے کہ بیہ شخص دیوانہ ہےاورکوئی شخص یوں کے کہ شخص کا بن ہےاورکوئی شخص یوں کیے کہ پیشاعر ہے(العیاذ باللہ) چنانچہان

لوگوں نے ایبا کیااس قول کی بناء پر انسز لن جو ماضی کا صیغہ ہے مضارع کے معنی میں ہوگا اور مطلب یہ ہے کہ مکہ کے راستے کی گھاٹیاں تقسیم کرنے والے اوران پر بیٹنے والے ہلاک ہوں گے چنا نچہ یہ لوگ غز وہ بدر میں مقول ہو گئے اس تغییر کی بنا پر آلَٰذِیُنَ جَعَلُو الْقُورُ انَ عِضِیْنَ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قر آن کریم کواس طرح باند لیا کہ اس کے بارے میں بطور تکذیب مختلف قتم کی باتیں کہتے تھے کوئی کہتا تھا کہ یہ تعرب اور بعض نے ہوں کہا کہ یہ کہ اس کے بارے میں بطور تکذیب جاور بعض نے اسے آساطِیْ رُ الْاَوَّلِیْنَ بَنایاس صورت میں قر آن سے قر آن مجید ہوگا۔ بی مراد ہوگا اور کتب سابقہ مراد لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔

قوله تعالى عضين جمع عضة واصلها عضوة بكسر العين وفتح الضاد بمعنى جزء فهو معتل الملام من عضاه بالتشديد جعله اعضاء واجزاء (الله عالى كارثاد عضين "ي عضة كى جحم إوراس كى اصل عضوة بي عين كره اورضاد كفتى كساتهاس كامعى بي واوروه معتل اللام باس كوكتم بي جي استختى سي حصول اوركلاول من تقيم كرديا بو) (كذا في الروح ١٣٥٨ م ١٣٥)

اس كے بعد فرمایا فَورَبِکَ لَنسُنلَهُمُ اَجْمَعِینَ (سوآپ كرب كاتم ہے مان سب سان كا عمال كاخرور باز

پرس كرليس كے )اس ميں بيفر مايا ہے كہ اولين وآخرين سب سان كا عمال كے بارے ميں باز پرس ہوگى جولوگ اللہ تعالى كے

نبيوں اور كتابوں كوج طلات رہے اور جطارہ جيں ان سے سوال كيا جائے گا كہتم نے كيا كيا سورہ اعراف ميں فرمايا فَلَنسُنكَنَّ الْمُوسَلِينَ (سوہ مضرور ضرور ان سے دريافت كرليس كے جن كی طرف پينج برجيعے گئے اور ہم ضرور پينج مروں سے بي چھ ليس كے ) يہاں بعض اوگوں نے بيسوال اٹھايا ہے كہ سورہ رئے ن ميں بول فرمايا ہے فَيومُ مَنِيْد بَّ لا يُسْفَلُ عَنُ ضرور پينج مروں سے بي چھ ليس كے ) يہاں بعض اوگوں نے بيسوال اٹھايا ہے كہ سورہ رئے ن ميں بول فرمايا ہے فَيومُ مَنِيْد بَلا يُسْفَلُ عَنُ فَرَبِهِ إِنْسَى وَلَا جَانٌ اس سے معلوم ہوتا ہے كہ سوال نہيں ہوگا اور سورہ تجراور سورہ اعراف سے معلوم ہوا كہ سوال ہوگا 'بظاہر جوتعارض معلوم ہورہا ہے اس كے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے نوال كيا گيا تو فرمايا كہ سوال كے نفى كا مطلب بيہ ہوگا لئہ جل شانۂ جانے كے لئے ان سے بيسوال نہيں فرما كرا ہے يانہيں يا يہ كرتم نے كيا كيا ہے۔

 لیادہ جنت میں داخل ہوگاعرض کیا گیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے فرمایا کہ اس کا اخلاص سے ہے کہ پڑھنے والے کوحرام کامول سے روک دے۔ (صحیح مسلم ص ۴۸ ج ۱)

حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ (عَلَیْ ہُ ) مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایس باللہ فلم بارے میں ایک ایس باللہ فلم است باللہ فلم باللہ فلم باللہ فلم باللہ فلم باللہ باللہ فلم باللہ فلم باللہ باللہ فلم بالہ فلم باللہ فلم بال

خوب واضح طور بر کھول کر بیان کرنے کا تھم: پھر فرمایا فَاصُدَعُ بِمَا تؤُمَو اَ سوآپ خوب کھول کر واضح طور پر کھول کر واضح طور پر دوہ باتیں صاف صاف واضح فر مادیں جن چیزوں کا آپ کو تھم دیاجا تا ہے۔ وَاَعُو صَنْ عَنِ الْمُشُو كِیْنَ اور مشركین سے اعراض کیجئے کینی ان کے الکار اور عدم قبول کی وجہ سے مغموم نہ ہوئے اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ لوگ نہیں مانے آپ اے انجام دیتے رہیں۔

یہاں پہنچ کرروافض کی جاہلانہ بات بھی من کیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانۂ کی طرف ہے آپ وہ کم تھا کہ خوب کھل کر واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلافصل کا اعلان کر دیں لیکن آپ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنہا سے ڈرتے تھے اس لئے اعلان نہیں کرتے تھے ان لوگوں کی جہالت دیکھوا پنے تر اشیدہ دین کے لئے کیسی کیسی ظالمانہ با تیس کہہ جاتے ہیں جب اللہ کا رسول ہی مخلوق سے ڈر سے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ پہنچا نے تو پھر آگے اور کون ہے جوت کو واضح کرے گا۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ من جھلھم و ضلالھم

ہلسی کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں: اس کے بعد فرمایا اِنّا کَفَیْنْکَ الْمُسْتَهٰذِهِ بُنَ الَّذِیْنَ یَخِی کُونَ مَعَ اللهِ اِلهَا اخَوَ (بلا شبہ جولوگ ہنی کرنے والے ہیں جواللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی جانب ہے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سوعنقریب وہ جان لیں گے) ہنی کرنے والے بول تو سب ہی مشرکین سے لیک خصوصی طور پرعلائے تغییر نے ولید بن مغیرہ اوراس کے چارساتھیوں کا نام لیا ہے بیلوگ ہنی کرنے اور نداتی اڑانے میں بہت آگے آگے مقد حضرت جرئیل علیہ السلام نے ان کے ختلف اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا کی کے پیٹ کی طرف کی بہت آگے تھے حضرت جرئیل علیہ السلام نے ان کے ختلف اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا کی کے پیٹ کی طرف کی مرکی طرف اور بیہ بتا دیا کہ ان اعضاء میں تکلیف پیدا ہوجانے سے ہلاک ہوں کے علامہ کر مانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان مخرہ کرنے والوں سے وہ سات افراد مراد ہیں جنہوں نے آ مخضرت علیہ کی کمر مبارک پرگندگی ڈال دی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ ہے ہے بیلوگ بدر میں مقتول ہوئے (راجع روح المعانی ص ۱۹ مج ۱۳) معالم التزیل ص ۵۹ مج ۲۳ میں لکھا ہے کہ مستمر کین نداتی بنانے والے پانچ افراد شے اول ولید بن مخبرہ جوان سب کا مردار تھاد وسراعاصم بن واکل تیسرا اسود بن عبدالمطلب چوتھا اسود بن عبد یغوث پانچواں حارث بن قیس تھا اللہ تعالی نے مردار تھادوسراعاصم بن واکل تیسرا اسود بن عبدالمطلب چوتھا اسود بن عبد یغوث پانچواں حارث بن قیس تھا اللہ تعالی نے مردار تھادوسراعاصم بن واکل تیسرا اسود بن عبدالمطلب چوتھا اسود بن عبد یغوث پانچواں حارث بن قیس تھا اللہ تعالی نے

ان کواستھز اء کی سزا دی اور بیلوگ بری موت مرے ایک دن بیلوگ کعبہ شریف کا طواف کررہے تھے ( زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا) رسول اللہ علیہ اس موقعہ پر وہاں موجود تھے حضرت جرئیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے جب ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد علیہ آپ اس مخص کوکیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ برابندہ ہے حضرت جرئیل نے فرمایا اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی' اور میفر ماتے ہوئے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ فر مایا اس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا بمانی چادریں پہنے ہوئے تھا تہد کو گھسٹتا ہوا جار ہاتھا راستہ میں بی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر بھھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھاردارحصہ ولید کے پاؤں میں چھ گیااس نے تکبر کی وجہ سے جھکنا گوارانہیں کیا تا کہاہے اپنے پاؤں سے نکال دے بالآخروه دهاردار حصه آ کے بڑھتار ہاجس نے اس کی پنڈلی کوزخی کر دیاجس سے وہ مریض ہوگیا اور اس مرض میں مرگیا' پھر عاصم بن وائل وہاں ہے گزراحضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد علیہ یہ کیسا مخص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ برابندہ ہے حضرت جرئیل علیات کام نے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی اس سے حفاظت ہوگئی اس کے بعد عاصم بن وائل اپنے دولڑکوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لئے نکلا ایک گھاٹی پر پہنچا تو اس کا یاؤں ایک خاردار درخت پر بڑ گیا اس کا ایک کا نٹااس کے پاؤں کے تلوہ میں گھس گیا جس ہے اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا تھوڑی دیر میں اسود بن عبدالمطلب گز را حضرت جرئيل عليه السلام نے عرض كيا اے محمد الطبيعة كه يہ كبسافخص ہے؟ آنخضرت سرور عالم عليقة نے فر مايا كه يه برافخص ہے حضرت جبرئیل علیهالسلام نے اس کی آئکھوں کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا کہ آپ اس سے محفوظ ہو گئے چنانچیوہ اندھا ہو گیا اور برابرد یوار می سر مارتار بااور به کت جوے مرگیا قتلنی رب محمد (مجھےرب محمد فی کردیا) پھراسودین عبد يغوث گزراحفرت جرئيل عليه السلام نے عرض كيا كهاہ محمد عليہ آپ اے كيسا شخص پاتے ہيں آپ نے فرمايا كه یہ برابندہ ہے حالانکہ میرے ماموں کالڑکا ہے حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف ہے آپ کی حفاظت کردی گئی میکہ کراس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا لہٰذااس کو استقاء کا مرض لگ گیا؟اس کے بعد حارث بن قیس كا كرر مواحضرت جرئيل عليه السلام نے عرض كيا اے محمد علي آپ اے كيساياتے ہيں آپ نے فرمايا يہ برابندہ ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کے سری طرف اشارہ کیا اور فر مایا اس سے آپ کی حفاظت کردی گئی اس کے بعد اس كى ناك سے مسلسل بيپ نكانے كلى جواس كى موت كا ذريعير بن كل \_

وَلَقُالُ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيْقُ صَلَ رُكِ مِمَا يَعُولُونَ ﴿ فَسَرِيْحُ رِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

اور بلاشبہ م جانتے ہیں کہ پلوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تل دل ہوتے ہیں و آپ اپندرب کی تنبیح بیان سیجے جس کے ساتھ تحمید بھی ہواور

#### مِنَ السَّجِدِيْنَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى بَأْتِيكَ الْيَقِينَ ﴿

آپ ماجدین میں سے موجائے اورائے رب کی عبادت سیجئے بہال تک کہ آپ کے پاس یقین (معنی موت) آجائے

#### تنبیج و خمید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگے رہنے کا حکم

تفسید: الله جل شانهٔ نفر مایا بهم جانع بین که شرکین معاندانه با تین کرتے بین (جو استه زاء کوبھی شامل ہے) اوراس کی وجہ ہے آپ تلک دل ہوتے بین جو تک دل ہونا طبعی طور پر تھااس کے دور کرنے کے لئے الله تعالی شانهٔ نے ارشاد فر مایا که آپ ایپ رب کی شیخ و تحمید میں گئے رہیں اور نمازوں میں مشغول رہیں اور دیگر عبادات میں بھی مشغولیت رکھیں اور زندگی بحر آخری دم تک ان کا موں میں مشغول رہیں نیچ پریں طبعی رنج کو دفع کرنے کا ذریعہ بنیں گا۔ مشخولیت رکھیں اور زندگی بحر آخری دم تک ان کا مورت پیش آئے تو خالق کا تنات جل مجدہ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے حضرت حذیف درضی الله تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ نبی اکرم تعلیق کو جب کوئی قکر مندی والی بات پیش آئی تھی تو

نماز برصف لكت تصر مشكوة المصابيح ص ١١١)

رسول الله علی مال جمع نہیں فر ماتے تھے جوآتا تھا خرچ فرما دیتے تھے حضرت جہیر بن نضیر سے روایت ہے کہ رسول الله علی مال جمع نہیں فرمایا کہ میری طرف یہ وی نہیں جبیری گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہوجاؤں لیکن میری طرف یہ وی نہیں جبیری گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہوجاؤں لیکن میری طرف یہ وی جبیری گئی ہے کہ فَسَبِّ نے بِسَحَمُ لِهِ رَبِّكَ وَكُنُ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُلُهُ زَبَّكَ حَتَّى يَاتِيكَ مَرِي طرف یہ وی ہوا کہ وی ہوا ور نماز پڑھنے والوں میں سے ہوجاؤاور موت آنے تک الیّے فین نہ رب کی عبادت کیجئے ) (مشکلو قالمصابح ۲۳۳)

ولقد تم تفسير سورة الحجر بفضل الله تعالى وانعامه والحمد الله تعالى على تمامه وحسن ختامه

# الق الموانية المعانية الموانية الموانية الرحمان الوسطية الموانية الموانية

#### قیامت کا آنایقینی ہے انسان براجھر الوہ

قنفسيو: يہاں سے سورہ خل شروع ہے اس ميں عمو ما الله كى تو حيد بيان كى گئى ہے اور تو حيد كے دلائل بيان فرمائے ہيں اور مشركين كى تر ديد فرمائى ہے اور الله تعالى كى نعتيں يا د دلائى ہيں اس ميں ايک جگہ شہدكى مسى كے گھر بنانے اور سے اور الله تعالى كى تعتيں يا د دلائى ہيں اس ميں ايک جگہ شہدكى مسى كے گھر بنانے اور سے اس سے شہد پيدا ہونے كا تذكرہ فرمايا ہے شہدكى كمى كوعر بى بيں خل كہتے ہيں اسى مناسبت سے اس سورت كانام سورة الخل ركھا گيا۔

ندکورہ بالا آیات میں معادیعی قیامت اور توحید ورسالت اور آسان وزمین کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہوائی آنسی اَمُو اللهِ فَکلا تَسْتَعُجِلُوهُ ﴿ (الله کا حکم آپہنچالہذاتم اس کے بارے میں جلدی نہ چاؤ) جب مشرکین کے سامنے ایمان نہ لانے پراور شرک اختیار کرنے پرعذاب آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ عذاب آنے والا مشرکین کے سامنے ایمان نہ لانے پراور شرک اختیار کرنے پرعذاب آتا اور جب قیامت کی بات سامنے آتی تھی تو اس کا بھی انکار منہیں بہتو خالی دھمکیاں ہیں ہمیں تو عذاب آتا ہوا نظر نہیں آتا اور جب قیامت کی بات سامنے آتی تھی تو اس کا بھی انکار کرتے تھے اور عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ عذاب آتا تھی ہوں نہیں آجا تا ایمی آتا ہوں ہوں وہ ایسے ہی ہے جسے کوئی شنی ہوں اس اس کی دو نہیں آتا گی دنیا کی جتنی زندگی گزرگئی اس کے اعتبار چیز پینی ہوئی کی چیز کے آنے میں دیرگئا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں آتا گی دنیا کی جتنی زندگی گزرگئی اس کے اعتبار پینے میں میں تابیل ذکر دینیس رہی نیامت آخرالا م ہاس کے بعد کوئی امت نہیں ہے رسول اللہ عقالیۃ اس کے اعتبار سے اب قیامت کے آنے میں قابل ذکر دینیس رہی نیامت آخرالا م ہاس کے بعد کوئی امت نہیں ہے رسول اللہ عقالیۃ کی سے اب قیامت کے آنے میں قابل ذکر دینیس رہی نیامت آخرالا م ہاس کے بعد کوئی امت نہیں ہے رسول اللہ عقالیۃ کے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے رسول اللہ عقالیۃ کے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے رسول اللہ عقالیۃ کرد کوئیس اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے رسول اللہ عقالیۃ کوئی کی اس کے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوں میں میں میں کہ بیامت آخرالا م ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوں میں میں میں کوئی سے اس کی بیامت آخرالا م ہوں کوئیل کی میں کوئیل کی میں کوئیل کی میں کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کے اس کوئیل کوئیل کوئیل کے اس کے دوئیل کی میں کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل

نے ارشاد فرمایا ہے بعثت انا و الساعة كھاتين (يعنى ميں اور قيامت دونوں اس طرح سے بھيج گئے ہيں جيسے آپس ميں بيدونوں انگلياں ملی ہوئی ہيں اور ان ميں ج كى انگلى اشارہ والى انگلى سے ذراى آ كے برهى ہوئى ہے) اتنى بات ہے ميں اس سے پہلے آگيا۔ (رواہ البخارى)

بعض مفرین نے اَمُوُ اللهِ سے تکذیب کرنے والوں کاعذاب مرادلیا ہے صاحب معالم التزیل (صفح ۱۲ ج۲)

کھتے ہیں کہ نفر بن حارث نے یوں کہاتھا اَللّٰه مَّ إِنْ کَانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً

مِنَ السَّمَاءِ (کراے الله اگری (یعنی دین اسلام) حق ہے آپ کی طرف سے ہے (تواس کے قبول نہ کرنے پر)

ہم پر آسان سے پھر برساد یجے اس نے عذاب جلدی آنے کا مطالبہ کیا لہٰذاعذاب آگیا اور وہ (اور اس کے ساتھی)
غزدہ مراب سوتع پر مقتول ہو گئے۔

پھر فررایا سُنے خنکہ وَ تَعَلَی عَمَّا یُشُوِ کُونَ (وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جودہ شرک کرتے ہیں) مشرکین اللہ تعالی کے لئے شریک قرار دیتے تھے اور غیر اللہ کو بھی عبادت کا ستی جانے تھے اس آیت میں اللہ تعالی کی تنزیہ بیان فرمائی اور صاف بتا دیا کہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہوا در اس سے برتر ہے کہ کوئی اس کے برابر ہوا ور ستی عبادت ہوئی مضمون جگہ جگر آن میں واضح طور پربیان فرمایا ہے۔

پھرفر مایا گینزِ لُ الکَمَالاَ نِکَهٔ بِالرُّوْحِ مِنُ اَمُوِهِ (وواپِ بندول میں ہے جس پرچاہتا ہے فرشتوں کودی یعنی اپنا عظم دے کرنازل فرما تا ہے کہ اس بات سے باخبر کردو کہ بلاشہ میر ہوا کوئی معبود نہیں سوتم جھے ہے ڈرو) مفسرین نے روح سے وہی مراد لی ہے اور مین اموہ کواس کا بیان قرار دیا ہے اور میلائک ہے ہے شن کے طور پرحضز ہے جرائیل علیہ السلام کومراد لیا ہے آئیت شریفہ میں بہتایا کہ اللہ تعالی اپنے جس بندہ پرچاہے وی بھیج دیتا ہے اور وی بھیجنا اس لئے ہے کہ وی لانے والے اللہ تعالی کی طرف سے مخاطبین کو یہ بیغادیں کہ میر سواکوئی معبود نہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالی کا یہ فرمان بھی پہنچادیں کہ اگرتم نے تو حید کی دعوت کو قبول نہ کیا تو عذا ہ میں جتلا ہو کے لہذاتم جھے ہے ڈرتے رہو۔

اس کے بعد آسان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کوحق کے ساتھ پیدا فرمایا (اس کی تفسیر چند صفحات پہلے سورۃ جحرکے آخری رکوع میں گزر چک ہے) پھر بطور تاکید مضمون سابق کا اعادہ فرمایا تَعَالیٰ عمَّا بُشُو تُحوُنَ (اللّٰہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جووہ شریک تجویز کرتے ہیں)۔

پھرانسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا حَلَق اُلاِنُسَانَ مِنُ نُطُفَةٍ فَاِذَاهُوَ حَصِیْمٌ مَّبِیْنٌ (اس نے انسان کو انسان کو اند تعالی نے منی کے نطفہ سے بیدا فرمایا جوانسان کے نزویک خودایک گندی اور ذلیل چیز ہے لیکن انسان اپنی اصل کو تو دیکھا نہیں اور جھکڑے بازی کرتا ہے اس کا یہ جھکڑ اصرف مخلوق ہی کے ساتھ نہیں خالق تعالی جل مجدہ کی اخبار اور احکام میں بھی جھکڑے بازی کرتا ہے سورہ یاسس میں فرمایا اَولَامُ

#### 

#### چو پائے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان سے متعدد تسم کے منافع متعلق ہیں

قصصی : این بندوں پراللہ تعالی شائہ کے بے انتہا انعام ہیں طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن سے انسان منتفع اور متمتع ہوتے ہیں ان چیزوں میں حیوانات یعنی چو پائے بھی ہیں ان چو پایوں سے کی طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں آیات بالا میں جن منافع کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک تو سردی کا انتظام ہے یعنی ان کے جسم سے بال اور اون کا شخ ہیں چھران سے کپڑے بناتے ہیں کمبل وغیرہ تیار کرتے ہیں کھالوں کے بھی کپڑے بنا لیتے ہیں اور ان سے بستر بھی تیار کرتے ہیں جس کا ای سورت کے گیار ہویں رکوع میں اور ان سے بستر بھی تیار کرتے ہیں جس کا ای سورت کے گیار ہویں رکوع میں تذکرہ فرمایا ہے چویایوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے یہی بہت بڑی فعت ہے۔

چوپایوں کا دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس میں تمہارے لئے رون ہے جبکہ تم انہیں شام کو چرا گا ہوں سے واپس لاتے ہو اورضے کو چرا گا ہوں کی طرف لے جانے کے لئے چھوڑتے ہویہ رونی جو جانو روں سے حاصل ہوتی ہے اس کو جانو روا لے ہی جانے ہیں جس کسی کے پاس بہت سے مویشی ہوں جب وہ ضبح شام اپنے جانو روں کو آتا جاتا دیکھا ہے تو خوشی میں پھولانہیں ساتا گاؤں کا چودھری چار پائی پر بیٹھے ہوئے جب اپنے جانو روں پر نظر ڈالٹا ہے اور دیکھتا ہے کہ احاطہ جانو روں سے بھر اہوا ہے اور جانو ربول رہے ہیں ان کے بچے پیدا ہور ہے ہیں اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کا پوچھا ہی کیا ہے جب شام کو جانو رپیل بیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں جن کے تھن بھی دودھ سے بھر ہے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر نوکر چاکر دودھ دو جنے لگتے ہیں اس وقت جو چودھری صاحبان کی کیفیت ہوتی ہے اورخوشی میں مست و مگن ہوتے ہیں اس دیکھتے ہیں۔

چو پایوں کا تیسرافا کدہ بیبتایا کہ وہ تمہارے ہو جھوالے سامان کواٹھاتے ہیں دور شہروں میں پہنچاتے ہیں اگر بیجانور نہ ہوتے تو تمہیں بیہ ہو جھ خوداٹھانے اور لے جانے پڑتے اوراس وقت تم مصیبت میں پڑجاتے 'بڑی محنت اور تکلیف کے ساتھ سامان پہنچاتے 'اللہ تعالی شاخہ نے جانور پیدافر مادیئے جو تمہارے ہو جھاٹھانے کی خدمت کرتے ہیں'اللہ تعالی بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

اس کے بعد سواری کے جانولوں کا تذکرہ فرمایا وَالْسَحَیْسُلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِیُوَ لِتَوْ کَبُوُهَا وَذِیْنَةُ الله تعالیٰ نے گھوڑے اور خچرا درگدھے پیدا فرما دیئے تاکہ تم ان پرسوار ہوا دران میں تہارے لئے زینت بھی ہے ان تینوں قتم کے جانوروں پرسواری بھی کرتے ہیں اور خچرا درگدھے تو اپنے سوار کے ساتھ بہت سابو جھ بھی اٹھا کرلے جاتے ہیں ہیجانوراللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اورانیا نوں کے لئے منخر بھی فرمائے ای کوسورۃ زخرف میں فرمایالِتَسْتَوْا عَلْسَیَ

ظُهُوْدِهِ ثُمُّ تَذُكُووُا نِعْمَةَ وَبِيَّكُمُ إِذَا اسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوُا سُبُحْنَ الَّذِي سَحَوَلَنَا هَلَا وَمَا كُنّا لَمُ مُفَوِنِينَ وَإِنَّا إِلَى وَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ (تاكمَم ان كَي پُتُوں پر بیشہ جاوَ پھرا پے رب كی نعت كو یا دکر و جب ان پر بیشہ چکو اور یوں کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اسے ہمارے بس میں کردیا اور ہم اسے قابو میں کرنے والے نہ تھے اور بلا شبہ ہمیں اپ رب كی طرف لوث کر جانا ہے ) یہ جانو راللہ تعالی نے مخرفر مادی اگر جانو رہی ہوجائے اور قابوند دے نہ پیارے مانے نہ چکارے جب انسان کو اللہ تعالی كی تخیر کا پیۃ چلی ہے کہ اس نے کھی اپ کوم سے ان جانوروں پر قابود دوریا سورہ یئس میں یوں ارشاد فر مایا ذَلَّهُ اللهُ مُ فَمِنُهَ از كُو بُهُمُ وَمِنُهَا یَا کُلُونَ آور ہم نے جانوروں کو ان کافر مانبر دار بنا دیا سوان میں سے بعض سواری کے جانور ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں' گھوڑوں' خجروں اور گدھوں سے پہلے جن جانوروں کا ذکر تھا ان کے بارے میں وَلَمْ ہُمَ فَمِنُهَا حَمَالٌ فَر مایا اور یہاں وَذِیْنَةٌ فرمایا جس طرح حوادی کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں سے بھی مالکوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں کا خوروں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں کے ان کو کو کہ کا بیا کو کو کی خوروں کی میں کو کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی ہوتا ہے اس طرح سواری کے جانوروں کے اس کی کھور کی خوروں کی خوروں کے کھی کا کور کی کھور کی کھور کی کھور کو کوروں کی خوروں کی جانوروں کا مطاہرہ ہوتا ہے اس طرح کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی جانوروں کے کہ کوروں کی خوروں کی کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی کوروں کوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی کوروں کی خوروں کیا کہ کوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کوروں کی خوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی ک

فا سُدہ: آیت بالا میں اجمالی طور پر چو پایوں کے منافع کا تذکرہ فرمایا پھر تفصیلاً بھی بعض منافع ذکر فرما دیے اور سورہ یا سنس میں منافع کے ساتھ مشارب کاذکر بھی فرمایا نیز سورہ کل کے نویں رکوع میں دودھ کاذکر بھی فرمایا ہے 'یددودھ گو براور خون کے درمیان سے صاف تھرانکل آتا ہے جسے گلے ہے باآسانی اتار لیتے ہیں جن منافع کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا اس میں کھالیں بھی ہیں اور ہڈیاں بھی ہیں ان سے بھی انسان فقع اٹھاتے ہیں اور اب تو انسانی اعضاء کا مبادلہ بھی شروع ہو گیا ہے مثلاً کسی کا کوئی عضو خراب ہوجائے تواسے ہٹا کرجانوروں کے اعضاء لگادیئے جاتے ہیں۔

فا كره ثانيد: سواريوں كا تذكر وفر ماتے ہوئے وَيَخُلُقُ مَالَا تَعُلَمُونَ جَى فرمايا (الله تعالى وہ چيزيں پيدا فرما تا ہے جنہيں تم نہيں جانتے )اس كے عموم ميں وہ سب چيزيں داخل جيں جونزول قرآن كے وقت دنيا ميں موجود در تھيں الله تعالى شاند نے بعد ميں پيدا فرمائيں اورآئدہ كياكيا پيدا ہو گااس كاعلم بندوں كونيس الله تعالى شاندكوان كا بھى علم ہے چونكداس بات كوسواريوں كے ذيل ميں ذكر فرمايا ہے اس لئے بعض اكابر نے نوا يجادسواريوں كے بارے ميں فرمايا كہ ہوائى جہاز اور ريل اور موثر كارو غيرہ ان سب كا وجود ميں آنے كی طرف آيت شريف ميں اشارہ ملتا ہے بلكہ قيامت تك جتنى بھى سوارياں ايجاد ہوں گی عموم الفاظ ميں ان سب كی خبرد دى گئى ہے۔

وعلى الله قصل السّييل ومِنْهَا جَآيِرُ ولُوسًا لَهُ لَكُمُ آجْمَعِينَ أَ

اورسید صارات الله تک پہنچا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جواس سے ہے ہوئے ہیں اورا گراللہ جا ہتا توتم سب کو ہوایت و سعدیتا

#### الله تعالی کے راستہ سے بہت سے لوگ ہے ہوئے ہیں

قضممين: مطلب يه كالله تعالى تك سيدهاراسة كنجتائ صراط متقيم يعنى دين اسلام پر جوفخص چلاه والله تعالى تك كن جوئ و الله تعالى على الله كار مناس كو حاصل موجائ كى اور دوسر دراسة ليره عين وه طريق حق سے موئ بين جوفض ان پر چلے كا اے الله تعالى كى خوشنودى حاصل نه موگى آخرت ميں مبتلائے عذاب موگا۔

وَلَوْشَآءَ لَهَدَاكُمُ اَجُمَعِيْنَ (اوراگر چاہے تو تم سب کوہدایت دے) جولوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں دلائل میں غور وفکر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کوہدایت دے دیتا ہے طریق تو اس نے واضح طورسب کے لئے بیان فرمادیا اب جو مخص ہدایت کے لئے فکر مند ہوگا دلائل میں غور کرے گا اسے ہدایت جمعنی ایسے سال المی المطلوب مجھی حاصل ہوجائے گی۔

بعض حفزات نے وَلَوْشَاءَ لَهَدَا كُمْ أَجْمَعِينَ كَامطلب بيه تايا ہے كداگراللہ چاہتا تو مجود كركسب كوصراط متقيم پرڈال دينا كين حكمت كا تقاضا بيہواكہ جرند كيا جائے دونوں راستے بيان كرد ثيے جائيں اب جو چاہا ہے اختيار سے صراط متقیم كواختيار كركے جنت ميں چلاجائے اور جو چاہے كجى والا راستداختيا ركركے دوزخ ميں چلاجائے۔

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيُلِ كاتر جمه ايك تووى ب جواو پر بيان بوااور بعض مفسرين نے اس كايد مطلب بتايا كه الله حصح راہ بتا تا ہے بياس نے اس نے دمليا ہے اس نے دلاكل بيان كردشے اس نبیوں اور كتابوں كے ذريع تى پہنچاويا ہو ہے ہوئے ہيں۔ ہوں كوت كى راہ بتائے بغير عذاب ندوے كا اور بہت سے لؤك تن كوت جانتے ہوئے اس سے ہموئے ہيں۔ ہوں كوت كى راہ بتائے بغير عذاب ندوے كا اور بہت سے لؤك تن كوت جانتے ہوئے اس سے ہموئے ہيں۔ (معالم التزيل ص ١٣٣ج ٣)

## هوالن کی انزل من السماء ما گرفت اسرا کی وینه شکر وینه شکر وینه شکر وینه وی کرد الله وی الله و

### ذرا لكثر في الكروض مختلفا الوائه التي في ذلك لايكة لقوم يك كرون وسي المراق في الكرون وسي المراق في الكرون وسي المراق الم

وهُوالَّانِيْ سَخَرَالْبَحْرُ لِتَأْكُلُوامِنْهُ لَحَمَّاطَرِيًّا وَتُسْتَغْرِجُوْامِنْهُ حِلْيَةً تَكْبَسُونَهَا ا

اور الله وبی ہے جس نے سمندر کومخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زبور نکالو جے تم پہنتے ہو

وَتُرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْ وَلِتَبْتَعُواْمِنْ فَضْلِم وَلَعَلَّكُمُ تَسْتُكُرُونَ ﴿ وَالْفَيْ فِي

اوراے خاطب تو ستیوں کود کھتا ہے کہ وہ اس میں بھاڑنے والی بین تاکم اس کافضل تلاش کر ڈاور تاکیم اس کاشکرادا کر واور اللہ نے

الْأَرْضِ رُواسِى أَنْ يَمِيْدُ بِكُمْ وَ أَنْهُ رًا وَسُبُلًا لِعَلَّكُمْ تَعْمَتُكُ وَنَ فَوعَلَمْتُ

ز مین میں بھاری پہاڑ ڈال دشیے تا کیذ مین مہیں لے کر ملنے نہ گئاوراس نے نہریں بنا کیں اور استے بنائے تا کرتم ہدایت پاؤاور نشانیاں بنا کین

ۅۜۑٳڵۼٞڂؚۄۿؙؗؗؗ؋ؽۿؙؾڷؙٷؽٙ۞

اوردہ ستارول کے ذریعے راہ یاتے ہیں

قفسیو: گزشته یات میں توحید کے دلائل بیان فرمائے اور درمیان میں بطور جملہ معترضہ سید ھے راستے کی تشریح فرمادی اگرکوئی شخص دلائل میں غور کرے گا تو وہ راہ متقم پر چلے گا اور راہ حق پالے گا نہ کورہ بالا آیات میں بھی چند دلائل توحید بیان فرمائے ہیں۔

آول: بیکاللہ تعالیٰ شائ آسان سے پانی نازل فرما تا ہے اس پانی سے ایک توبیفا کدہ ہے کہ اس میں سے بہت ساحصہ پینے کے کام آتا ہے آسان سے بر سے ہوئے بیٹھے پانی سے تلوق سیراب ہوتی ہے اوراس پانی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں ان درختوں کے بہت سے فوا کد ہیں جن میں سے ایک فا کدہ بیہ ہی کہ بید درخت جانوروں کی خوراک بنتے ہیں ان جانوروں کو درختوں میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ چارہ کھاتے ہیں نیزاس پانی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بیتی اور نیون اور کھور اور بھول مرح طرح کے پھل پیدا فرما تا ہے ان کے درخت بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور پھلتے بھولتے ہیں بارش کے پانی کے ذکورہ فوا کدومنا فع بیان فرمانے کے بعد فرمایا ان فیصل کا کہ کہ کا کہ کہ کورہ فوا کہ ومنا فع بیان فرمانے کے بعد فرمایا ان فیصل کے ذاکم الله بنا کے ان کے درخت ہیں ان کے دکورہ فوا کہ ومنا کرتے ہیں )۔

ووم: کیل ونہار (رات دن) کی تنجر بیان فرمائی اللہ تعالی شاندرات کو پیدا فرما تا ہے جس میں آ رام کرتے ہیں اور دن کو پید، فرما تا ہے جس میں معاش کی طلب میں لگتے ہیں۔

سوم :سمس وقر کی تنخیر کا تذکرہ فرمایا الله تعالی کے علم سے آفاب اپن حرارت اور روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے پھر

غروب ہو جاتا ہے اس عرصہ میں اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں روشیٰ اور گرمی کا فائدہ تو سبھی کومعلوم ہے'اس کی حرارت کی وجہ سے کھیتیاں بھی پکتی ہیں اور پھل تیار ہوتے ہیں'اور اب تو آ فتاب سے بحل بھی حاصل کرتے ہیں'اور چاند کو بھی مسخر فر مایا جس کی دھیمی دھیمی روشیٰ میں ایک خاص کیف ہوتا ہے سفر و حضر میں چلنے والوں کو چاند کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں۔

چہارم: ستاروں کی تخیر کا تذکرہ فرمایا' بیسب ستارے اللہ تعالیٰ کے علم کے تابع ہیں اس مشیت اور ارادہ کے پابند ہیں ہزاروں سال گزر گئے جور فقاریں ان کی مقرر فرما دی ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں' کسی آلہ یا انجن کے بغیر محض امرالہٰ سے رواں اور دواں ہیں' ان امور کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا اِنَّ فِسی ذَلِکَ لَایَاتِ لِّفَومٍ یَّ عُقِلُونَ (بلاشباس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو بجھتے ہیں)

پنجم: زمین سے پیدا ہونے والی مختلف الوان کی چیزوں کا تذکرہ فر مایا' اور فر مایا کہ اللہ نے بید چیزیں تمہارے لئے
زمین میں پیدا فرمائی ہیں' الوان لون کی جع ہے عربی میں لون رنگ کو کہتے ہیں بعض مفسرین نے الوان کا ترجمہ اقسام
کیا ہے الفاظ کا عموم زمین پر پیدا ہونے والی اور ہے والی اور بے والی سب چیزوں کو شامل ہے جتنی بھی چیزیں
زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات معد نیات نباتات جمادات وغیرہ فدکورہ بالا آیت میں اجمالی طور پران کا تذکرہ آ
گیا' یہ چیزیں رنگ برنگ کی ہیں' ان کی مختلف صور تیں ہیں اور طرح طرح کے انواع واقسام ہیں ان سب میں
انسانوں کے لئے منافع ہیں' یہ چیزیں غذاؤں میں بھی کام آتی ہیں' اور مکانات کی تغیر میں بھی اور امراض کے علاق
میں بھی' ان چیزوں کا تذکرہ فرما کر ارشا و فرمایا اِنَّ فِنی ذٰلِک کَلاَیمَةً لِقَوْمٍ یَلَّدُ کُووْنَ وَ المِاشِهِ اِس میں ان لوگوں
میں بھی' ان چیزوں کا تذکرہ فرما کر ارشا و فرمایا اِنَّ فِنی ذٰلِک کَلاَیمَةً لِقَوْمٍ یَلَدُّکُووْنَ وَ المِاشِهِ اِنْ مِنْ جین ان لوگوں

فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کی پیدا دار کھاتے ہیں اور بھی دوسری استعالی چیزیں برآ مدکی جاتی ہیں اس کو وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضُلِه میں بیان فرمایا اورساتھ ہی وَلَعَلَّکُمْ تَشُکُوُوُنَ بھی فرمادیا (اور تاکہ تم شکرا داکرو) انسانوں میں شکر گزار کم ہوتے ہیں خالق کا کنات جل مجدہ کی پیدا کی ہوئی فعین تو استعال کرلیتے ہیں لیکن شکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لئے بار بارشکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔

ہفتہ : زمین پر بھاری بھاری بہاڑ بیدافر مانے کی فعت یا دولائی ہا ورفر مایا وَالْمَقَی فِی الْاَرْضِ رَوَاسِیَ اَنْ تَعِیْدَ بِکُمْ (اورزمین میں بھاری بہاڑ ڈال دیئے تا کہ زمین تم کولے کر ملئے نہ لگے) زمین پرانسان کو بہایا گیا ہے اور ساتھ بی یہ بات بھی ہے کہ انسان ضعف ہے اگر زمین حرکت کرتی اور ڈگھاتی رہتی تو انسان کا جینا دشوار ہو جا تا اللہ تعالی شائٹ نے ڈگھانے سے محفوظ فر مانے کے لئے اس میں بھاری بھاری بھاری بہاڑ ڈال دینے ان بہاڑ وں کے بوجھ کی وجہ کی اللہ تعالی شائٹ نے ڈگھانے سے محفوظ ہے نہ وجہ کی انسان اس پر چلتے بھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں وہ بلنے اور ڈگھانے سے محفوظ ہے نہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جب بھی اللہ کی مثیت ہوتی ہے اور زمین حرکت میں آ جاتی ہوتو انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جب بھی اللہ کی مثیت ہوتی ہے اور زمین حرکت میں آ جاتی ہوتو آ بادیاں فنا ہوجاتی ہیں جس کو زلزلہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ڈرش کرتی ہے پنہیں اس کے بارے میں قرآن کے جید میں نفیا وا ثباتا کوئی بات نہیں ملتی اگر زمین گردش کرتی ہوتو وہ آئ کوئی بات نہیں ملتی اگر زمین گردش کرتی ہوتو وہ آئ کوئی بات نہیں ماتی کا فرائی ہوتو وہ آئ کوئی بات نہیں کا چنے اور ڈگھانے کی نفی فرمائی ہوتو وہ معتدل انداز میں چلتی رہ جبیا کہ دور حاضر کے اہل سائنس کہتے ہیں تو یمکن ہے قرآن میں اس کی نفی نہیں ہے۔

مجشتم : نبروں کا تذکرہ فرمایا نبریں سمندروں سے چھوٹی ہوتی ہیں بیٹھے پانی کی ہوتی ہیں اوران سے انسان اور حیوان کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں ہیکھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نمین ہیں نیل، فرات، وجلہ، جیحون، سیحون، گنگا، جمنا، راوی، چناب، جہلم، دریائے سندھان سے خلق کیرمنتفع اور مستفید ہوتی ہے۔

رہم : بیفرمایا کرتمہارے لئے راستے بنائے بیراستے زم زمین میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی جنگلوں میں بھی اور آباد یوں میں بھی اور استوں کے ذریعہ پیدل چل کریا سواریوں پر بیٹے کرمنزل مقصود پر پینچ ہیں سورہ نوح میں فرمایا وَ اللہ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا (اوراللہ نے مقصود پر پینچ ہیں سورہ نوح میں فرمایا وَ اللہ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا (اوراللہ نے متمارے لئے زمین کوفرش بنایا تاکہ تم اس کے کھے راستوں میں جلو ) اگر راستے بینے ہوئے نہ ہوتے اورائکل پو سفر کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اس بات کو بیان فرمانے کے لئے سُبُلاً کے ساتھ اَ عَلَیْکُمْ تَھُتَدُونَ آ بھی فرمایا راستوں کے دیمن میں راستوں کی نشانیاں راستوں کی نشانیاں کے متاب کے ایک میں میں میں میں ہوئے کے دیمن میں راستوں کی نشانیاں بھی ہیں درخت بہاڑ وغیرہ الیں چیزیں ہیں جن سے مسافراندازہ کرکے چاتار ہتا ہے اور علی وجہ البصیرة اپنا سنوقع کر لیتا ہے بھی ہیں درخت بہاڑ وغیرہ الیں چیزیں ہیں جن سے مسافراندازہ کرکے چاتار ہتا ہے اور علی وجہ البصیرة اپنا سنوقع کر لیتا ہے

قال ابن کثیر قول وعلمت ای دلائل من جبال کبارواکام صغار و نحو ذلک یستدل بها المسافرون برا وبحرا اذا ضلوا الطریق (علامه این کثیر رحمة الله علی فرماتے بی ارشاداللی و علمت یعن برے برے بہاڑ ول اور چھوٹے ٹیلول وغیرہ کی نشانیال کفتنی کا درسمندروں کے مسافر جب بھولتے بیں تو آئیس کے ذریعہ داستہ کا نشان تلاش کرتے ہیں) (ص ۵۲۵ ج۲)

وہمم: ستاروں کے ذریعے رائے معلوم کرنے کا تذکرہ فرمایا ارشاد ہے وَبِالنَّخِمِ هُمُ یَهُتَدُوُنَ (اورستاروں کے ذریعے لوگ رائے ہیں ہیں ہیں ہیاڑوں میں سمندر میں جبرات کوراستہ خطاکر جاتے ہیں توستاروں کو دریعے کرمشرق ومغرب وشال وجنوب کا پتہ چلا لیتے ہیں اگرستارے نہ ہوں یاستاروں کی پیچان نہ ہوتو حیران کھڑے رہ جا کیں یاغلط رائے پرچل کرمنزل مقصود کے علاوہ کی دوسری جگہ جا پینچیں فَسُبُحَانَ الَّذِی خَلَقَ کُلَّ شَیْءِ۔

تَخْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهُ لَعُفُورٌ رَّحِيْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسِنُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿

كر كيت بلا شبہ اللہ غفور ہے رہيم ہے اور اللہ جانا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر كرتے ہؤ

وَالَّذِيْنَ يَنْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴿ آمُواتُ غَيْرُ

اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیرول کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدائیس کرتے اور وہ پیدا کئے جاتے ہیں بے جان ہیں

ٱخْيَاءٍ ومَا يَنْعُرُونَ ٱيَّانَ يُبْعَثُونَ ®

زندہ نہیں ہیں' اور انہیں خرنہیں ہے کہ کب اٹھائے جائمیں گے

مخلوق اورخالق برابرنہیں ہوسکتے 'تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے 'اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے

قفسه بیں: گزشتہ آیات میں تو حید کے دلائل بیان فرمائے اور مخلوقات کی انواع واقسام بیان فرمائیں اوران کے فوائد بھی بتائے 'بیتمام چیزیں اوران کے علاوہ ہر چیز جو بھی موجود تھی یا موجود ہے یا موجود ہوگی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو جا ہلوں نے دوسر دل کی عبادت شروع کردی ان کے وہ معبود اللہ کی مخلوق ہیں مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتے پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ مخلوق کو خالق کا ساجھی بنا دیا کچھ تو سمجھ کی بات کرتے اور دلائل تو حید سے

نُصِيحت لِيتِ سور ولقمان مِن فرمايا هلذَا حَلَقُ اللهِ فَأَرُونِنَى مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظُّلِمُونَ فِي ضَلالِ مَّبِينِ (بالله کی مخلوق ہے سو مجھے دکھاؤان لوگوں نے کیا پیدا کیا جواس کے سواہیں بلکہ ظالم لوگ صریح محرابی میں ہیں ) در حقیقت یہ بہت بڑی بھونڈی اور بھدی اور بے عقلی کی بات ہے کہ خالق کومخلوق کے برابر کر دیا جائے اور مخلوق كومعبود بناليا جائے ، پر فر مايا كه اگرتم الله كانعتوں كوشار كرنے لكوتو شارنبيس كرسكتے ، كبهل نعت توبيہ كه اس نے وجود بخشااعضاء دیئے آئھناک دیئے سمجھنے کی قوت دی اچھے برے کی تمیزعطا فر مائی 'اوراس کےعلاوہ بےانتہا نیمتیں ہیں' ان نعتوں کی قدر دانی کا تقاضا پیتھا کہ موحد بنتے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے لیکن اس کے برخلاف مشرکین نے شرک اختیار کر لیا اس کے بعد اللہ تعالی کی شان غفاریت بیان فر مائی کفروشرک بہت بڑا جرم ہے لیکن اگر کوئی مشرک یا کا فرتو به کرلے اور ایمان والا بن جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے تب بھی دنیا میں بچھ نہ بچھ نمیں ملتی رہتی ہیں' یہ شان رحت کا مظاہرہ ہے' بعض حضرات نے آیت کی تفسیراس طرح کی ہے اگر اللہ تعالی ہرنعت کے مقابلہ میں شکر کا مطالبہ فر ما تا تو اس سے عاجز رہ جاتے لیکن وہ غفور ورحیم ہے گنا ہوں اور كوتا ہيوں كومعاف كرتا ہے اورتھوڑ على پرجھى جزاء ديتا ہے ( ذكر ہ ابن كثير ) پھر فرمايا وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعَلِنُونَ (اورالله جانتا ہے جوتم چھپاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو)اس میںاس بات پر تنبیہ ہے کہ جولوگ دنیا میں الله کی نعتول کی ناقدری اور ناشکری عقیدہ اور عمل ہے کرتے ہیں یوں نہ مجھیں جیسے دنیا گزرر ہی ہے اس میں عام طور ہے سر انہیں دی جاتی 'اس طرح موت کے بعد بھی عذاب ہے نیج جائیں گے اللہ تعالی کوسب کے باطنی احوال بھی معلوم ہیں اور ظاہری اعمال بھی'وہ اپنے علم کے مطابق شکر گزاروں کوان کے شکر کا ثواب عطافر مائے گا اور ناشکروں کا موا فذه فرمائكًا' كِير فرمايا وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوُنِ اللهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وُّهُمُ يُخُلَقُونَ ﴿ اوربِيلُوكَ جَنَ كُو اللہ کے سوا پکارتے ہیں بعنی ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدائہیں کرتے بلکہ وہ تو خود ہی مخلوق ہیں) جو چیز مخلوق ہے اس کا میدمقام نہیں کہ معبود بن جائے یا اسے معبود مان لیا جائے عبادت کے لائق صرف خالق ہی ہے جل مجدہ وثنار بھر فر مایا آمُوات غَین اُ حُیآءِ (لعنی بیہ بت جنہیں تم نے معبود بنار کھا ہے ب جان ہیں زندہ نہیں ہیں)تم ان کی عبادت کیے گرنے لگے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (اوران باطل معبودوں كو خرنہیں کہ کب اٹھائے جا کیں گے ) ایمان اور عبادت کاسب سے بڑاانعام داخلہ جنت کی صورت میں موت کے بعد نصیب ہوگا اور یہ قیامت آنے پرموقوف ہےان بے جان بتو ل کو پچھ بھی خبرنہیں کہ مردے کب اٹھائے جا کیں گے اگر ان ہے موت کے بعد کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امیدر کھتے ہوتو یہ تمہاری غلطی ہے جے اعمال کا بدلہ دینا ہے وہ الله تعالیٰ شانۂ ہےاہے معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی تمہارے معبود جاہل محض ہیں انہیں نہ پچھ ملم ہے نہ قیامت کا پت ہے نہ قیامت کے آنے کی خبر ہے بیموت کے بعد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے قال ابن کتیر

ص۵۷۵ج۱ای لا یدرون متی تکون الساعة فکیف یر تجی عند هذه نفع او ثواب او جزاء انما یرجی ذلک من المذی معلم کل شبی و هو خالق کل شبی ۔ (یعنی و نہیں جانے کہ قیامت کب ہوگی پس بیلوگ ان کے پاس نفعیا ثواب یا جزاء کی امید کسے میں ان چیزوں کی امید تواس ذات سے لگائی جاتی ہے جو ہرشے کاعلم رکھتی ہے اور وہی ہرشے کی خالق ہے )

#### الهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مَنْ كِرَةً وَ

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل محکر ہو رہے ہیں اور

هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَاجَرَمِ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

و عَبرك وال بن به بات ضرورى م يَقِين م كوالله جانا م جوده چمپات بين اورجوده ظامركت بين بلاشهده عَمرك في المُستَكْدِرِين ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُ مُكَاذًا آنُونَ لَ رَبُكُمْ قَالُوَ السَاطِيرُ الْكَوْلِينَ ﴾ المُستَكْدِرِين ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ مُكَاذًا آنُونَ لَ رَبُكُمْ قَالُوَ السَاطِيرُ الْكَوْلِينَ ﴾

والوں کو پیندنییں فرما تا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیتمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہددیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کا کھی ہوئی باتیں ہیں

لِيَعْمِلُوا الذِيْنَ يُضِمُ كَامِلَةً يُومُ الْقِيهَةِ وَمِنْ اوْزَارِ الّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ بِعَيْرِعِلْمِ

تا کہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے پورے اٹھالیں اوران لوگوں کے بوجھ بھی اٹھالیں جنہیں بغیرعلم کے گمراہ کرتے ہیں'

الاساء ما يزِرُونَ

خردار براب ده بوجه جهده این او پراا در بسی

يہلے لوگوں كى كسى موئى باتيں ہيں ) صاحب معالم التزيل فرماتے ہيں كديرة يت مشركين مكد كے بارے ميں نازل موئی ان لوگوں نے مکمعظمہ کی گھاٹیوں کوتقسیم کرلیا تھا مختلف گھاٹیوں پر مختلف لوگ بیٹھ گئے تھے جولوگ جج کے لئے آتے تھے آئییں بہکاتے اور ورغلاتے تھے تا کہ مسلمان نہ ہو جائیں 'باہر سے آنے والے حجاج ان سے دریافت کرتے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا یعن محمد رسول اللہ عظیمہ نے کن چیزوں کی وحی کا تذکرہ فرمایا اور اللہ ک طرف سے جوان پر نازل ہواانہوں نے کیا بتایا اس پر بیلوگ کہددیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نازل کچھنیں ہواوہ تو سلے لوگوں کی کھی ہوئی باتیں ہیں انہوں نے بھی من رکھی ہیں انہیں کو بیان کردیتے ہیں'اس سے ان کا مقصد بیتھا کہ خود تو منکر ہیں ہی نبوت ورسالت کے بارے میں دریافت کرنے والوں کوبھی ایمان نہلانے دیں انہوں نے اپنی کفراور اعمال بد کابو جھا پنے اوپراٹھایا اور ساتھ ہی ان لوگوں کابو جھ بھی اٹھایا جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں اورا پنے شهريس آن والول كوايمان لانے سے دورر كھنے كى كوشش كرتے بين اسى كوفر مايا ليك خسمِلُو آ اور دَارَهُمُ كَامِلَةً يُومُ الْسَقِياْسِمَةِ حَلَان حَرَكُول كانتجه بيه وگاكه قيامت كه دن ايخ كفروشرك اور گنا و دل كه پورے بوجها يخ اینے او پراٹھا کرلائیں گے اور ان لوگوں کے بھی ؛ د جھاٹھائے ہوئے ہوں گے جنہیں گمراہ کیا تھا پھر فر مایا آ کا سَاءَ مَا يَنِوْرُونَ (خبرداريه برابوجه ہے جے اپنے اوپرلا درہے ہیں ) اپنے کئے کی بھی سز ابھکتیں گے اور ان لوگوں کے گناہ بھی ان کے کمریزیں گے جن کو بہکایا اور ورغلایا' ان کے گنا ہوں کی بھی سزا ملے گی (گووہ بھی عذاب سے نہ بچیں گے کیونکہ انہوں نے جانتے ہو جھتے کفراختیار کیا اورلوگوں کے ورغلانے میں آئے ) سورہ عکبوت میں فرمایا وَلَیَ خُرِمِلُنَّ اَثُقَالَهُمُ وَاثْقَالًا مَّعَ اَثُقَالِهِمُ وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ (اوربياوك ضرور صروراية پوچھوں کواٹھا ئیں گےاوراینے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھا ئیں گےاورالبتہ قیامت کے دن ان سےان باتوں کے بارے میں بازیریں ہوگی جوجھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے )

قَلْ مَكُرُ الّذِينَ مِنْ قَبُلُومُ فَأَنَّى اللّهُ بُنْيَا نَهُوْمِنَ الْقُوْاعِلِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السّقَفُ بلا شبہ جو لوگ ان ہے پہلے تے انہوں نے مرکیا سو اللہ نے ان کا بنایا ہوا گر بنیادوں ہے ڈھا دیا پھر اوپ ہے مِنْ فَوْرِقِهِمُ وَاللّٰهُ مُ الْعَمَالُ مِنْ حَبْثُ لَا يَسْتَعُرُونَ وَنَ مُورَالْقِيلَةِ يُغُونِيْمُ الْعَلَاكِمُ مِنْ حَبْثُ لَا يَسْتَعُرُونَ فَيْ مِورَالْقِيلَةِ يُغُونِيْمُ الْعَلَى اللّٰهِ بَعْرَالِ مِنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ عَذَابَ آئِي كُنْ تُعُونَ فِيهِمْ قَالَ الّذِينَ اُونُوا الْعِلْمَ إِنَّ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الْخِزْى الْيَوْمُ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ الْإِنْ يَن تَتُوفَّهُمُ الْهَلَيِكَةُ ظَالِمِي الْفَسِيعِمُ آج رسوانی اور بدعالی ہے کافروں پڑجن کی جانیں فرشتوں نے اس عال میں فیض کی عیں کدوہ اپنی جانوں پڑھم کرنے والے تخ

فَالْقُوْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعُمُكُ مِنْ سُوَةٍ بَكِي إِنَّ اللَّهِ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْ تُعْمِلُونَ فَ

سووہ لوگ ملح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تنے ہاں! بلا شبہ اللہ جانے والا ہے جوتم کیا کرتے تنے فادخ لوا اَبُواپ جھتنم خیل بن فیھا مفکوی المتکا برین فیھا۔

سوجہنم کے درواز وں میں داخل ہوجاؤ'اس میں ہمیشدرہو گئے سوتکبر کرنے والوں کا براٹھ کا نہ ہے

معاندین سابقین کےعذاب کا تذکرہ قیامت کے دن کا فروں کی رسوائی اور بدحالی متکبرین کابراٹھ کا نہ ہے

قف مدین : مشرکین مکہ جوتر آن مجید کے اولین مخاطب سے اسلام اور داعی اسلام علی کے خلاف طرح طرح کی مذیبریں سوچتے سے اور آپس میں مشور ہے کرتے سے فَد مُکُو الَّذِینَ مِنُ قَبْلِهِمُ میں ان لوگوں کی مکاری کا تذکرہ فرمایا جو پہلی امتوں میں گزرے ہیں ، یوگ حضرات انبیاء کرام علیم میں السلاۃ والسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے سے الشر تعالی شانہ نے ان کا کیا کرایا سب بر بادکر دیا جیے کوئی شخص محال اور پھراس کی بنیادیں اور ستون گر پڑیں اور پھراوپر سے چھت گر جائے ان کی بنائی ہوئی تعمیر بھی برباوہوئی اور خور بھی اس میں دب کررہ گئے اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے اور پھراس کے بعد اس طرح پرعذاب آگیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا آ ہے کہ بیہ سے عام اقوام مراد لیجا کیں تو کسی خاص قوم یا کسی خاص مختص کی تعمیری کی ضرورے نہیں رہی کثیر تعداو میں آبی قومیں گزری ہیں جنہوں نے الشر تعالی اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کی تعمیر کی خوروں کی مخالفت کی اور ان کی مرسول کی موسی کی اور ان کی تعمیر کی خوروں اللہ بنا کام ہو کی اور ان کی تعمیر کی خوروں کی اور ان کی تعمیر کی خوروں کی تعمیر کی دوران کی تعمیر کی خوروں الذین تعدم علیہ میں بنیانہ موسی المواد علی المعتار من الذین کفوو امن قبل ما کہ اس کی بنائی میں بھر میں اور ان کی مطابق اس سے مراد سابقہ آقوام کی کا فریس جو ان تمام مکاروں کو شامل ہو کہ کی کی تعمیر میں خودان کے اپنے اور کی مراد کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور کی کو تو ان تمام مکاروں کو شامل ہو کی کھیر میں خودان کے اپنے وار کی کو تو ان تمام مکاروں کو شامل ہو کئی کی تعمیر میں خودان کے اپنے وار کی مطابق اس سے مراد سابقہ آقوام کی کا فر ہیں جو ان تمام مکاروں کو شامل ہو کی کہ تو کی کو تیں ہیں اور انہیں کے ہما تھوں گریں (ص ۱۹ سام ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۱)

اور حافظ ابن کشر نے بھی (ص۲۲۵ج ۲) یہ بات کسی ہے حیث قبال هذا من باب المشل لابطال ما صنعته هولاء الذين كفروا بالله واشر كوا في عبادته غيره \_ (جويفر مايايان كافرول كان مكاريول ك ابطال كے لئے ہے جنہوں نے اللہ تعالى كاكفركيا اور دوسرول كواس كى عبادت ميں شريك كيا)

بین خودصا حب روح المعانی اور حافظ این کثیر نے اور علامہ بغوی نے معالم التزیل میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ فَدُ مَکَوَ اللّٰهِ فِي مِنْ قَبُلِهِم مَ سے نمر دود بن کنعان مراد ہے جس نے شہر بابل میں ایک کل بنایا تھا جس ک

اونچائی پانچ ہزار ہاتھ اور چوڑائی تین ہزار ہاتھ تھی اس کا مقصد پر تھا کہ آسان پر پڑھے اور وہاں کے حالات معلوم کرکے آسان والوں سے قبال کرے اللہ تعالی نے ایک ہوا بھتے دی جس نے اس کل گوگرادیا اور اس کی چھت نمرود پر اور اس کے متنبین پر گر پڑی جس سے وہ ہلاک ہوگئے صاحب روح المعانی نے ایک قول پر بھی تکھا ہے کہ نؤد نمروداس وقت ہلاک نہیں ہوا تھا بلکہ محل کی بربادی کے بعد زندہ رہا اور اللہ تعالی نے اسے ایک چھر کے ذریعے ہلاک فرما دیا جواس کے دماغ میں بھی تھا حافظ ابن کثیر نے یہ بھی تکھا ہے کہ اس سے بحث نصر مراد ہاس نے بھی مکاری کی تھی اور اونچا محل بنایا تھا بھر وہ محل بربادہ و گئی اور اونچا محل بنایا تھا بھر وہ محل بربادہ وہ کہ ایک بیات درست ہوتو یہ ایسانی ہے جیسے فرعوں نے اپنے والی ایسے وہ ایک ایک ایک گؤی اور ایک کھوں نے اپنے کہ کو گئی اور وہ بھی ایک ایک موری کے معبود کو کیا دیا ہو اس کے موری کے معبود کو کیا جا مان بناد سے میر سے لئے ایک بلک کی اور وہ بھی اس کے موری کے معبود کو کیا جا دیا ہو اس کے ایک اور وہ بھی اس کے ایک اور وہ بھی ایک بالہ موری کے معبود کو کیا جا دیا ہو کہ بیا تھا وہ وہ کہ کھوں اور بھی تو اور دنیا میں عذا ہو بھی لیا ہو کمیں قارون بھی اسے گور میں میں میں معتوا ہوں کی میں موری کے ایک اور وہ کھوں اور میں تو اسے جھوٹا ہی بھی تیا میں عذا ہے بھولیا۔

فَ صَبٌّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوُطَ عَذَابِ (سوتير عدب في ان يرعذاب كاكور ابرساديا) مَذبين اور معاندین کودنیا میں تو عذاب پہنچنا ہی ہے آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے اور عذاب میں ڈالے جائیں گے اس کوفر مایا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخُونِيهِم مَهِ الله تعالى أنبيل قيامت كدن رسواكر عادرسوال فرمائ كاكدوه شريك كهال بي جن کے بارے میں تم جھڑے کیا کرتے تھے اس موقع پر علم والے حضرات بول اٹھیں گے اور یوں کہیں گے إنَّ الْحِزْى الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكُفِوِيْنَ (بلاشبر آج رسوانى اوربدمالى كافرول برب) ٱلَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَنِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ (بدوه لوگ بين جن كي جانين فرشتول في اس حال مين قبض كيس كديدلوگ اپني جانون بظلم كرنے والے تھے) كفرى پرج اور كفرى پر مرك لبذا آج كفرى سزاملى فَالْقَو ١٤ لسَّلَمَ مَا كُنَّا مَعُمَلُ مِنُ سُونَ ۽ (پھر کا فرلوگ صلح کاپيغام ڈاليس كے كہ ہم كوئى برا كام نہ كرتے تھے) جب بِہاں عذاب ميں مبتلا ہوں كے تواس کے چھٹکارے کے لئے تدبیریں سوچیں گے ان تدبیروں میں سے ایک تدبیریہ ہوگی کہ سفارشی تلاش کریں گے اور یوں کہیں گے کہ کوئی ہماری سفارش کر دیتا' مبھی کہیں گے کہ یہاں سے نکال دیئے جاتے تو دوبارہ دنیا میں جا کرا چھے عمل کرتے 'اور بھی اس بات کے منکر ہی ہوجائیں گے کہ ہم مشرک یا کا فریتے اس آیت میں ان کابیقو ل فل فر مایا ہے کہ ہم تو کوئی بھی برا کام نہ کرتے تھے اس میں گفر ہے بھی انکاری ہو گئے اور شرک سے بھی اور ہرقتم کی معصیت سے اس انکارکووہ اپن نجات کا ذریعہ بنائیں گے چونکہ کرنے سے بعض مرتبہ مصیبت ٹل جاتی ہے اس لئے اسے سلح سے تعبیر فرمایا'ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ بَلنی ہاں تم نے برے کام کئے ہیں اور بہت برے جرم کئے ہیں کفر کیا شرک کیا پھر کہتے ہو کہ ہم نے کوئی بھی برا کا منہیں کیا (بیا نکاراور دھاند لی قیامت کے دن چلنے والی نہیں ہے)

إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ مِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ بلاشبالله تعالى ان كامون كوجانا بجوتم كياكرت تص-فَادُخُلُوْ الْبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيهَا (سوتم دوزخ كرروازول مِن داخل موجاوًاس مِن بميشر موكِ) فَلَبِنْسَ مَغُونَ ي الْمُتَكَبِّرِيُنَ (سَوْكَبِروالول كابرامُهانه ہے) تكبر نے ال كوش قبول كرنے نه ديالهذادوزخ بى ان كے مناسب حال ہے۔

وقِيْلَ لِلَّذِيْنَ الْقَوْا مَا ذَا آنُزُلُ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوْا فِي هٰذِهِ اور جولوگ گفروشرک سے بیچتے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے دب نے کیانازل فرمایا؟انہوں نے کہا کہ بڑی خیرنازل فرمائی جن لوگوں نے اس التُّنْيَاحَسَنَةٌ وَكَارُالْإِخْرَةِ خَنْرٌ وَلَنِعْمَدَارُالْمُتَّقِيْنَ هُجَنَّتُ عَدْنِ ونیا میں اچھے کام کئے ان کے لئے بھلائی ہے اور بلاشبد دار آخرت بہتر ہے اور البستہ متقبوں کا گھر اچھا ہے جمیشہ رہنے کے باغ میں يَّنْ خُلُونَهُ الْجُرِي مِنْ نَخِتِهَا الْرَهُ وَلَهُ مُ وَيْهَا مَا يَشَاءُ وَنَ كُنْ اللَّهُ يَجْزِي اللَّهُ ان میں وہ داخل ہوں گئے ان باغوں کے نیچ نہریں جاری ہوں گی ان کے لئے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جووہ چاہیں گئے ای طرح اللہ ان کو بدلہ ویتا ہے لُمُتَّقِيْنَ ۗ الَّذِيْنَ تَتَوَقَّٰهُ مُ الْمُلَلِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا

جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں جن کی روعیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتم پر سلام ہوتم

الْحِنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعَمَّلُوْنَ©

اینے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ

اہل تقوی کا حصانجام انہیں جنت کے باغوں میں وه سب کچھنصیب ہوگا جوان کی خواہش ہوگی

قف مديد: گزشته آيات مين كافرون كراور آخرت مين جوانبين عذاب موگااور رسوائي موگي اس كاذ كرتها اوراس بات کابھی ذکرتھا کہ فرشتے ایسی حالت میں ان کی جانیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پرظلم کرنے والے ہوتے ہیں'ان آیات میں اہل ایمان کے اچھے اٹمال اور اچھے اقوال کا تذکرہ فر مایا اور انہیں بشارت دی کہ وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی'اوران باغیجو ں میں ان کی خواہش کے مطابق سب پچھ موجود موكًا جوبهى حايي كروه سب ملح كا سوره زخرف مين فرمايا وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْانْفُسُ وَتَلَدُّ الْاَعْيُنُ (اوروہاں وہ چیزیں موجود ہوں گی جن کی ان کے نفوں کوخواہش ہوگی اور جن سے آنکھوں کولذت حاصل ہوگی) ساتھ ہی ہی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کواسی طرح بدلہ عطا فر ما تا ہے تقویٰ میں ہر چیز آ گئی شرک و کفر سے بچنا

اورتمام گناہوں سے پچالفظ تقوی ان سب کوشامل ہے متی حضرات کی موت کے وقت کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی روسی اس حال میں قبض کریں گے کہ پیلوگ پا کیزہ ہوں گے جس کادل کفر وشرک سے پاک ہواور دل میں ایمان کی نورانیت ہواوراس کا ظاہرا عمال صالح سے مزین ہوظاہر ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی حالت اچھی ہوگی فرشتے بھی ان سے ایجامعا کمہ کرتے ہیں اور جنت کی بھی بثارت دے دیے ہیں دنیا سے ایمان پر خصت ہونا اورانچھا عمال کے کرجانا ہے جنت مالم پیش کرتے ہیں اور جنت کی بھی بثارت دے دیے ہیں دنیا سے ایمان پر خصت ہونا اورانچھا عمال کے کرجانا ہے جنت میں جانے کا سب ہے جنت کا حقیق وا خلاق قیامت کے دن ہوگا کین موت کے وقت اس کی خوشخری بھی بہت بڑی فعت ہے فی معالم التنزیل ص ۲۲ ج سطیبین مومنین طاہرین من الشرک قال مجاهد کی خوشخری بھی بہت بڑی فعت ہے فی معالم التنزیل ص ۲۲ ج سطیبین مومنین طاہرین من الشرک قال مجاهد زکید قافعالهم و اقو الهم و قبل معناہ ان و فاتھم تقع طیبہ سہلہ ۔ (تغییر معامل التزیل میں ہے کہ طیبین کا مطلب ہے ایمان کی حالت میں شرک سے پاک مجاہد ہے اس مال میں کہ ان کے افعال واقو ال پاک ہیں اور بعض نے کہ اس کا معنی ایمان کی وفات بڑی اچھی اور آسمانی کے ماتھ ہوتی ہے)

فَا كُوهُ: چندا آیات بِهِ فَر مایا تھا وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمُ مَّا ذَا آنْوَلَ رَبُّکُمُ قَالُوا اَخْدُرا اَ مَعْرِين نِهِ قَالُوا اَخْدُرا اَ مَعْرِين نِهِ فَر مایا ہے کہ ان دونوں آیوں کا سبنزول ایک ہی ہے جس کا کھی تھا کہ اُنڈول رَبُکُمُ قَالُوا خَدُرًا معْرین نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کا سبنزول ایک ہی ہے جس کا کھی تھا اَنڈول رَبُکُمُ قَالُوا خَدُرا مِن مِی کُرد چکا ہے اوروہ بیک محالم معظمہ کے مشرکین نے بیمشورہ کیا کہ اس شریس آنے والوں کورمول اللہ عقب ہے دورر کھنے کے لئے مختلف راستوں پر بیٹے ہا وجب اس پر کمل کیا تو بہوا کہ جس کو جہوٹی با تیس کر کے اسے وہیں سے برگشتہ کرتے تھے جب وہ قبیلے کا کوئی نمائندہ رسول اللہ عقب کے بارے میں پوچھتا تو جھوٹی با تیس کر کے اسے وہیں سے برگشتہ کرتے تھے جب وہ لوگ اپنی تو میں والیس ہوتے اور ان کی تو م کے لوگ دریافت کرتے کہ کیا معلوم کر کے آئے ہوتو بینمائندہ انہیں راستوں پر بیٹے والوں کا قول نقل کردیتا تھا اور کہ دیتا تھا استاطِئو اُلاکوائین (کہ یہ پرانے لوگوں کی کسی ہوئی با تیں ہیں) اور ان ممائندوں میں سے جوشم سیہ طرکزی لیتا کہ جھے اصل بات کا پہتہ چلاتا ہی ہے تو وہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آتا تھا اور موشور اقدس عقب ہوئی تھا تھا وہ میں داخل ہو جاتا اور موشین سے ملاقات کرتا اور آئی تھا کہ عظم میں داخل ہوجاتا اور موشین سے ملاقات کرتا اور آئی کی ایک میں دیا تھا اور کی دوست تھا کہ آپ کی دعوت تی ہا لئہ تو الی شانہ نے آپ برخیرنا ذل فرمائی ہوئی کی جو موشین کو جاتا اور پھروا پس جاکرائی قوم کو مطمئن کردیتا تھا۔ پر خیرنا ذل فرمائی ہوئیوں کا جواب میں کہتے تھے کہ آپ کی دعوت تی ہوئیوں کا جواب میں کہتے تھے کہ آپ کی دعوت تی ہوئیوں کی جواب میں کہتے تھے کہ آپ کی دعوت تی ہوئیوں کی جو تھا۔

هل ينظرون إلك أن تأتيه مُ الْمَلْيِكَةُ أَوْ يَالِقَ اَمْرُرَتِكُ كُنْ إِلَى فَعَلَ الَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْيِكَةُ أَوْ يَالِقَ اَمْرُرَتِكُ كُنْ إِلَى فَعَلَ الّذِينَ عَلَيْهِ اللهُ وَلَانَ عَلَيْهِ اللهُ وَلَكُنْ كَانْ وَاللهُ وَلَكُنْ كَانْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

### سَيِّاتُ مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْابِهِ يَسْتَهُزِءُوْنَ ۗ

جو برے کام کے ان کی سزائیں انہیں ال گئیں اور جس چیز کا وہ خداق بناتے تھے اس نے انہیں آ کر گھیرلیا

### منکرین اس بات کے منتظر ہیں کہان کے پاس فرشتے آجا کیں

قصف میں: اہل کفر دعوت تق کو قبول نہ کرتے تھا درائیس برابر کفر پراصرارتھا' واضح دلائل سامنے آنے پہی ہوایت سے اعراض کرتے تھے' ان کے بارے میں فرمایا کہ جب دلائل واضحہ ظاہرہ کوئیس مانے تو کس بات کا انتظار ہے' ان کا طریقہ کا رتوبہ بتا تا ہے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے آجا کیں یا آپ کے رب کا تھم یعنی موت آجائے کین اس وقت ایمان قبول نہ ہوگا' جیسا کہ انہیں اپنے کفر پراصرار ہے ان سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی کرتے رہے پھر ان پرعذا ب آگیا' عذا ب کی با تیں سامنے آتی تھیں تو فدات بنائے تھے پھر جب عذا ب نے گھرلیا تو بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہ پاسکے ان پر جوعذا ب آیا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا' جسیا کیا ویسا بھراا پی جانوں پرظلم کیا اللہ تعالی نے ان پرکوئی ظلم نہیں کیا یہ میں کیا یہ میں کیا یہ میں اور سورہ انعام کی آیت میں گئروُن والا آن تَاتِیهُمُ اللهُ فِی ظُلُلُ مِنَ الْعَمَامِ اور سورہ انعام کی آیت میل یک اُوکیائی رَبُّک اَوُکیائی بعض آیاتِ رَبِّکَ میں بھی گزر چکا ہے۔

### وَقَالَ الَّذِينَ ٱشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَاعَبُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ تَحْنُ

اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے نہ ہم

### وَلَا أَبَاوَنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَنْ لِكَ فَعُلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ند ہمارے باپ دادے اور نہ ہم اس کے بغیر کی چیز کو حرام قرار دیتے ان لوگوں نے ایبا ہی کیا جو ان سے پہلے تھے

### فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞ وَلَقَلْ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ تَسْوُلًا

سو رسولوں کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا

أَنِ اعْبُدُ وَاللَّهُ وَاجْتَنِبُواالطَّاغُونَ فَيَنْهُمْ مِّنْ هَدُكُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ

کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو وان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض ایسے تھے

حَقَّتُ عَلَيْدِ الضَّلَلَةُ فَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَنِّ بِيْنَ ©

جن پر گمرابی ثابت ہو گئ سوتم زمین میں چلو پھرو پھر دکھے لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟

### 

مدد گار نہ ہو گا

### مشركين كى كشجتى اور ہرامت كے لئے رسول كى بعث كا تذكرہ

قفسیو: مشرکین شرک تو کرتی تھاللہ نے جن چیزوں کو طال قرار دیا آئیں بھی حرام قرار دیے تھے ہیں۔

تو حیدی دعوت دی جاتی تھی تو حضرات انبیاء کرام علیم السلام کو یوں جواب دیتے تھے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہوا گرتم واقعی اللہ کے رسول ہوتو ہمیں اس بات کا جواب دو کہ ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور طلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں بقول تمہارے اللہ تعالی ہمارے اس عمل سے ناراض ہے آگروہ ناراض ہے تو ہمیں ایسا کیوں کرنے دیتا ہے جب وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوسکا تو ظاہر ہے کہ ہمارے باپ داووں نے جو یہ کام کے اور ہم بھی کررہے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ داووں نے جو یہ کام کے اور اس کے مطبع ہیں ہواراس کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا واد کے ایسا کرتے ہیں اور اس کے ملم میں ہواراس کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کاموں سے راضی ہے مشرکین کا یہ تول سورہ انعام کے رکوع نمبر ۱۸ میں بھی گر دا ہے وہاں فرمایا ہے کہ نوا کی کہ نور نے ہمارا یک کہ نور نے جالایا یہاں تک کہ نور ن نے ہماراعذاب چھلایا یہاں تک کہ نور ن نے ہماراعذاب چھلایا یہاں تک کہ نہوں نے ہماراعذاب چھلایا یہاں تک کہ نہوں نے ہماراعذاب چھلایا

فرمادی اوراعمال کا اختیار دے دیا بندے خیر کے کام بھی کرسکتے ہیں اورشرکے کام بھی ایمان بھی قبول کرسکتے ہیں اور کا مفری کی کہ کام بھی آبول کرسکتے ہیں اور کی کام بھی کے ذالِک فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ فَهَلْ عَلَی الوُسُلِ اِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ (ایسے بی ان لوگوں نے کیا جوان سے پہلے تھے سور سولوں کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچادینا ہے )

اللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰ ۃ والسلام بھیجا انہوں نے خیراورشرکو بھیایا ایمان کے منافع بتا ہے اور موت کے بعد جواس کا فاکدہ ہوگا لیعی نجات اور جنت کی تعتیں ان سے باخبر فر مایا ان کے ذمہ اتناہی تھا کہ خوب کھول کر واضح طریقے پر بیان فرما دیں انہوں نے بیان فرمایا لیکن جے نہ مانا تھا اس نے نہ مانا اپنے افقیار سے لوگ کفرا فقیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حال فرمودہ چیز وں کو حرام قرار دیتے ہیں پھر کئے جی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو طرف سے ہمارے یہ اعمال منظور نہیں ہیں تو ہمیں کیوں کرنے دیتا ہے در حقیقت بہ جاہلا نہ باتیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے افتیار نہ دیا جاتا اور جرا آیمان پر اور اعمال صالحہ پر لگا دیئے جاتے تو ابتلاء اور امتحان کا کوئی موقع ہی نہ رہتا 'امتحان تو اس صورت میں ہے جب کہ خیروشر دونوں جانب کا اختیار دے دیا گیا ہے یعنی پید قدرت دے دی ہے کہ اگر چاہیں خیر پولیس اور اگر چاہیں اور اگر چاہیں تھر نہوں ہونا ہی قدرت واستطاعت اور اگر چاہیں تو شرک ہونوں ہی تھر اور شرک کو جو اس بات کو سامنے نہ رکھا کہ دار الامتحان میں خیراورشر دونوں کی قدرت واستطاعت ہونا ہی قدر یعدامتحان ہی نہیں سکتا 'لہذامعلوم ہوا کہ بہ مشیت خداوندی کی چیز کا وجود میں آجانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے کہ جی کرنے والے کفر وشرک کو نہیں چھوڑتے اور محض انگل اور گران سے علطا ور الے النے جواب دیتے ہیں' بررسولاں بلاغ باشند و اس رسولوں نے بتا دیا اور سمجھا دیا اب جوعذاب میں جائے گا۔

پُرفر مایا وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِی کُلِّ اُمَّة رَّسُولًا آنِ اعْبُدُو اللهُ وَاجْتَنِبُوُ الطَّاغُوتَ (اورہم نے ہرامت میں رسول بھیجا اور رسولوں کا یہ پیغام تھا کہ اللہ کاعباوت کر واور شیطان کے اتباع سے دور رہو) مخاطبین میں دونوں طرح کے لوگ ہوئے بعض کوتو اللہ نے ہدایت دی جنہوں نے انبیائے کرام علیم الصلوٰ قوالسلام کی بات مانی اور ان پر ایمان لائے اس کوفر مایا فَصِنْهُ مُم مَّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ الضَّلَا لَهُ جَن اللهُ اور ان پر ایمان لائے اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے جوکفر پر اڑے رہے حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی دعوت پر کان ندوهر ااور ان پر ایمان نہ لائے آئی کوفر مایا وَمِن مُم مَّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ الضَّلَا لَهُ جَن لوگوں سے قرآن نے خطاب فر مایا ان کے سامنے تق کی دعوت رکھ دی اور پر انی امتوں میں جنہوں نے تق کو مانے سے انکار کیا تھا ان پر جو عذاب آئے ان کو بیان فر ما دیا یہاں بھی منکرین و مکذیین کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا فیسٹ رُوا فِی الْاَدُ ضِ فَانْظُرُوا کَا عَد اسْ انجام ہوا)۔

عذاب آئے ان کو بیان فر ما دیا یہاں بھی منکرین و مکذیین کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا فیسٹ رُوا فِی الْاَدُ ضِ فَانْظُرُوا کَانَ عَافِیَةُ الْمُکَذِّبِیْنَ (کہ زِمِین میں چلو پھر و پھر دیم و کھو چھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا)۔

 لیناالله تعالیٰ کے قضاوقدر میں نہیں ہے اس لئے ارشاوفر مایا اِن مَنْ حَدِ صُ عَلَی هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللهُ لَا يَهُدِی مَنْ يُصِلُّ (اگر آپر ص کریں تواللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جے مگراہ فرما تاہے)

آ پاپنا کام کرتے رہیں جے ایمان نہیں لاناوہ ایمان نہ لائے گا۔ وَمَسالَهُمْ مِّنُ نَّاصِرِیْنَ اور جولوگ گراہی اختیار کریں گے اور اس کی وجہ ہے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے لئے کوئی مددگاراور حمایتی نہ ہوگا'اگریدلوگ یہ بیجھتے ہوں کہ ہم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچالیں گے بیان کی جہالت اور حماقت ہے۔

### وَاقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْلَ ايْمَانِهِ مِرْ لَا يَبْعَثُ اللُّهُ مِنْ يَمُوْتُ بَلَى وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا

اوران اوكون في وبدورور يقر ياللدي محمال كرو فحض مرجاتا بالدات والمات كابال الدصر ورافعات كابدياد عدوب وسالند في المدان مركياب

### وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَعْنَكِفُونَ فِيْهِ وَلِيعْلَمَ الَّذِينَ

لیکن اکثر لوگ نہیں جانے تا کہ اللہ ان لوگوں کے لئے ان باتوں کو بیان فرمادے جن کے بارے میں پیلوگ اختلاف کرتے ہیں اور تا کہ کافر لوگ جان لیس

### كَفَرُ أَانَّهُ مُ كَانُوْ اكِذِبِينَ ﴿ إِنَّهَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا آرَدُ نَدُ أَنْ تَقُوْلَ لَوْ كُنْ

، کہ وہ جھوٹے تھے ہم جس کی چیز کو پیدا کرنا جاہیں اس کے بارے میں امارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا

فَيُكُونُ ٥

لبذاده وجودمين آجاتي ہے

منکرین کافتم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرکے نہاٹھائے گا'ان کی اس بات کی تر دیداوراس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے "مُحن" فرمادیئے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے "مُحن" فرمادیئے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے

قضد بیو: گزشته آیات میں مشرکین کاذکر تھا جواللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے تھا اور تو حدے مشار کے سکتے ہوئے اس کے مشکر بین اصلوہ والسلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے پھر تکذیب کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے ان آیات میں مشکر بین بعث کاذکر ہے مشرکین اور دوسرے کفار بعث اور حشر یعنی قیامت کا انکار کرتے تھا اور انکار بھی سطی انداز میں نہیں بلکہ انہوں نے اللہ تعالی انہیں دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا'ان کے جواب میں فرمایا بسلسی جس کے معنی یہ ہیں کہ تہما راا نکار کرنا اور تم کھانا بیس جھوٹ

ہاللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو ضرور زندہ فرمائے گائیاں کا پختہ وعدہ ہاں کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا 'لیکن بہت سے لوگ نہیں جانے' نہ جانا اور ان کا نہ مانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورانہ ہو قیامت ضرور قائم ہوگی قبروں سے ضرور الھیں گے فیصلے ہوں گئاللہ تعالیٰ شانۂ واضح طور پران چیزوں کو بیان فرمادیں گے جن کے بارے میں لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام میہم الصلوة وااسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سناتے تھے ان کوئیس مانے تھے نیز اس دن کا فروں کوئیمی السیان کی طرف سے بات بتاتے گئا کفر اختیار کر کے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں جرا روک کیوں نہیں دیتا اور یوں کہتے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی اور رسولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں ان سب باتوں میں ان کا حجمونا ہو جائے گا۔

لوگوں کواس بات ہے تجب ہوتا تھا کہ مرنے کے بعدلوگ کیے زندہ کے جاکیں گے اللہ جل شائ نے ان کا استبعاد دور فرما یا اور ان پی قدرت کا ملہ بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا اِنَّمَا قُولُنَا لِشَیْءِ اِذَا اَرَدُنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ کُنُ فَیکُونَ (کہ جب ہم کمی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں قو ہمارا بیفر مادینا کافی ہے کہ ہوجالہذاوہ چیز وجود میں آجاتی ہے کہ مطلب ہے ہم کی چیز کا پیدا کرنا اس کی قدرت ہے باہز ہیں ہے جس نے ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے پیدا فرمانے پر قدرت ہے کہ کہ بھی چیز کا پیدا کرنا اس کی قدرت ہے باہز ہیں ہے جس نے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے پیدا فرمانے پر کیے قادر نہ ہوگا کہ دوبارہ پیدا فرمادے قیامت اور بعث و نظر کا انکار کرنے والے بیتو مائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے لیکن سے بات نہیں مائے کہ موت کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے سورہ ق میں ان کے استبعاد کورد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اَفْکُویٹُنَا بِالْحَلُقِ الْاَوِّلِ (کیا ہم پہلی بار پیدا کر مایا اور وہ ہر چیز کا جائے قائے ہے گئے ہو مائے گا جس کے گئی (ہوجا) فرمانے سے ہو کو ہو جا نے کا جس کے گئی (ہوجا) فرمانے کا جس کے گئی (ہوجا) فرمانے کا جس کے گئی (ہوجا) فرمانے کا کہا و وجود ہوجا تا ہے اس کے بارے میں مردری بحث سورہ بقرہ میں گزر چی ہے۔ (انوار البیان جا)

### فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیاوآ خرت کی خیروخو بی کاوعدہ

قصمين : كمعظم مين جبرسول التعطية نوحيدى دعوعه ديناشروع كياتومشركين كمكوبهت زياده نا كوارموا بيلوگ آپ كې بھى دشمن ہو كئے اور جولوگ اسلام قبول كرتے تصان ہے بھى دشمى كرتے تھے شروع ميں عمو ما ايسے لوگوں نے اسلام قبول کیا جود نیاوی اعتبارے بڑے نہیں سمجھے جاتے تھے بیلوگ پر دلیم تھے مالی اعتبارے کمزور تھے اور ان میں بعض غلام تھے مکہ کے مشرک انہیں مارتے پٹیتے تھے اور بہت تکلیف پہنچاتے تھے لہذا رسول اللہ عظی فی نے صحابہؓ کو حبشہ جانے کی اجازت دے دی حبشہ میں نفرانی حکومت تھی بید حفرات وہاں پہنچ آ رام سے رہنے لگے لیکن مکم عظمہ کے مشرکوں نے وہاں بھی پیچھا کیا وہاں جا کر بادشاہ کو بہکا یا اور ورغلایا اور کہا کہ ہمارے وطن کے پچھلوگ جونوعمر ہیں اور بے وقوف ہیں انہوں نے نیادین اختیار کرلیا ہے اور وہتمہارے ملک میں آ گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عند نے سور ق مریم سالی اور پوری کیفیت بتائی کہم لوگ دینی اعتبار سے ایسے ایسے حال تصاللت تعالى نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا ہم نے ان کا اتباع کرلیا میلوگ دشمنی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اس لئے ہم تمہارے ملک میں آ گئے ہیں میت کر بادشاہ اوراس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اوران حضرات کو حبشہ میں اطمینان سے رہنے کا موقعہ ل گیا پھران میں ہے بعض حضرات واپس مکہ مکرمہ آ گئے اور بعض حضرات و ہیں رہتے رہےاور ۸ بجری میں دوسری بجرت کر کے مدیند منورہ آ گئے ان سے پہلعوہ حضرات مکم عظمدے آ چکے تھے جنہوں نے براہ راست مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی' بعض حضرات نے دو ہجرتیں کیں حبشہ بھی پہنچے اور وہاں سے مکہ معظمہ کو واپس مینچاورو ہاں سے مدینہ منورہ چلے آئے اور بعض حضرات نے ایک ہی مرتبہ ہجرت کی بیہ ہجرتیں مشرکین کے ظلم کی وجہ سے تھیں' آیت بالا میں جرت کرنے والوں ہے ایک تو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے دوسرے انہیں آخرت کے اجر سے باخبر فرمایا ہے اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کے مطابق حبشہ میں بھی ان کو اچھا ٹھکا نہ دیا اور مدینہ میں بھی' اینے وطن اوراعز ہ واقر باء مال جائیداد وغیرہ کو چھوڑ دینا جہاں پیدا ہوئے لیے بڑھے آسان نہیں ہے کیکن حضرات صحابه نے سب کچھ قربان کر دیا تکلیفیں برداشت کیں اللہ تعالی پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں اچھا ٹھکا نہ دیا اور آخرت كاثواب كبهي خوشخرى دى اور فرمايا وَلاَجُورُ اللاَحِرَةِ أَكُبَرُ كه آخرت كاثواب اس دنياوي آرام وراحت اور مال ودولت سے بدر جہابڑا ہے۔

ساتھ ہی لَو کَانُوا یَعُلَمُونَ جی فرمایاس کی خمیر کسطرف راجع ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیلور جملہ معترضہ کا فروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کا اور ججرت کا آخرت والا ثواب جان لیتے تو بیجی

مسلمان ہو جاتے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کوعین الیقین کے درجہ میں اپنی ہجرت کا ثواب معلوم ہوجاتا تو اور زیادہ دینی کاموں میں مشقت بر داشت کرتے اور ہجرت کرنے میں جو بختیاں اور دشواریاں بر داشت کیں ان پر اور زیادہ خوش ہوتے (روح المعانی ص ۲۳۱ج۱۳)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبُنِكُ اِلْكِرِجَالَا تُوْجِي اِلْبُعِهِ مِنْكُواْ اَهْلَ الدِّكِرِ اِنْ كُنْتُولَا ا اور آپ ے پہلے ہم نے صرف مردوں کو رمول بنا کر بھیا جن کی طرف ہم وی بھیج سے موتم اہل علم ہے بوچہ لو اگر تم نہیں تعکلموں کی الدیکنت والڈ برو اکن اللہ اللہ اللہ الدیک الدیک اللہ کی المتاس ما نزت الیہ ہے۔ جانے ان رمولوں کو دلائل اور کتب کے ساتھ بھیجا اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں ولعکھ فی ایک کرون ش جوآپ کی طرف اتارائیا اور تا کہ وہ لوگ فرکریں

### ہم نے آپ پر قر آن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں

قصف میں اور ان یات میں اول تو یہ بیان فر مایا کہ ہم نے پہلے جن کورسول بنا کر بھیجادہ انسان ہی سے شرکین مکہ کو یہ بات مستجد معلوم ہورہی ہے کہ ان کے پاس جورسول آیادہ انسان ہے حالا نکدرسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کامبعوث ہونا حکمت اور مسلحت کے مطابق ہے پھر فر مایا فاشنگ آو اَهٰ اَللّهِ نُحوِ اِنَ کُونُتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ مَ مَعْرین نے فر مایا ہے کہ اہل الذکر ہے اہل کتاب یعنی یہود ونسار کی مراد ہیں مشرکین مکہ تجارت کے کے سال میں دومر تبہ شام جایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں یہودیوں پر ان کا گر رہوتا تھا اور راستے میں نصرانیوں کے سان میں موانیوں کے موجہ تھے ان ہم سے مان قات ہوتی تھی ماں نمر کین مکہ جانتے تھے کہ یہوداور نصرانی دین سادی کے مدی ہیں اس لئے انہوں نے مدینے کے ساتھ تیں ہوتی تھیں مشرکین مکہ جانتے تھے کہ یہوداور نصرانی دین سادی کے مدی ہیں اس لئے انہوں نے مدینے کے یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم شیخ راہ پر ہیں یا محمد سول اللہ مقتلے اور آپ کے ساتھی ہدایت پر ہیں ، جس کا ذکر سورۃ نساء کرام علیہم السلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کی جنس سے تھے ان سے پوچو کے تو یہی بتا کیں گے کہ سیمنا مجہ رسول کرام علیہم السلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کی جنس سے تھے ان سے پوچو کے تو یہی بتا کیں گے کہ سیمنا محمد سول کا فرمیا کے مشرکین اور یہود ونسار کی کا فد ہب ایک نہیں اسلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کی جنس سے تھے ان سے پوچو کے تو یہی بتا کیں گے کہ سیمنا محمد تھے اس کے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچو کے تو یہی بتا کیں سے اللہ علیہ تھے تھے اس کے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچو کے تو یہی بتا کیں مال کی فرس سے تھے اس کے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچو کے تو یہی بتا کیں سے اللہ علیہ تھور کو تھے اس کے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچو کے اور ہو الذہ کُونوں سے بھوروں کی تھے مشرکین اور یہود ونسار کی کا فد ہب ایک نہیں ہوروں سے تھے اس کے تھے اس کے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچو کے انہوں کی تو بھوروں کے انہوں کی تھے تھے اس کے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچو کے انہوں کی تھے تھے اس کے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچو کے انہوں کی تھے تھے اس کے ارشاوفر مایا کہ ان سے پوچو کی تیں تو بی تھے تھے اس کے کہ کی کیا کہ اس کی کے اس کی کے اس کی کی تھے کہ کی کی کی کے کہ کے کی کے کہ کی کو کی تھے کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی کی

متعلق ہاں کے بارے میں مفسرین نے گیا تیں کھی ہیں بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ یہ مَا اُرْسَلُنا ہے متعلق ہے لینی و ما ارسلنا الا رجالا بالبینات والزبو' اور بعض حفرات نے فرمایا کہ یہاں انزلنا مقدر ہے اور بعض حفرات نے فرمایا کہ یہاں انزلنا مقدر ہے اور بعن اُرسَلُناک بِالْبَیّنَاتِ وَالزُّبُوِ کہم نے آپ کو کھلے ہوئے ولائل کے متحاوران مفامین کے ساتھ اور این میں بیان کے گئے ہم نے ترجمہای کے مطابق کیا ہے اس صورت میں وائڈ لُنا اَلْدُکُو ارسلنا مقدر پرمعطوف ہوگا۔

### منكرين حديث كى تر ديد

وَأَنُونَ لَنَا اللَّهِ كُورَ مِن مِن آن كوذكر بتايا كيونكه وعبرتون اور"موعظتون" بمشتمل إورساته بي يون فرمايا اِتُنتِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهِمْ (تاكمآب اوكول كما مناس ذكركوبيان كرين جوان كي طرف نازل كيا كيا كان میں یہ بتا دیا کہ آ یکا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچا دیں بلکہ اس کا بیان کرنا بھی آ پ سے متعلق تھا'اس میں ان محدوں اور زندیقوں کی تر دیدہے جو یوں کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت (العیاذ باللہ )ایک ڈاکئے کی کی ہے انہوں نے قرآن لا کروے دیا اب ہم اس کوخور سمجھ لیں گے پیطدخودتو زندیق بن ہی چکے ہیں اب جا ہتے ہیں کہ امت کو بھی اپنے ساتھ لے و وہیں جب رسول اللہ عظیم کو درمیان میں سے نکال دیں گے توعمل کرنے کے لئے یاس رہے گاکیا؟ قرآن مجید من تو مجمل طریقے پراحکام بیان کئے گئے ہیں اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ علیہ ا بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں رسول الله علیہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے سورہ نساء میں رسول کی اطاعت کو اللہ ہی کی اطاعت بتايا ہے اور سورہ آل عمران ميں آپ كا تباع كا تكم ديا ہے (فَلَ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي ) اور سوره احزاب مين آپ كومقتدى بتايا باور آپ كى ذات كراى كوعمده نمون فرمايا ب (لَفَ دُكَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةً ) جَوْفُص قرآن عيم كوالله كى كتاب مانتاج اس برواجب بكداحاديث شريفه من واردشده تفصيلات كے مطابق قرآن يرمل كرے - مديث كے بغيركو كي شخص قرآن مجيد پر چل بى نہيں سكتا قرآن مجيد ميں علم ہے كہ جب نماز کو کھڑے ہوتو ہاتھ منہ دھولو اور سر کامسح کرلوجس کوسب عوام وخواص وضو کہتے ہیں لیکن پیر بات کہ کتنی کتنی مرتبہ دھوئے قرآن مجید میں نہیں ہے اور پھراس وضو کو توڑنے والی کیا چزیں ہیں ریجی قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی نماز میں نظر کہاں رہے ہاتھ کہاں رہیں ہر رکعت میں كتن ركوع بين كتف حدے بين قرآن مجيد نے ينبين بتايا ، قرآن مجيد مين جي وعمره پوراكرنے كاتھم بيكن ينبين بتايا کہ بیددونوں کس طرح ادا ہوتے ہیں جے کس تاریخ میں ہوتا ہے طواف میں کتنے چکر ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے صفامروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے احرام کس طرح باندھاجاتا ہے عمرہ میں کیا افعال ہیں یہ

بھی قرآن مجید میں نہیں ہے میت کونسل دیا جانا اور کفن دفن کا طریقہ بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں فر مایا۔

تکار انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے اس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے اور دیت (خون بہا) میں کیا دیا پڑتا ہے آیک جان کی دیت کتنی ہے اور مختلف اعضاء کی دیت میں کیا دیا جائے سب چیزیں بھی قرآن مجید میں فدکو رہیں ہیں قرآن مجید میں محکم ہے کہ چوری کرنے والے مرداور چوی کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جا کیں لیکن مینہیں بتایا کہ کہاں سے کا ٹا جائے اور کتنا مال چرانے کی ٹا جائے کیا ایک چنا اور ایک لا کھرو پے چرانے کا ایک بی تھم ہے ' پھرا گردوسری بارچوری کرلے کر لے تو کیا کیا جائے قرآن مجید میں زانی اور زانیہ کوسوکوڑے مارنے کا تھم ہے اس میں کیا تفصیل ہے متفرق کرکے مارے جا کیں یا متواتر' ان سب چیزوں کا جواب قرآن مجید میں نہیں ہے' فدکورہ بالا چیزیں رسول عقیقے نے بیان فرما کیں اگر ہے کہ بیان فرما کیں اس کے مطابق بی عمل کیا جائے تب قرآن مجید میں نہیں ہے فدکورہ بالا چیزیں رسول عقیقے نے بیان فرما کیں آئے ہیا کہ وگا۔

قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دین کامل ہے اور بے شاراحکام ہیں جوقرآن میں نہیں ہیں اور جواحکام قرآن میں نہ کور
ہیں وہ مجمل ہیں بیان اور تشریح کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہوسکتا اور یہ بیان وتشریح کا کام اللہ تعالی نے اپنے رسول
اللہ علیہ کے سپر دفر مایا ہے جسیا کہ او پر آیت شریفہ میں واضح طور پر فہ کور ہے منکرین حدیث کی ہیکسی جاہلا نہ بات ہے کہ
جس پر قرآن مجید نازل ہوااس کا بیان فر مانا اور اس کی تشریح اور تفہیم معتبر نہ ہواور ان جاہلوں کی تفہیم اور تشریح معتبر ہو
جائے ، جولوگ انکار حدیث کا فتنہ لے کرا مجھ ہیں نہ صرف ونحو سے واقف ہیں نہ بلاغت وفصاحت سے نہ آئیں صیغوں کی
بہچان ہے نہ حروف اصلیہ وزائدہ کی نہ مواد اهتقاق سے باخبر ہیں لیکن قرآن وائی کا دعوی کر کے خود گراہ ہو چکے ہیں اور
امت مسلمہ کو گراہ کرنے کا بیڑ ہا تھار کھا ہے۔

جو خص رسول الله على كا قوال وافعال كوجت نه مانے وه در حقیقت قرآن كا بھى منكر ہے جو خص قرآن كو مانے كا دعوىٰ دار ہے وہ در حقیقت قرآن كا بھى منكر ہے جو خص قرآن كو مانے كا دعوىٰ دار ہے وہ قرآن كى الله عن الله على ال

بات تی بیہ کہ جن لوگوں نے فتذا نکار حدیث کا شوشہ نکالا ہے بیلوگ خود سے سوچنے اور کرنے والے نہیں ہیں ان کو یہودونصاری نے اور مشرکین نے اس کام پرلگایا ہے اور شعوری یاغیر شعوری طور پر شمنوں کا تھلونا بن گئے ہیں اعاذ الله تعالٰی الا مة المسلمة من اباطیلهم۔

آیت کے تم پر فرمایا وَلَعَلَّهُم یَتَفَکُّرُونَ (تا کہ بیلوگ فکرکریں) قرآن مجید میں جوعبرت وموعظت اور جوواضح بیانات ہیں اور جوآیات تکویدیہ فدکور ہیں ان میں فکر کرنے سے ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

اَفَاصُ الَّذِيْنَ مَكْرُوا السَّيِّاتِ آنْ يَخْسِفُ اللهُ عِرِمُ الْأَرْضَ اوْ يَاتِيهُمُ جولاگ برى برى تديرين كرت بين كياس بات ب خف بين كرالله أنيس زين مين دهنداد ي ان كي پاس اين جگر الْعُكَابُ مِن حَدِيثُ لايشْعُرُونُ الْوَيَاخُنُ أَفِي الْعَلَيْمِ مَ فَهَا الْهُمْ رِمُعِيزِينَ الْعَالَ الْم

ٳۏؽٳٚڂؙڹۿؙؗۿ؏ۼڸۼٷ۠ڣٟٷٳڽۯ؆ۘڴۿڶڒٷڡٛ ڗڿؽۄ۠

یا ان کو کم کرتے کرتے پکڑ لے سو بلا شبہتمہارا رب بڑا مہربان ہے بڑا رجم ہے

معاندین الله تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں

قصصور: ان آیات میں معاندین کو تعبیفر مائی ہے کہ اسے عنادادرسرشی کی وجہ سے جوئ کو آ کے برجے سے دو کئے کی تدبیریں كرتے ہيں اور بيچاہتے ہيں كون كون خود مانيں ندومرول كوتبول كرنے ديں بيلوگ دنيا كي تھوڑى كھانے يينے والى اور آ رام وراحت والی زندگی سے دھوکہ ندکھا کیں بین مجھیں کہ اللہ تعالی کی گرفت سے باہر بین کیابیلوگ اس بات سے نثر بین کہ انہیں زمین میں دھنسا دیا جاوے یاان پرایی جگہ سے عذاب آ جائے انہیں خربھی نہ ہویا اللہ تعالی ان کوزمین میں چلتے پھرتے پکڑ لے یاان کی اس طرح گرفت فرمادے کان کی جانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے اوران کے اموال گھتے چلے جائیں بیسب کھاللہ تعالی کی قدرت میں ہے اگرالله تعالی گرفت فرمائے چلنے پھرنے کی حالت میں بکڑ لے اور عذاب میں مبتلا فرماد ہے تو یہ بچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی گرفت ے چھوٹ نہیں سکتے اور بھاگ کراہے عاجز نہیں کر سکتے وہ جس طرح عذاب دیناجا ہاورجس طرح گرفت فرمانا جا ہے اور ی قدرت ب فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوف رَّحِيمٌ الى من يتايا كار چالله تعالى كرفت فرماني يقدرت دكفتا بادرجس طرح جا بادر جب جائر فت فرمالے اساختیار ہے لیکن وہ مہلت دیتا ہے تم فرما تاہجت کی طرف رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ قوله تعالى: أَوْيَاكُنَهُمُ عَلَى تَخُونُفِ اى مخافة وحلر من الهلاك والعذاب بان ملك قوما او يحدث حالات يخاف منها غير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوبي فياخلهم بالعذاب وهم متخوفون ويروى نحوه عن الضحاك وقال غير واحد من الاجلة على ان ينقصهم شيئًا فشيئا في انفسهم واموالهم حتى هلكوا من تخوفته اذا تفقص وروى تفسيره بذالك عن ابن عباس و مجاهد والضحاك ايضا. (اَوْيَانُحُلَهُمُ عَلَى تَخَوُفِ لِعَيْ بِالاكت وعذاب كخوف مين أنبس كرفاركرد ساس طرح كمي قوم كوان يرملط كرد سياس كعلاده ايسحالات پيداكرد سے جوخوفناك بول جيسے تخت ہوائیں اور بحلیاں اور زلز لیو وہ مجھے شار نیں چرانہیں عذاب میں گرفتار کردے ای حالت خوف میں ہی اورای طرح کامفہوم سحاک سے بھی روایت کیاجاتا ہے اور کی ہوئے مفسرین نے کہاہے بیعذاب اس طرح آئے کدانبیں تھوڑا تھوڑا کرکے جانی و مالی نقصان ہوتا جائے حتیٰ کہ جب وہ کمزور ہوجا میں توای کمزوری سے ہلاک ہوجا کیں اور تیفسیر حضرت ابن عباس مجاہداور ضحاک سے بھی مروی ہے)

ٱولَّهُ يَرُوْا إِلَى مَا خَلِقَ اللهُ مِنْ شَيْءِ يَتَفَيُّوا ظِلْلُهُ عَنِ الْبَمِيْنِ وَالشَّهَ إِلَى سُجِّدًا

کیاان لوگوں نے ان چیز دل کوئیں دیکھا جواللہ نے پیدافر مائی ہیںان کےسائے دائیں طرف اور بائیں طرف کواس طرح جھکتے ہیں کہوہ

تِلْهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ يَهُ جُدُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ

اللہ کے فرمانبردار میں اور عاجز بین اور جو کھے آ انول میں ہے اور زمین میں ہے

### دَابَةٍ وَالْمَلَيِكَةُ وَهُمُ لَايِسْتَكْبِرُوْنَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ

حیوانات اور فرشتے بیسب اللہ کے علم کے فرما نبردار ہیں اور وہ تکبرنہیں کرتے وہ اپنے رب کی شان قاہریت سے ڈرتے ہیں

### وَيَهُ فَكُلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ

اوروبی کرتے ہیں جس کا نہیں تھم دیاجا تا ہے

### ہرمخلوق فرشتے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما نبر دار ہیں

 ک وجہ سے ہے کیکن خود آفناب کی حرکت ہی اللہ تعالی کی مشیت سے ہادر پھر سابوں کا وجود میں آنا اور گھٹنا ہڑھنا ہیس مجھی اللہ تعالی کی مشیت کے تالع ہیں اللہ تعالی چاہے تو ذراسا بھی سابیہ نہ ہو سابی کا ایک مشیت سے ہوتا ہے نہ آفاب خود کی وجہ سے ہاللہ چاہتا تو سابیا لیک ہی جگہ پر تھر ارہتا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالی کی مشیت سے ہوتا ہے نہ آفاب خود کوئی حیثیت رکھتا ہے اور نہ سابی سب اللہ کے تھم کے تالع ہیں۔

سایوں کی فرمانبرداری بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جو بھی چیزیں آسان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی فرمانبردار ہیں کو یقی طور پران کا وجود اور ان کی کیفیات اس طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ان میں مشمس و قرر ستار ہے درخت پہاڑ اور چو پائے بھی ہیں جیسا کہ سور ہ ج کے دوسرے رکوع میں ان چیزوں کا خصوصی تذکرہ ہے یہاں سورہ محل میں مسن دابعہ لیمن زمین پرجو چیزیں جلتی پھرتی ہیں وہ سب اللہ کی فرمانبردار ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پر فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی تعرف نے ہیں کہ کرنے مارنہ کی سامنے کے اندر کوئی بڑائی محسول نہیں کرتے سور ہ نساء میں فرمایا کہ فرشنے نہ کوئی نہوں کہ کے اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگر عارنہیں کریں گاوڑ نہم مقرب فرشتے ) جتنی جس کو اللہ کی معرف ہے اس قدراس کی شان بندگی بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا اور ما بتا ہے فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہے وہ کیوں کرعبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا اور ما بتا ہے فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہے وہ کیوں کرعبادت گر از اور فرمانبردار نہ ہوں کے نہ صرف یہ کہ وہ عبادت گر اراور کہدہ ریز ہیں بلکہ وہ اللہ کے عذار اس کے ہرتام کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔

فا كره: آيت شريفه من وَلِلْهِ يَسُجُدُ فرماياس بجده عن من في اورفر ما نبردار مونا مرادليا ہے يونكه ظاہرى حال من ہر چيز سے بعده كامظاہر ہنيں ہوسكتا ليكن مخلوقات ميں جو جماعتيں ذوى العقول ہيں (فرشخة اورانسان اورجن) ان كاسجده حقيق بھى مراد ہوسكتا ہے اور رہتے بين لحقيقت والحجاز كے طور پرنہيں بلكه اس طرح سے كہ جو بجده ريز ہيں وه فرما نبردارى ہى كے ذيل ميں بجده كرتے ہيں ، جن لوگوں كواختيار ديا گيا ہان لوگوں كامومن ہونا اور پھرا ہي اختيار سے سجده كرتا بيان ان ايمان نبيل ہيں وه سجده كرتا بيانقياد كا اعلى درجہ ہا الل ايمان كو ين طور پر بھى منقاد ہيں اور تشريعی طور پر بھی ہاں جولوگ اہل ايمان نبيل ہيں وه سجو ين طور پر منقاد ہيں اس كئے سورة مج ميں و كوئية من النّا ميں فرمايا۔

### وَقَالَ اللهُ لَا تَكْتِينُ وَاللَّهُ يُنِ اثْنَايُنِ إِنَّكَاهُ وَاللَّهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاى فَالْهَبُونِ @

اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ' وہ صرف ایک ہی معبود ہے ہو تم مجھ ہی سے ڈرؤ

وَلَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ البِّيْنُ وَاصِبًا ﴿ اَفَعَيْرُ اللَّهِ تَتَّقُونَ @

ادرای کے لئے ہے جوآ سانوں میں ہےاورز مین میں ہے اور فرما نبرداری کرنا صرف ای کاحق ہے کیاتم اللہ کے سواکس سے ڈرتے ہو؟

## وما بِكُورِّن نِعْمَة فَنِ اللهِ نُحْرِ إِذَا مَسَكُورُ الضَّرُ فَالْفِهِ مَجُورُون فَ نُحْرِ إِذَا مَسَكُورُ الضَّرُ فَالْفِهِ مَجُورُون فَ نُحْرِ إِذَا مَسَكُورُ الضَّرُ فَاللَّهِ مَجُورُون فَ نُحْرِيدِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَعْمَدُ اللَّهُ مَنْ مَعْمَدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَعْمَدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

فَمُتَّعُوْ أَفْسُوْفَ تَعُلْمُوْنَ

سوتم نفع حاصل کرلؤ پھر عنقریب جان لو *گے* 

### معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اس کی طرف سے ہے اس سے ڈرو

قن مسيو: ان آيات مين اول توالله تعالى في يون ارشا وفر مايا كه دومعود مت بناؤ معبود صرف الله تعالى بي باوروه تنہا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں' آ سانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق اور مملوک ہے (مخلوق اور مملوک اپنے خالق اور مالک کے برابرنہیں ہو سکتے لہذامعبود بھی نہیں ہو سکتے ) جب سب پچھاس کی ملکیت ہے تو ہمیشہ اس کی فرمانبرداری کرنا لازم ہے لازمی طور پر ہمیشہ اس کی عبادت کرو جب اس کی اطاعت لازم ہے تو اس کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرنے کا کوئی موقع نہیں اس کوفر مایا اَفَعَیْرَ اللهِ تَتَقُونَ اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے جوڈر کے مارے بتوں کو يوجة بين اورية بحصة بين كران كى يوجاندكى توييمس تكليف يني من قولة تعالى وَاصِبًا فسر بثلاثه معان (الاول) دائما (والثاني) واجبا (والثالث)تاعبا اي تجب طاعة الله تعالى ان تعب العبد فيها قاله القرطبي٬ (واصباً کی تفسیر تین معانی کے ساتھ کی گئی ہے۔ ا- دائما (ہمیشہ)۲- واجباً (ضروری حق) ۳- تاعباً یعنی اللہ تعالی کی اطاعت اس قدرواجب بكربندهاس يس ايخ آپ كوتهكادے) وَمَا بِكُمْ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ (اورجو كي تي تمهارے ياس بیسباللدی طرف سے بیں )فُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الصُّرُ فَالِيَهِ تَجْنَوُونَ ( پرجبتہمیں کوئی تکیف پُنج جاتی ہے واس ک طرف متوجه مورکر گراتے مواور فریاد کرتے مو) جب ساری نعتیں اس کی طرف سے بیں اور دکھ تکلیف بھی اس کے سوا کوئی دورکرنے والانہیں تو شرک کیوں کرتے ہو؟ اس کےعلاوہ دوسروں کی پوجا کرکے ہلاکت میں مبتلانہ ہوں۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمُ بِرَبِّكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشُوكُونَ ( يُعرجب الله تعالى مصيبت كودور فرما دیتا ہے تو تمہیں میں سے ایک جماعت کا میرحال ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں ) اللہ تعالیٰ کی عطاکی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جس میں ریجی ہے کہ اس کی عطا فرمودہ نعمتوں کو گنا ہوں میں استعال کرتے

ہیں شرک کے کامول میں خرج کرتے ہیں بتوں پر چڑھادے چڑھاتے ہیں اور بتوں کے لئے حصے مقرر کرتے ہیں ،

بس کی پچھ تفییر سورہ انعام میں گزر چک ہے ظاہر ہے کہ جولوگ ایبا کرتے ہیں وہ اپنی ذات کوعذاب میں دھکیلنے کا کام کرتے ہیں اسی لئے فرمایا فَئَسَمَتُ عُوا فَسَوُفَ تَعُلَمُونَ لَینی نَفع اٹھالومزے اڑالوعنقریب تنہیں پنتہ چل جائے گا کہ ان حرکتوں کا انجام کیا ہے مرتے وقت اور دم نکلتے ہی جب عذاب میں مبتلا ہوں کے پھر قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہوں گے اس وقت شرکیہ کرتو توں کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

و کیمناؤن با الا یعلون نصیبا میما ری قابه می الله کشکان عالمان کانگر و کیمناؤن با الا یعلون نصیبا میما ری قابه می الله کشکر الله کانگر کانگر و کیمناؤن با کانگر کانگر و کیمناؤن کانگر کانگر و کیمناؤن با الله المناف الله کانگر کان

اور وہ زبروست ہے حکمت والا ہے

مشرکین کی بھونڈی تجویز اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں خودان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبرمل جائے تو چہرہ سیاہ ہوجا تا ہے

قفسه بيو: مشركين جوشرك كرتے بين اسكا ايك طريقديه على بكه الكا كھ صدباطل معبودول كے لئے مقرركر ديت بين جس كي تفير سورة انجام كي تيت بين جس كي تفير سورة انجام كي تيت بين جس كي تفير سورة انجام كي تيت بين الكور في الأنعام الى اخو الاية) مال تو ديا الله ناوراس بين شريك كرديا باطل معبودول كواوراو پرسے يول كمتے بين كه ايسا كرتا ورست بور

الله تعالى كى مرضى كے موافق ہے اس لئے فرمایا مَللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ مَفْتَرُونَ كَه الله كَاسُمَ مَ عَافْراء پردازیوں كے بارے میں ضرور صرور سوال ہوگا اور سورة انعام میں فرمایا سَیَجُزِیْهِمُ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (وہ عَقریب ان كی افتراء پردازیوں كابدلہ دےگا)۔

اس کے بعد مشرکین کا ایک اور شرکیہ عقیدہ بیان فر مایا اور وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں (العیاذ باللہ) نصار کی نے حصرت عینی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتایا اور یہود یوں نے کہا کہ حضرت عزیز اللہ کے بیٹیاں ہیں اور آتو اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجویز کرنا ہی شرک ہوہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجویز کرنا ہی شرک ہوہ الا اور برتر ہے کہ اس کی اولا وہ مؤسورہ مریم میں فرمایا وَمَا یَدُنَبُ فِی لِلوَّ حُصٰنِ اَن یَتُعْجِدُولَدُا اللہ اور برتر ہے کہ اور اولا وافقیار کرے) سمجے جاری صورت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے جھے گالی دی اور اس کا گالی دینا ہے کہ وہ اولا وافقیار کرے) سمجے بخاری صورت عمل اولا دہ ہوالا تکہ بیل ہے نیاز ہوں انسان نے جھے گالی دی اور اس کا گالی دینا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولا دہ ہوالا تکہ بیل ہے نیاز ہوں نہ میں نے کی کو جنا اور نہ میں جناگیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے مشرکین کی بحویثری عقل تو دیکھو کہ اول تو اللہ تعالیٰ کو صاحب اولا و بتا کرمشرک ہوئے پھر جو اولا و تبحیز کی وہ بھی لڑکی جبر ہوا والا دہوں تو اور انہوں نے سے لؤکوں کو بید کرتے ہیں مورہ زخر ف میں فرمایا و جھی لڑکی جبر کی ہوئے کہ اللہ نین کی تعید ہوئی ہوئی بیٹ ایک اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے ) اپنے لئے لڑکی کی پید نہیں کرتے اور انٹر کیلئے اولا و بنانے کے لئے لڑکی اولا و بنانے کے لئے لڑکی کو پیند فرمایا جوزیور میں نئوونما پائے اور جو جھڑدے میں قوت بیانیہ نہ کوئی کوئی اولا و بنانے کے لئے لڑکی کو پیند فرمایا جوزیور میں نئوونما پائے اور جو جھڑدے میں قوت بیانیہ نہ کوئی کی انتہا ہے۔

اللہ کے لئے تو بیٹیاں تجویز کردیں اور اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کی کو خبر ملے کہ اس کے گھر میں لڑکی بیدا ہوئی ہے تو اس خبر سے اس کا چہرہ سیاہ لینی ہوجاتا ہے اور دل میں گھٹا گھٹا پھرتارہتا ہے کو گوں کے سامنے آنے میں عار محسوس کرتا ہے اور سچھپا چھپا پھرتا ہے کہ لوگ یہ عیب نہ لگا ئیں کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس فکر میں پڑجاتا ہے کہ ذلت برداشت کرتے ہوئے اسے رو کے رکھوں یا عارسے بچنے کے لئے زمین میں گاڑ دول پھر ہوتا یہ تھا کہ بچی کو زندہ فن کر دیتے تھے گویا مفاکہ بچی کو زندہ فن کر دیتے تھے اور روان کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آکر اپنے کو باعزت قرار دے دیتے تھے گویا انہوں نے بہت بڑا عزت کا کارنا مدانجام دیا کہ اپنی لڑکی کو زندہ فن کر دیا سورہ تکویر میں فرمایا وَ إِذَا الْمَوْءُ ذُکَةٌ سُنِلَتُ اِنْہُوں نے بہت بڑا تو اور جب زندہ فن کی ہوئی بچی کے بارے میں سوال کیا جادے گاکس گناہ کی وجہ سے آل کی گئی کے عرب جن جہالت بھی تھی روان نے انہیں سخت دل بنا دیا پئی زندہ پڑکی کو وُن کرتے ہوئے ذرار حمٰہیں آتا تھا عورت اسلام سے پہلے بالکل بے حیثیت تھی' اس سے بڑی ہے آبروئی کیا ہوگی' کہا ہوگی' کرتے ہوئے ذرار حمٰہیں آتا تھا عورت اسلام سے پہلے بالکل بے حیثیت تھی' اس سے بڑی ہے آبروئی کیا ہوگی' کہا ہوگی' کہر کے تو نے ذرار حمٰہیں آتا تھا عورت اسلام سے پہلے بالکل بے حیثیت تھی' اس سے بڑی ہے آبروئی کیا ہوگی' کہر کے تو نے ذرار حمٰہیں آتا تھا عورت اسلام سے پہلے بالکل بے حیثیت تھی' اس سے بڑی ہے آبروئی کیا ہوگی' کہ

بی پیدا ہوتے ہی زندہ فن کردی جاتی تھی اور ہندوستان میں تو بیمال تھا شو ہر مرجا تا تھا تو عورت کواس کے ساتھ زندہ
جلنا پڑتا تھا اسلام نے عورت کو مرتبہ عطا فر مایا ہے اس کے حقوق بنائے بچیوں کی پرورش کا ثو اب بنایا ائے عزت کے
ساتھ گھر میں رہنے کا تھم دیا پھر بھی عورتوں کی نا تبھی پرافسوں ہے کہ دور حاضر کے طحدوں اور زندیقوں کی باتوں سے متاثر
ہوکرا پی ذات کو ہے آ بروکر رہی ہیں ہے پردہ پھر نے میں اور گندی زندگی گزار نے میں ہنر بھتی ہیں شو ہروں کے بجائے
دوست تلاش کرتی پھرتی ہیں آخر میں فر مایا آلا سَاءَ مَا یَن حُکُمُونَ فَا (خبر داران کے فیصلے برے ہیں) اول تو اللہ تعالی
کے لئے اولا د ثابت کرنا ہی بہت بڑی جمافت اور سفا ہت ہے پھر اولا د بھی تجویز کی تو ایسی چیز تجویز کی جے اپنے لئے
سب ذلت اور موجب عار بچھتے ہیں۔

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ مَثَلُ السَّوُءِ (جولوگ آخرت پریقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے) (کہ دنیا میں جہالت اور حافت میں جہالت اور حافت میں جہالت اور حافت میں جہالت اور حافق میں جہالت اور حافق میں جہالت اور حافق میں اس کا وجود ذاتی ہے اس کی قدرت کا ملہ ہے خالقیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں وہ کسی کا حتاج نہیں اولا واس کے لئے شایان شان نہیں۔

وَهُوَ الْعَوِيْتُ الْحَكِيْمُ اوروه عُنت والااور غلبوالا بحملت والا ب جو پھو جود میں ہے سب پھاس کی حکمت کے مطابق ہے۔

وكو يواخِنُ الله التاس بِطُلْهِم مَا تَرَافَ عَلَيْها مِنْ دَابِيةٍ وَلَكِنْ يُوخِرهُمْ وَ الرَّالَّةِ وَلَكِنْ يَوْخِرهُمْ وَالرَّالَةُ وَلَى اللهُ اللهُ

> لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللّٰدگر فت فرما تا تو زمین بر چلنے والوں میں سے سی کو بھی نہ چھوڑ تا

قصد بين: مشرك اور كافر البخ عقائد اورا عمال كى وجه بي جوسرا پاظلم ہے عذاب كے ستحق بين الله تعالى شائه اگر چاہتا تو فوراً عذاب ديتا اور ہلاك فرما ديتا ليكن اس كى عادت اس طرح نہيں ہے بلكہ وہ مہلت عطا فرما تا ہے اور جس قوم ك ہلاكت ہموتی ہے وہ ميعاد مقرر تک پہنچ جاتی ہے جب ميعاد معين آ جاتی ہے يعنی آ نے كے قريب ہموتی ہے تو اس وقت نہ آ كے بڑھ سكتے بين نہ بيچھے ہٹ سكتے بين الله تعالى شانہ لوگوں كے مظالم كى وجہ سے فورى مواخذہ نہيں فرما تا اگر وہ فورى مواخذہ فرما تا تو زمين ركى بھى چلنے پھرنے والے كونہ چھوڑتا نہ كورہ بالا مضمون بيان كرنے كے بعد فرما يا كہ بيلوگ الله كے لئے وہ چيز تجويز كرتے بين جے اپنے لئے نا پيندكرتے بين (يعنى بيئياں جنہيں اپنے لئے اسے گوارہ نہيں كرتے نہيں ملہ معرضہ تقا آ کے مضمون سابق كا تكملہ ہے)

وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى اوران كازبا بيس جمونادعوكا كرتى بيل كدان كے لئے بھلائى ہے (يعنی وہ شرک بھی كرتے بيں اور ساتھ ہی يوں بھی كہتے بيں كداللہ تعالی ہم ہے خوش ہاور وہ ہمیں ہميشہ الجھے حال ميں ركھے گا) ايبا كہنے والوں ميں وہ لوگ بھی تھے جو كافر تھے ليكن فى الجملہ قيامت قائم ہونے كبھی قائل تھے جيسا كہ ہندوستان كے ہندوزگ سرگ كاعقيدہ ركھتے بيں ايسےلوگوں كاخيال ركھتے ہوئے بعض معزات نے المحسنی سے جنت بھی مراد لی ہاور منكرين كا كلام برسيل فرض بھی ہوسكا ہاس صورت ميں مطلب بيہ وگا كہ كافريوں كہتے بيں كہ بالفرض قيامت موت كے بعد اگر جنت و دوز ن كا معاملہ ہوگيا جيسا كہ محدرسول اللہ علی اللہ علی ہے ہیں تو ہمیں جنت ہی ملے گئے جوئے دوول كرتے ہوئے والوں كی ترديد کرتے ہوئے فرمایا لا بحدور مَ اَن لَهُمُ النَّادُ (بيبات الذي ہے كدان كے لئے مور فروں سے پہلے جلدی بھیج دیا جائے گا)۔

پھر فرمایا تا الله کف دارسلنا آبلی اُمَم مِن قَبُلک (الاَیة) الله کاتم مم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھی جنہوں نے حق کی دعوت دی شیطان نے ان کے اعمال کومزین کر کے پیش کیا اور ان کے دلوں میں کفروشرک کواچھا کر دکھایا (لہٰذا انہوں نے شیطان ہی کی بات مانی اور حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بری طرح پیش آئے بھی اسلام کے ساتھ ایرای ہوتارہا ہے)۔ جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور بیجان لیس کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایہ ہوتارہا ہے)۔

جب شیطان کی بات مانی تو وہ ہی دنیا میں ان کاولی بنا اور آخرت میں بھی وہی ولی ہوگا اور اس کی دوئی انہیں لے ڈویے گی اور اسکے ساتھ در دنا ک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَمَا آنُوزُلُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ (الآیة) اورہم نے آپ پرقر آن اس لئے نازل کیا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کررہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پری واضح فرمادی آپ کی تشریف آوری ہے پہلے لوگوں میں اختلاف تھا کہ مردے زندہ ہوں گے یانہیں اور فلاس چیز اللہ کے نزدیک حلال ہے یا حرام اور توحید میں بھی اختلاف رکھتے تھے بعض لوگ توحید کے قائل تھے اور اکثر شرک میں مبتلا تھے شرک والے بھی اپنے آپ کوئی پر بھتے تھے رسول اللہ عقیقے تشریف لاے تو واضح طور پری بیان فرمادیا اب جو شخص می کونہ مانے گاوہ اپنا براکرے گا۔

وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوُمِنُونَ (اور بقرا آن ان لوگوں کے لئے ہدایت اور دھت ہے جوایمان لاتے ہیں) حقیقت میں تو قرا آن بھی کے لئے ہدایت ہے لیکن چونکہ سب لوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور صرف اہل ایمان ہی قبول کرتے ہیں اس لئے نتیجہ کے طور پر ان ہی کے لئے ہدایت اور دھت ہے۔ یہ قرا آن مجید جوایمانی اور دو حانی غذا ہے اس کے نازل فرمانے کا ذکر کر کے جسمانی غذا کا تذکرہ فرمایا وَ اللهُ اَنْدَ لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحُیا بِهِ الاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا (اور اللہ نے آسان سے پانی اتار انجر زمین کواس کے مردہ ہونے کے بعد پانی کے ذریعے زندہ فرمادیا) جب زمین ہری بھری ہوگئی اور اس میں سے طرح طرح کر کے پھل میوے سبزیاں ترکاریاں حاصل ہوئیں تو انسانوں کے لئے اور ان مجید عطا کے جانوروں کے لئے غذا بن کر زندگی کا سہارا ہوگیا اللہ تعالی نے زندگی بھی دی روحانی غذا بھی دی لیعنی قرا آن مجید عطا فرمایا اور جسمانی غذا بھی دی یہ سب اس کافضل ہے۔

اِنَّ فِنَى ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَّسُمَعُونَ (اس مِس ان لوگوں كے لئے نثانی ہے جو سنتے ہیں) يعنى دلائل مينتفع ہوتے ہیں اور قادراور خالق وما لک پرايمان لاتے ہیں جس كى رحمت سے ہدايت كا بھى انظام ہوااور كھانے پينے كو بھى ملا۔

و اِن لَكُو فِي الْانعُامِ لَعِبْرَةُ شُنْقِيكُو مِتَافِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْفٍ وَدَهِ اور بلاشبتهارے لئے چپایوں بم عبرت بنه مهمی اس چیز بم ہے بلاتے ہیں جوان کے پیوں بم بے گوراور خون کے درمیان ہے لکنگا خالے اسکان عالی الشربین ﴿ وَمِنْ تَمُرْتِ النّخِیلِ وَالْاَعْمَابِ تَتَخِیلُ وَالْاَعْمَابِ تَتَخِیلُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

# مِنْهُ سُکُرا وَرِزُقا حَسَنَا الِ فَي ذَلِكَ لَا يَكَةً لِقَوْمِ يَعُولُونَ وَكُولَى ان الله عَلَى الله عَلَ

### چویابوں میں اور شہد کی مکھی میں تہارے لئے عبرت ہے

قضسيو: ان آيات بيلي بارش كي نعت كا تذكره تها كداس كذر يع الله تعالى زمين كواس كيمرده بونے كے بعد زنده فرماديتا ہے اور اس سے طرح طرح كى غذائيں ملتى بيں ان آيات ميں اولاً دودھ كا اور ثانيا سكر كا اور اس كے ساتھ رزق حسن كا ثالثاً شهد كا تذكره فرمايا۔

دودھ کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھوچو پایوں میں تہمارے لئے عبرت ہے چو پایوں سے دودھ کے جانور مراد ہیں غور کر واللہ تعالیٰ تہمیں ان کے پیٹوں سے دودھ نکال کر پلاتا ہے بیجانورچارہ اور گھاس پھونس کھاتے ہیں اس سے خون بھی بنتا ہے اور فضلہ یعنی گو ہر بھی اور دودھ بھی 'بیدودھ خون اور گوہر کے درمیان سے صاف سخرا خالص فکاتا ہے اس میں ایک ذرہ بھی گو ہریا خون کا نہیں ہوتا' اور اس دودھ کا پیٹا نہایت مہل ہے آسانی سے مجلے میں اتر جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے جانوروں نے کھایا تھا گھاس پھونس اور اس سے پیدا ہوا دودھ بیدودھ پیدا ہوا تو چھوٹوں اور ہوں کے لئے غذا بن گیا معالم التز بل میں ص ۵ کے جسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے جھوٹوں اور بووں کے لئے غذا بن گیا معالم التز بل میں ص ۵ کے جسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے

کہ جانور جب جارہ کھاتا ہے اور اس کے معدہ میں جگہ پکڑ لیتا ہے اور معدہ اسے بیتا ہے تو نیجے گو ہر در میان میں دودھاور اويرخون بن جاتا ب پھر باذن الله تعالى جگراپنا كام كرتا ہے خون رگوں ميں چلا جاتا ہے اور دود ه تقنوں ميں آ جاتا ہے اور فضلد یعنی گوبرا بی جگدرہ جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کدرسول اللہ عظیم نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں دعاکرے الملهم بارک لمنا فیہ و اطعمنا خیرا منہ (اے اللہ میں اس میں برکت دے اور ممين اس سے بہتر کھلا )اور جب دودھ ييے تو يوں کے الملهم بارک لنا فيه وزدنا منه (اے اللہ ميں اس ميں بركت دے اوراس ميں سے اورزياده دے )عام كھانے كى دعائيں واطعمن الحيوا منه فرمايا اوردودھ پينے ميں وزدنامنه فرمايا الكاسب المخضرت عليه فروي بتاديا فانه ليس شيئ يجزئ من الطعام والشراب الااللين كدوده كے علاوہ كوئى الى چيز نبيس ہے جو كھانے اور پينے دونوں كاكام ديتى ہو۔ (رواہ ابوداؤ دص ١٦٨ج٧) دودھ کا تذکرہ فرمانے کے بعد خیل اوراعناب کے چلوں کا تذکرہ فرمایا لینی ہم نے تمہیں کھجور اور انگور کے پھل عطا كئے جن سےتم سكر اور عده كھانے كى چيزيں بناتے ہؤ كھجوروں اور انگوروں كى مٹھاس اور غذائيت كولوگ عام طور سے جانع ہیں ان دونوں سے عمرہ چیزیں بناتے ہیں اچھارزق تیار کر کے کھاتے ہیں'اس میں جولفظ"سے وار دہواہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ نشہ والی چیز کیا ہے اور یہ جوسوال بیدا ہوتا ہے کہ نشہ تو حرام ہے جو چیز حرام ہے اور اس کا استعال کرناممنوع ہے اس کومقام امتنان میں لینی احسان کرنے کے بیان میں کیے ذکر فرمایا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ سورہ نحل کی ہے اس وقت تک نشدوالی چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں لوگ شراب ہے منتفع ہوتے تھے لہذا اس کا تذکرہ فرمادیا الیکن چونکہ بعد میں حرام ہونے والی تھی اس لئے خوبی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ذکر نہیں فرمایا اوراس کے علاوہ انگور اور تھجور سے جودوسری عدہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں آئیس رزق حسن سے تعیر فرمایا' اور حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے ایک قول یوں مروی ہے کہ اہل حبشہ کی لغت میں سر کہ کوسکر کہتے ہیں ( گویا لفظ سکریہاں اس معنی میں مستعمل ہوا ہے ) اور صاحب معالم التزيل نے ابوعبيد كا قول نقل كيا ہے كه سكوا سے طعم مراد ہاور مطلب بيہ كهم نے تہميں ايى كھانے كى چيزيں وي جن مين مزه إورلذت موالله تعالى اعلم بالصواب

اِنَّ فِی ذَلِکَ لَایَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (بلاشباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو مجھتے ہیں)۔

اس کے بعد شہد کا اور شہد کی گھی کا تذکرہ فر مایا اوروہ یہ کہ اللہ تعالی نے شہد کی کھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں
میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہو محارتوں میں گھر بنا لینی شہد کے لئے چھت تیار کر لے اور شہد کی کھی سے فر مایا کہ تو
سیم اور درختوں میں سے کھا لے یعنی چوس کے اور اس کام کے لئے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آنا جانا کرئیرا سے شہد کی
سیم کے لئے آسان فرما دیتے تھے جب وہ بھلوں سے چوس کر آتی ہے تو چوسا ہوا موادان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو
سہلے سے بنار کھے تھے نہ جمع شدہ مواد جے شہد کی کھیاں چوس چوس کرلاتی ہیں مسل لیعنی شہد ہے اس کو پیتے ہیں میشھی ہے
سیم کے بیار کی ہے تاریخ شدہ مواد جے شہد کی کھیاں چوس چوس کرلاتی ہیں مسل لیعنی شہد ہے اس کو پیتے ہیں میشھی ہے

اور مقوی چیز ہے اور اسکار نگ بھی مختلف ہوتا ہے شہدا ہے میٹھی غذائی نہیں دوادارو کے لئے بھی اس کا استعال بہت مفید ہے اس لئے فر ما یا کہ فیٹ میٹ مشاہ ہے ہوں کو لازم کر لوجو سرا پاشفاہیں ایک شہددوسر نے آن (مفکلو قالمصافی ص اس اللہ علی ہے ہوں کو لازم کر لوجو سرا پاشفاہیں ایک شہددوسر نے آن (مفکلو قالمصافی ص اس اللہ مقللہ ہے کہ اپنے امراض کے علاجوں کے لئے شہدکو استعال کر داور قرآن مجید پڑھ کر مریض پردم کر واطبانے شہدک بہت سے منافع کصے ہیں اور امراض کے لئے استعال کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں قرآن مجید سرا پاشفا ہے تجربہ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی سورت پڑھ کردم کیا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم الجعین ایک جگہ تشریف لئے گئے دہاں ایک محفل کوز ہر لیے جانور نے ڈس لیا تھا جو اس علاقہ کا سردارتھا وہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی طاہر کی ان میں سے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کردم کردیا جس کے اثر سے دہ دُس الکل ٹھیک ہوگیا جسے کو کی خوش میں باندھا ہو چھوڑ دیا جائے (صحیح بخاری ص ۱۹ سے تا)

مواضی بالکل ٹھیک ہوگیا جسے کو کی شخص ری میں باندھا ہو پھراسے چھوڑ دیا جائے (صحیح بخاری ص ۱۹ سے تا)

ان فی ذلاک کا بیا قرآئے کی ڈیک کی تھا تھی میں باندھا ہو پھراسے چھوڑ دیا جائے (صحیح بخاری ص ۱۹ سے تا)

معرف ال تورائی نہ نہ تا تھا تھی میں باندھا ہو پھراسے چھوڑ دیا جائے (صحیح بخاری ص ۱۹ سے تا)

معرف ال تورائی نے نواز کی تورائی تی تورائی کی میں باندھا ہو پھراسے تھوڑ دیا جائے (صحیح بخاری ص ۱۹ سے تا)

معرف ال تورائی نواز کی تورائی کو تورائی تورائی کی تورائی کے تیں اورائی تھی تیں ہورائی کی تورائی کی

کیرفر ایا وَاللهُ خَلَقَکُمُ مُنُ اَدُذَلِ الْعُمُولِکَی لَا یَعُلَمَ اَعُدَ عِلْمِ شَیْنًا (اورتم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جونکی عمری طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں جس کا اثریہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد کھی تھی نہیں جانے ) مجھاور حافظ کی جوقوت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی تھی جس سے جوائی میں اور بوھا پے میں خوب کام لیا یہ جاتی رہتی ہے جب خوب زیادہ بوھا پا آ جا تا ہے تو آ دی عطافر مائی تھی جس سے جوائی میں اور بوھا پے میں خوب کام لیا یہ جاتی رہتی ہے جب خوب زیادہ بوھا پا آ جا تا ہے تو آ دی کا موجاتا ہے جو چیزیں جانتا تھا اب آئیں نہیں جانتا اور ایک چیز کے بارے میں بار بار پوچھتا ہے تی کہ بتانے والے بھی زج ہوجاتے ہیں زندگی بھر کھایا کمایا تو ت و ہمت کے ساتھ محنت کی چیزوں کو جانا اور پہچانا زیادہ بوھا پا آ گیا تو اس نے بالکل ہی نکما کردیا اللہ تعالیٰ شانہ جس طرح چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے اور چس حال میں رکھنا چاہتا ہے تھاوق کو ای حال میں رہنا پڑتا ہے ان اللہ تعلیٰ می شاند تعالیٰ خوب جانے والا ہے بوی قدرت والا ہے )۔

والله فضّل بعضكُم على بعض في الرّزق فكالكن فضّاؤ إركز في رن قوم الرواق والله فضّاؤ الركزي ونرقهم اور الله نة تم ين عابض كو بعض لو رزق بن نسلت دئ موجن لوكون كو نسلت دى كى وه الجا رزق على ما مككت اكتما نه و في المسواع المؤلم في الله يجمّد الله يجمّد والله المؤلم في الله يجمّد الله يجمّد والله المؤلم في الله يوجم الل

وَرُزُوكُكُمْ مِنَ الطّيتِبِ أَفِي الْبَاطِلِي وَمُونُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ فَى اللهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمْ رِزُقَامِنَ اللهِ هُمْ يَكُونُونَ فَى اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُقَامِنَ السّمُوتِ وَالْرُنِ فَى اللهُ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُقَامِنَ السّمُوتِ وَالْرُنِ فَى السّمُوتِ وَالْرُنِ فَى اللهُ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُقَامِنَ السّمُوتِ وَالْرُنِ فَى اللهُ مَا اللهُ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُقَامِنَ السّمَالُونِ مِن اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهُ اللهُ يَعْلَيْ وَلَا تَعْلَيْ وَلَا يَعْلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ يَعْلَيْ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ يَعْلَيْ وَاللهِ اللهُ اللهُ يَعْلَيْ وَلَا اللهُ يَعْلَيْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَيْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَيْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَيْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَيْ وَلَا اللهُ ال

اللہ نے بعض کو بعض پررزق میں فضیلت دی ہے اس نے تمہارے لئے بیویاں بیدا کیں کھران سے بیٹے ہوتے عطافر مائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں

قیف میں : ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو حید کی دعوت دی ہے اور شرک سے بیچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

ہورہے ہیں اور کارخانے پروڈکش کے لئے معروف عمل ہیں۔

یہ جواللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال دیا ہے اور ایک کو دوسر سے پر نضیات دی ہے اس میں ہے بات بھی ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے غلاموں کو مال دے کر اپنے برابرد کھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کوفر مایا فَ مَا الَّلَٰ فِینَ فَضِلُوْ اللّٰ بِسَرَ اَقِی وِ زُقِهِ ہُم عَلَی مَا مَلَکُٹُ اَیُمَانُہُم ' اس میں مشرکین کی تر دیوفر مائی کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر بنیں دکھے کئے اور برابر کا درجہ نہیں دے سکے تو تہمیں ہے کیے گوار ابوا کہ اللہ کی تلوق اور مملوک کو اللہ کے برابر کر دیا اور غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شرکی کر دیا 'تم بھی تعلوق ہوا ور تبہار سے غلاق ہی تاور ہملوک کو ارانہیں کہ دوسری تعلوق کو این برابرد کھے لئے کہ خالق جل مجدہ کے ساتھ اس کی تلوق کو کیے برابر بنادیا 'اور سخق عبادت بھی لیا اللہ فی اللہ فی نعمت کا انکار کرتے ہیں ) انعام تو دیا اللہ نے اور عبادت میں شرکی کرلیا دوسروں کو اس کے عاصل یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کے انکاری ہو گئے جب نعمت دینے والا صرف اللہ تی اللہ تا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا مقت ہے ہے کہ صرف اس کی عبادت کی عبادت کی عباد تو غیر اللہ کو معبود بنا کر جو یہ بچھ لیا کہ ان سے بھی کچھٹل سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا انکار لا ذم آتا ہے۔

اس کے بعداز واج واولا دکی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے تہمیں میں سے ہویاں بنادیں (تہمیں میں سے بعنی تمہاری جنس سے وہ بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان ہوہم جنس ہونے کی وجہ ہے آپس میں استمتاع اور انتفاع بہت سہل ہے لذیذ ہے اور نفع بخش ہے ) پھر اللہ تعالی نے ان ہویوں سے بیٹے پیدا فرمائے پھران بیٹوں کے بیٹے پیدا کئے جو تمہارے پوتے بن گئے اس طرح سے تمہاری تسلیں آگے چل رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اور ان کود کھ دیکھ کرخوش ہوتے ہو اور محض اس پراکتفا نہیں فرمایا کہ بیویاں عنایت فرمادیں اور بیٹے پوتے دئیے دئید کے ان انعامات کے ساتھ کھانے کے لئے پاکیزہ چیزیں عطافر مائیں آگے بالباطل پرائیان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی باشکری کرتے ہیں) انعام فرمایا اللہ نے جو معبود تھتی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر اس کی نعمت کی باشکری کرنے گئے یہ بڑی بھونڈی اور بے تقلی کی بات ہے۔

وَيَعُسُدُونَ مِنْ دُونَ اللهِ مَالَا يَمُلِکُ لَهُمْ دِزَقًا مِنَ السَّمُوتِ وَالْارْضِ شَيْنًا وَلَا يَسُتَطِيعُونَ (اوروه لوگ الله کی الله کا دراجی اختیار لوگ الله کی اختیار خیر الله کی اختیار خیر الله کی الله تعالی الله تعالی شانه سب کورزق دیتا ہا درالله کی سواکوئی بھی کی کورز ق نہیں دیتا پھر بھا کہ میں محافت ہے کہ رزق دینے والے کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کریں جنہیں رزق دینے کا ذراسا بھی اختیار نہیں اور وہ کہ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے اس کے عموم میں تمام مجود ان باطله کی تردید ہوگئی جن کی عبادت کرنے کو سابقه وہ کہ کے مطابقہ کی تردید ہوگئی جن کی عبادت کرنے کو سابقہ آیت میں باطل پرایمان لانے سے تعیر فرمایا۔

فَكَ لَ مَصُوبُوا لِلْهِ الْآمُفَالَ اس كامطلب بعض مفسرين نے يوں لكھا ہے كہ اللہ كے لئے مثاليس مت گھڑ واورا بن طرف سے باتيں بناكر قياس دوڑاكر اللہ تعالى كى شان ميں اليى مثاليں بيان نہ كروجس سے اپنے شركيہ اعمال پردليل لاؤ اور بعض حضرات نے اس كاميم عنى بتايا ہے كہ كى كواللہ كامثمل نہ بناؤلينى كى لئے اللہ تعالى كى صفات خاصہ تجويز نہ كرو اوركى كومعبود نہ بناؤاس معنى كے اعتبار سے نہ كورہ بالا جملہ فَلا قَدِّعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا كے ہم معنى ہوگا۔

اِنَّ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (بلاشبالله جانتا ہے منہیں جانتے) یہ تہماری جہالت ہے کہ خالق کو تحلوق پر قیاس کر کے شرکیہ باتیں کرتے ہوا سے اس کا کو اپنی ذات وصفات کا پوراعلم ہے اور تم جواس کے ساتھ شرک کرتے ہوا سے اس کا مجمی علم ہے وہ اس پر مؤ اخذہ فرمائے گا اور سزادے گا۔

### ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّهُ لُؤُكًّا لَا يَعْنُورُ عَلَى ثَنَيْءٍ وَمَنْ رَزَقُنْ لُهُ مِنَّا رِنُهُ قَا

الله نے ایک مثال بیان فرمانی ایک غلام مملوک ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں اور ایک وہ خض ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھارز ق

### حسنًا فَهُويْنُونَ مِنْ مِرِّالَّحِهُرَّا هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَبْلُ بِلَهِ بِلُ الْمُرْهُمُ لِلَهِ

عطا کیا سودہ اس میں سے بوٹیدہ طور پراور لوگول کے مامنے خرج کرتا ہے کیا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لئے ہے بلکہ بات بیہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ جہیں

### يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللهُ مَثَالًا تُجُلَيْنِ آحَدُهُمَ آبُكُمُ لَا يَقْدِرُعَلَى شَيْءٍ

جانے اور اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی بیمثال دوآ دمیوں کے بارے میں ہان میں سے ایک گونگا ہے وہ کسی چیز پر قادر نہیں

### وَهُوكُكُ عَلَى مَوْلَلَهُ آيْنَمَا يُوجِهُ أَلْ كِأْتِ بِغَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَنْ

اوراپنے ولی پرمصیبت بنا ہواہے وہ اسے جہاں بھی بھیجا ہے کوئی خیر لے کرنہیں آتا کیا پیڈخص اورابیا شخص آپس میں برابر ہوسکتے ہیں

#### يَامُرُ بِالْعُكُ لِ وَهُوعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

جو اچھی باتوں کا تھم دیتا ہو اور وہ سیدھے راستہ پر ہو

### دومثالیں پیش فر ما کرمشرکین کی تر دیدفر مائی

قسفسيو: ان آيات ميں بھي مشركين كى ترديد فرمائى اوراس بارے ميں دومثاليں بيان فرمائيں ايك مثال بيہ كه جيسا يك غلام ہے وہ كى كى ملكيت ميں ہے فودكى چيزكا مالك نہيں البذاكى مال ميں بھى كى قتم كانفرف كرنے كاذاتى طور پر كوئى اختيار نہيں ركھتا اور دوسراو و خص ہے جے اللہ تعالى نے خوب روزى عطا فرمائى اسے اپنے مال پر بورااختيار ہے بوشيده طور پر اور علائي طور پر كى روك توك كے بغير جس طرح چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے خرج كرتا ہے دونوں شخصوں كا حال

سامنے رکھ کریہ شرکین بتا کیں کیا بید دنو اضخص برابر ہوسکتے ہیں؟ تھوڑے سے علم وقبم والابھی جواب دینے کا ارادہ کرے گاتو یمی کیے گا کہ بید دنوں برابز نہیں ہو سکتے جب بید دنوں برابز نہیں ہو سکتے جواللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟معلوم ہوگیا کہ اللہ ہی سب تعریفوں کامستحق ہے کیونکہ وہ اپنی ذات وصفات میں کامل ہے کوئی اس کے برابزہیں ادراللدتعالی کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی عقلی اور نعقی جواز نہیں جولوگ شرک میں گے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کیا ہیں اور بیکہ اس کی ذات وصفات میں کوئی اس کا ہم سرنہیں اور اس کے علاوہ عبادت کا مستحق بھی کوئی نہیں ان میں اکثر کا بیرهال ہے کہ جانے نہیں بلکہ جاننا جائے بھی نہیں اگر جاننا جا ہتے تو غور وفکر کرتے اور حق کے طالب ہوتے توان کارپخور وفکران سے شرک چیٹرا کرانہیں توحید پرڈال دیتا'اب رہے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالی بی عبادت کامستی ہے وہ کچھرواج سے دب ہوئے ہیں جوآ بائی دین کوچھوڑ نانہیں چاہتے اور کچھا سے ہیں جودنیادی منافع كى وجه سي شرك اورمشركين سے جدا مونائيس جائے قال صاحب الروح ص ١٩١ج١١ و نفى العلم عن اكثوهم للاشعار بان بعضهم يعلمون ذلك وانما لم يعملوا بموجبه عنادا ـ (صاحب روح المعانى قرمات بين ان مل ے اکثر سے علم کی نفی کی پی ہٹلانے کے لئے کہ ان میں سے بعض اسے جانتے ہیں گراس پڑل مناد کی وجہ سے نہیں کرتے) دوسرى مثال يول بيان فرمائى كه جيسے دوآ دى ہول ان ميں سے ايك پيدائش طور پر گونگا ہو (جوببرابھي ہوتا ہے دہ نہ کچھ سنتا ہے نہ جھتا ہے اور اپنی اس حالت کی وجہ ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ) کسی کے گھر ایسا بجہ پیدا ہو گیا جو بچہ اس لائق ہوتا ہی نہیں کہ وہ کسی کی خدمت کرے بلکہ جولوگ اس کی پرورش اور پرداخت کرتے ہیں ان کے لئے بھی مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے نداین خدمت خود کر سکے ند دوسروں کی خدمت کے لائق اور دوسرے اس کی خدمت کریں تو ان کے لئے بھی وبال اس کو جہاں کہیں بھی بھیجا جائے کسی قتم کی کوئی بھلائی لے کرواپس نہیں آتااول تو یہی پیتنہیں ہوتا کہ جو بات کہی گئ ہے دہ مجھ گیا ہے پھر جب کہیں جائے گا تو جن ہے کوئی چیز لینی ہے یا کچھ کام لینا ہے ان کو مجھانے سے عاجز رہے گا'ابتم سجھلوا یک طرف تو پیخص ہے جو گونگا ہے بہرا ہے نہ یقنی طور پر بات سجھتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے خدمت بھی نہیں کرسکتا جولوگ اس کی خدمت کریں ان کے لئے بھی وبال جان ہے کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کرواپس نہ آئے اوراس کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے جوسنتا بھی ہے جانتا بھی ہے بھتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت بھی عطافر مائی ہے وہ خود بھی ٹھیک کام کرتا ہے اورلوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور عملی طور پرصراط متنقیم پر ہے جس مطلب اور مقصد کے لئے جاتا ہے ا پے علم عمل کو کام میں لا کرجلد ہی مفید کام کر کے واپس آ جاتا ہے بید وقتم کے آ دمی ہیں اب بتاؤ کہ بید دونوں آ دمی برابر ہو سكتے بيں؟ مرسمجه داريہ جواب دے گاكه بيدونوں برابزنبيں موسكتے، جب بيدونوں برابزنبيں موسكتے توبير كو نگے بت اوروه ب باطل معبود جو کسی نفع وضرر کے ما لک نہیں کیے اللہ شانہ کے برابر ہو سکتے ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں؟

ويلاء غيب السهوي والأرض ومآامر الساعة الاكلمج البصراف

اور الله بی کے لئے میں آ سانو س کی اور زمین کی پوشیدہ باتیں اور قیامت کا معاملہ بس ایا بی ہے جیسے آ تھے کا جھیکنا یا

### مُواَفُرِبُ الله على كُلِّ شَكَي عَلَى الله على كُلِّ شَكَي عَلَى إِنَّ الله على كُلِّ شَكَي عَلَى إِنَّ الله الله على الله على

### الله تعالی ہی کوغیب کاعلم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

قضف مدین : تو حید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد بیتایا کہ اللہ تعالیٰ شائہ کو آسانوں کی اور زمین کی ان سب چیزوں کا علم ہے جو تلوقات کے علم اور فہم اور فہم اور مقل واوراک ہے باہر ہیں ، وقوع قیامت کی جو خبر آرہی ہے اس میں اس کی تمہید ہے فہ کورہ بالاعلوم غیبیہ کا تذکرہ فرما کرجن کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے یوں فرمایا کہ جب قیامت کے آنے کا وقت ہو گا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے اس وقت اچا تک آجائے گی اور ایسی جلدی اس کا وقوع ہوگا جیسے پلک جی پک جائے گی اور ایسی جلدی اس کا وقوع ہوگا جیسے پلک جی پک جائے ہوائے پلک جیسے غیل جھی ہے جائے بلک جیسے غیل جھی ہے جائے بلک جیسے غیل جھی ہے جائے بلک جسکے میں ہے اس میں مشکرین بعث کی تر دیو فرمائی کہ سب کھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے جوقیامت کا وقت مقرد کہا ہوں کہ موالی تو تعلدی سے آجائے گی مردوں کو زندہ کرنا اور گلی سڑی ریزہ ہڈیوں میں جان ڈالنا بیسب کھواس کی قدرت میں ہے سب کے احوال اور اعمال بھی اسے معلوم ہیں وہ زندہ فرما کر ایک علم میں جان ڈالنا بیسب کھواس کی قدرت میں ہے سب کے احوال اور اعمال بھی اسے معلوم ہیں وہ زندہ فرما کر ایک علم میں جان ڈالنا بیسب کے مطابق حیونکہ معاد اور بعث ونشور پر ایمان لانا بھی ضروری ہائی کو تو جی کے مطابق حید کے دلائل بیان کرنے کے بعد وقوع قیامت کا بھی تذکرہ فرمادیا۔

و الله اخرجگر من بطون انتخار لاتعلمون شبط و بعل الموالته الته اور الله اخرجگر من بطون انتخار الله الله المعار من اور الله المعار والرف المعار والمعار والرف المعار والرف المعار والرف المعار والمعار والرف المعار والمعار والمعار

پہنچا دینا ہے بیاوگ اللہ کی نعت کو پہچانے ہیں چر اس کے مظر ہوتے ہیں ان میں سے اکثر نا شکرے ہیں

الله تعالیٰ کے متعددانعامات انسانوں کی تخلیق جانوروں کااڑنا' لباس کاسامان بیدافرمانا' بہاڑوں میں رہنے کی جگہیں بنانا

قصديو: ان آيات من الله جل شاند في الله جل شاند في الله على الله على

(۱) اولاً بندوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالاتم صیح سالم باہر آگئے تم بالکل ہی انجان تھے اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز ااور علم کے ذرائع پیدا فرمائے سننے کی قوت دی ویکھنے کے لئے آ تکھیں دیں ، جانے کے لئے دل عطافر مائے بیاللہ کی بڑی بڑی بڑی بڑی میں بندوں کو چاہئے کہ شکر گزار ہوں شکر گزار کی بیہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کواس کے لئے شریک مذھبرائیں۔

(۲) پھرارشاد فرمایا کیا پرندوں کوئیس دیکھتے جوآ سانی فضا بیں سخر ہیں ان کے نیچ گرنے سے کوئی چیز رو کئے والی ٹہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے رکے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں اور آ گے بڑھ رہے ہیں حالانکہ بوجھ والے ہیں زمین کی شش انہیں اپی طرف نہیں کھینچ پاتی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ پروں کی حرکت کی وجہ سے ہوا میں تموج والے ہیں زمین کی شش انہیں اپی طرف نہیں کھینچ پاتی اگر کوئی شخص یوں بھے کہ پروں میں بیقوت اور ہوا میں بیترک اور تموج کہاں سے اور تحرک کی جہان کی میں بیتوت اور ہوا میں بیترک اور تموج کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا فرمایا ہوا ہے ذراانسان تو اڑ کے دیکھ لے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے پھر دیکھے فضا میں میترک میں میترک ورک میں بیترک اور تموج دیں سکتا ہے یا نہیں اس سے ہوائی جہاز کو بھی سمجھ لیں ہزاروں سال انسان کو پیت ہی نہ تھا کوئی فضاء میں چلنے والی سواری وجود میں سکتا ہے یا نہیں اس سے ہوائی جہاز کو بھی سمجھ لیں ہزاروں سال انسان کو پیت ہی نہ تھا کوئی فضاء میں چلنے والی سواری وجود میں

آ سكتى ہے جب الله تعالى شائد نے دماغ ميں ڈالا اور طريقه بتايا تواس كى شين اور باؤى بنانے كے لائق ہو كئے كيے بھي الله تعالى كى طرف سے ہے جب اس كى تنظير نہيں رہتى تو سارے آلات دھرے رہ جاتے ہيں ہوشمند پائلٹ بے قابوہو جا تا ہے اور جہاز كر پڑتا ہے۔

اِنَّ فِی ذَلِکَ لَایَاتِ لِقَوْمٍ یُوْمِنُونَ (بلاشباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوابمان لاتے ہیں)

(۳) پھرانیا نوں کے گھروں کا تذکرہ فر مایا اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے گھرینائے جن میں وہ رہتے ہیں اور سکون پاتے ہیں 'یے گھرینائے جن میں اور گھاس پھونس اور سکون پاتے ہیں 'یے گھرینا کے جی بنا لیتے ہیں اور گھاس پھونس کے چھربھی ڈال لیتے ہیں 'یسب چیزیں اللہ جل شانۂ نے پیدا فرما کمیں اور دلوں میں ڈالا کہ ان کے ذریعہ گھرینائے جاستے ہیں پچھ گھرا لیے ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے تیار کئے جاتے ہیں ان کھالوں کورنگ کراور سکھا کر خیمے بنا لئے جاتے ہیں سفر میں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں ان خیموں کولگا کرتے ہیں۔ کرتیام اور آرام کرتے ہیں۔

- (٣) چوتھ بے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جانوروں کے اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے تبہارے لئے گھر کا سامان بنا دیا جسے تم ایک مدت تک استعال کرتے ہواور کام میں لاتے ہواللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو جانور پیدا ہوئے اور اگروہ نہ چاہتا تو ان کی کھالیں الگ نہویا تیں جنہیں علیحدہ کر کے اوڑ ھے بچھانے 'پہنے اور خیمے بنانے میں استعال کرتے ہیں اور اگر اللہ کی مشیت نہوتی تو جانوروں کے جسم پر نہ اون ہوتا نہ بال ہوتے بالکل علی سیاٹ کھال ہوتی 'بیاون سے اور بالوں سے جو فائدے حاصل کرتے ہیں ان سے بالکل محروم رہ جاتے۔
- (۵) پانچویں یوں فرمایا کہ اللہ نے تہمارے لئے بعض ایسی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جن سے تہم ہیں سابیر حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اس میں درخت مکانات بڑے بڑے بہاڑاوروہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے سابیر حاصل کیا جاتا ہے۔
  (۲) چھٹے نمبر پریوں فرمایا کہ اللہ نے بہاڑوں میں تمہارے لئے بناہ لینے اور سرچھپانے کی جگہ بنائی اس سے بہاڑوں کے غارم او بہاڑوں بہاڑوں کو گھر بنالیت ہیں وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہیں۔
- (2) ساتوی نمبر پر فر مایا کہ اللہ تعالی نے تہمارے لئے کرتے بنائے بینی وہ چیزیں پیدا فر مائیں جن سے کرتے بنائے جاتے ہیں اون روئی اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں وور حاضر میں پلاسٹک اور نائیلون وغیرہ سے طرح طرح کے کپڑے بنے گئے ہیں اور دیکھئے آگے اللہ تعالی کی کیا کیا تخلیق ہوتی ہے وَ مَنْ خُلُمُ وُنَ مَن الله تعَلَمُونَ مَیں آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی ہے کپڑوں کا فائدہ یہ بتایا کہ یہ کپڑے تنہیں گری سے بچاتے ہیں علاء نے فر مایا ہے کہ یہ برسمبیل سے بھی بچاتے ہیں علاء نے فر مایا ہے کہ یہ برسمبیل

اکتفا ہے ایک چیز کوذکر کیا جس سے اس کی مقابل دوسری چیز بھی سمجھ میں آگئ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں گرم کپڑوں کاذکراس لیے نہیں فرمایا کہ شروع سورت میں وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمُ فِیْهَا دِفْءٌ میں ان کا تذکرہ آچکا ہے اورا یہے کرتوں کا بھی ذکر فرمایا جولڑائی میں حفاظت کرتے ہیں اس سے وہ زر ہیں مراد ہیں جن سے مقابلہ کے وقت دشمنوں کے حملہ سے بچاؤ ہوتا ہے۔

پر فرمایا کندلک یُتم نعمینهٔ عَلَیْکُم لَعَلَّکُم تُسُلِمُونَ (الله تم پراس طرح اپن فعتین پوری فرما تا ہے تاکیتم فرمانبردار ہوجاو)

فَانُ تَوَلَّوُا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاعُ الْمُبِينُ (سواگرياوگروانی كرينة آپكة مصرف واضح طور پر پنچا ديناہے) ينبيس مانتے اورايمان نبيس لاتے تو مُمكين شهول آپكى كوئى ذمددارى نبيس م

يَعُرِفُونَ نِعُمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا (بيلوگ الله كانعت كويجائة بين پھراس كِمنكر موتے بين) وَأَكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ (اوران مِين اکثر ناشكرے بين)سب سے بوئ ناشكرى كفر ہے۔ كەالله تعالى نے جميں پيدافر مايا اور بوئى بوئ نعتيں عطافر مائيں پھر بھى ايمان نہيں لائے۔

### قیامت کے دن کے چندمناظر' کا فروں اورمشرکوں کے لئے عذاب کی وعید'

قسف مدید : ان آیات میں روز قیامت کے بعض مناظر ذکر فرمائے ہیں اول تو یفر مایا کہ قیامت کے دن ہرامت میں سے ہم ایک گواہ قائم کریں گے یہ گواہ ان کا پنیمبر ہوگا جوان کے تفر کے بارے میں گواہ ی دے گا جب کفار قیامت کے دن جمع ہوں گے تو آئیں کی قتم کے عذر اور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ندان سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ کوراضی کر لواور راضی کر کے عذاب سے چھوٹ جاؤ کیونکہ راضی کرنے کا موقعہ صرف دنیا ہی میں تھا وہاں تفر سے تو بہ کر لیے تو اللہ تعالی شاخ راضی ہوجا تالین جب کفر پرموت آگی تو اب اپنے رب کوراضی کرنے کا کوئی راستہ ندر ہا اب تو عذاب میں جانا ہی ہوگا۔

کفر کی سزامیں جب انہیں عذاب نظر آئے گا اور عذاب میں داخل ہونے لگیں گو خلاصی کا یا تخفیف عذاب کا یا مہلت کا کوئی راستہ نہ پا کیں گے اس موقعہ پر کفار اور مشرکین اپنے شرکاء یعنی اپنے معبود وں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے دب بیہ ہمارے شرکاء ہیں یعنی بیوہ معبود ہیں جنہیں ہم نے آپ کی عبادت میں شریک کرلیا تھا ان کے شرکاء یعنی باطل معبود ان کی طرف متوجہ ہو کہ کہیں گئے ہو یہ بات کہد کر ان سے اپنی بے تعلقی ظاہر کر دیں گے۔ یعنی باطل معبود ان کی طرف متوجہ ہو کہ کہیں گئے ہیں کہ اللہ تعالی بتوں کو بولنے کی قوت عطافر مائے گا اور وہ یول علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قام معبود حقیق کی میں گئے تھے ہوں کہیں گئے ہیں کہا تارے میں معبود حقیق کی میں سے ہم تو معبود حقیق کی میں سے جم تو معبود حقیق کی میں سے اور عالم تحال بتوں کو زبان کا فروں کورسوا کرنے کے لئے اللہ تعالی بتوں کو زبان میں تھے اور عاجز محض سے ہم نے تہمیں اپنی عبادت کا حکم نیاں دیا تھا 'کافروں کورسوا کرنے کے لئے اللہ تعالی بتوں کو زبان

دے دے گاجب بیکفارعذاب دیکھیں گے اورعذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے قوفر ما نبر داری کی باتیں کرنے لگیں گے اور یوں کہیں گے اے رب جو بچھ تھم ہوہم کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں عذاب سے تحفوظ کر دیا جائے دنیا ہیں جب آئییں تو حید کی دعوت دی جاتی تھی تو کفروشرک کی با تیں کرتے تھے اور انہیں ضدتھی کہ حق قبول نہ کریں گئے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام کوبھی جھٹلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے تھے جن سے وہ پاک ہے ٔ ساری باتیں

اس دن گم ہوجا کیں گاورتو ہے ہی ہوتا ہے ہوتا ہے گا جول ایمان اورتو ہکا موقع دنیا یس تھا جے پیچے چھوڑ آئے۔
جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا وہ جالائے عذاب ہوں گے اور ان کے نساد پھیلانے کی وجہ سے ان کو عذاب دیاجائے گا ایک عذاب کفر پردوسر اعذاب فوق العذاب عذاب دیاجائے گا ایک عذاب کفر پردوسر اعذاب فرات پرقال صاحب الروح ای زدنا ہم علی الافساد و ھو الصد عن السبیل (صاحب روح المعانی الذی یستحقونه بکفر ھم بسبب استمر ارھم علی الافساد و ھو الصد عن السبیل (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں لین اپنے کفر کی وجہ سے وہ جس عذاب کے سخت تھاس سے اوپر اور عذاب دیا فساد پران کے اصرار کی وجہ اور ان کا فساد راہ جس سے اوپر اور عذاب دیا فساد پران کے اصرار کی وجہ اور ان کا فساد راہ جس سے اوپر اور عذاب دیا فساد پران کے اصرار کی وجہ اور ان کا فساد راہ جس سے اوپر اور عذاب دیا فساد پران کے اصرار کی وجہ اور ان کا فساد راہ جس سے اوپر اور وکنا ہے ) (سے ۲۱۲ جس)

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ان حضرات کی گواہی حق ہے۔

پر فرمایا وَمَوَّ لُمَنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءِ وَهُدَی وَرَحُمَةً وَّبُشُوی لِلْمُسُلِمِیْنَ (اورہم نے آپرکتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرمانبر داروں کیلئے ہوایت ہے اور دمت اور خوشخری ہے ) اس میں قرآن مجید کی صفات بیان فرمائی ہیں اول تو تبنیانًا لِّسُکُلِّ شَیْءِ فرمایا یعنی ہر چیز کا بیان کرنے والا (اس

ے امور متعلقہ بالدین مرادین) قرآن مجید میں بہت ہے احکام اصول وفروع بیان فرمادیے ہیں اور بہت ہے احکام و مسائل جوانسانی معاشرہ کی حاجات وضروریات پر حاوی ہیں رسول الله علی ہے نہیان فرمائے آپ کا بیان فرمانا بھی قرآن ہی کا بیان فرمانا ہے کوئکہ قرآن نے جواحکام بالتھری نہیں بتائے ان کا بتانا الله تعالی نے آپ پر محول فرما دیا اور قرآن نے تھم دے دیا کر سول الله علی تھے گئے گئے کی فرما نہر داری کرواور آپ کا اتباع کرو آطیہ محوالله کو المؤسول آپھی فرمایا اور مَن اُلله علی الرّسُول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا کُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا آکم فرمایا

نیرسبیل المونین کے اتباع کا بھی تھم دیا جوسورہ نساء کے رکوع نمبر ۱۳ میں مذکور ہے للبذا اجماع بھی ججت ہوا اور حوادث و نوازل میں حضرات صحابہ رضی الله عنهم نے قرآن و حدیث کے بیان فرمودہ اصول و فروع پر قیاس کر کے بہت سے مسائل بتائے اس لئے محققین کے نزدیک قیاس بھی جست ہے لیکن اسے جست شبتہ نہیں کہتے جست مظہرہ کہتے ہیں حدیث

ا جماع اور قیاس کو جت نہ مانا جائے تو قرآن مجید کے بارے میں جو بِنْیَانَا لِّکُلِّ هَنیُ و فرمایا ہے اس کوسا منے رکھ کر ملحدین گمراہ کر دیں گے خوب سمجھ لیا جائے 'حوادث ونوازل کے بارے میں مقیس اور مقیس علیہ کو دیکھ کرا حکام شرعیہ کو متعط کرنے کواجتہا دکہا جاتا ہے اور یہ فقہا ء کا کام ہے البتدا حکام منصوصہ میں قیاس کرنا جائز نہیں 'جب حضرات صحابہ نے غیر منصوص مسائل على استنباط واجتهاد كياجن كي تعريف قرآن مجيد على فرمائي بقواس سة ثابت بوگيا كه قياس بهى جحت شرعيه بي قرآن مجيد في من الله على طرف رجوع فرما في كاذكر بي قرآن مجيد في بين اور فقها بهى بين خوب الحيى طرح مجه ليا جائ صاحب روح المعانى كصح بين من ١١٥ جها وقد در صدى صلى الله عليه وسلم لا مته باتباع اصحابه حيث قال عليه الصلاة و السلام (عليكم بسنتى وسنة) المحلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤاطراتق الاجتهاد فك انت السنة والاجماع والقياس مسندة الى تبيان الكتاب. (صاحب روح المعانى كصح بين اور حضورا كرم سلى الله عليه والمام في ارشاد فرماياتم بي الله عليه والمام في ارشاد فرماياتم بي مرى سنت اور مير عظفاء راشدين كي سنت كي بيروى كرنالاذى بهدات مضبوطى سيقام اورانهول في اجتهاد بي كي اورقياس بعن كي اورقياس بي كي اورقياس بي كي اورقياس بي كي اورقياس بي كي وضاحت بين)

پھر قرآن مجید کی مزید تین صفات بیان فرمائیں ھدی (ہمایت) اور دھت اور بشارت بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہدایت اور دھت اور بشارت الل اسلام کے لئے ہے کہ ہدایت اور دھت تو بھی کے لئے ہے اور بشارت الل اسلام کے لئے ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے اور اسلامی احکام پڑمل کر کے آخرت کی نبتوں کے ستحق ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے آئیس جگہ جگہ ان نعمتوں کی بشارت دی ہے اس لئے بشوی کے ساتھ للمسئلمین فرمایا۔

### إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيُ ذِي الْقُرْبِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ

بلا شبہ اللہ عدل کا اور احسان کا اور قرابت دازوں کو دینے کا تھم دیتا ہے اور فخش کاموں سے

### وَ الْمُنْكِرَ وَالْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَكَّمُ تُوَنَّ كُوْوَنَ®

اور برائیوں سے اورظلم کرنے ہے منع کرتا ہے وہمہیں تھیجت فرما تا ہے تا کرتم تھیجت قبول کرو

### چنداوصاف حمیدہ کا حکم اور منکرات وفواحش ہے بیخے کی تا کید

قسف مدورت وستجارت المستجام مامورات (فرائض واجبات مندوبات وستجات ) کے کام کواورتمام مکرات (منہیات اور معاصی) کی ممانعت کو شامل ہے اوّ لا یفر مایا کراللہ تعالی تہیں عدل کا کھم فرما تا ہے عدل عربی میں انصاف کو کہاجا تا ہے جیسا کہ مورہ ما کدہ میں فرمایا اِعٰدِلُوا هُو اَفْرَ بُ لِلنَّقُولِی ایپ پرائے چھوٹے بڑے سب کے بارے میں انصاف کر تالازم ہے جو محض دشمنی کرے اس کی دشمنی کے جواب میں بھی عدل ہی کیا جائے دشمنی کی وجہ سے عدل کو ہمت جانے نہ دیں اگر کسی زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا ہوتو زیادتی کے بقدر ہی بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کردینا افضل ہے عدل کا دوسرا معنی توسط یعنی افراط و تفریط کو چھوڑ کرمیا نہ روی اختیار کرنے کا بھی ہے اس لئے بعض اکا برفی عدل کا ترجمہ اعتدال سے کیا ہے اس اعتبار سے عدل کا وہی صداتی ہوگا۔

جوسورة بقره كي آيت وَكَ لَالِكَ جَعَلُن كُمُ أُمَّةً وَّسَطًا كي تفير من حضرات اكابر في بيان فرمايا إورومان

ہم بھی اس کی تشریح کلھ چے ہیں صاحب روح المعانی نے بھی عدل کی تغییر کرتے ہوئے اولاً اس معنی کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے ای بعموا عاۃ التوسط بین طوفی الافواط والتفویط بھی پچھفیل کے بعدا بن افی عاتم سے محمہ بن کعب قرظی کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الشعلیہ نے بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ عدل کیا چیز ہے؟ میں نے کہا واہ کیا خوب آپ نے تو بہت بڑی بات پوچھی اس کے بعدعدل کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ تو چھوٹے کا بین جائے اور برابر والے کا بھائی بن جائے اور لوگوں کو ان کے گنا ہوں کے بفتر راور ان بے بین جائے اور برا ہر والے کا بھائی بن جائے اور لوگوں کو ان کے گنا ہوں کے بفتر راور ان بین عبائے کے جھے کی وجہ سے ایک کوڑ ابھی نہ مارور نہ تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا حضرت سفیان بن عینہ سے نقل کیا ہے ان العدل استواء السریرة و العلانیة فی العمل (یعنی عدل سے کہ کہنے تنہائی میں ہویا سب کے سامنے ایک بی طرح کا ممل ہو)۔

ٹانیا احسان کا تھم فرمایا لفظ احسان حسن سے ماخوذ ہے اور باب افعال کا مصدر ہے حسن خوبی اور اچھائی کو کہتے ہیں اور کسی کام کوا چھے طریقے پر انجام دینے کوا حسان کہا جاتا ہے عبادات میں احسان کی صفت ہو اور معاملات میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور دوسر سے انسانوں کے ساتھ بھی اس اجمال کی تفصیل کے لئے آیت کر یمہ وَاَحْسِنُوْ آَاِنَّ اللهَ يُعِجْبُ اللهَ مُعْسِنِيْنَ کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے۔

النا اب رشتہ داروں اور دوسر انسانوں پر مال خرج کرنا کی بڑے تو اب کی چیز ہے اور صفت احسان میں ہے بھی داخل ہے لین ستفل طریقے پراس کوعلیٰ کہ بھی ذکر فر مایا کیونکہ اس میں دو ہرا تو اب ہے صلہ حمی کا بھی اور صدقہ کا بھی اور ان اوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو دنیا بھرتے تعلق درست رکھتے ہیں لیکن اپنوں سے بگاڑ رکھتے ہیں اور اپنوں پر ایک پیسہ بھی خرج کرنا گوار انہیں کرتے باپ کی طرف سے دشتہ دار ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں لفظ فی رہنی سب کوشامل ہے ماں باپ اولا دبہن بھائی چیا بھو بھی خالہ ماموں اور ان کی اولا دسب ذوی القربی ہیں بعض حالات میں ذوی القربی پر مال خرج کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض حالات میں متحب ہوتا ہے تفصیلات کے لئے کتب فقہ کی طرف مراجعت کی جائے۔ کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض حالات میں متحب ہوتا ہے تفصیلات کے لئے کتب فقہ کی طرف مراجعت کی جائے۔ مامورات کے بعد منہیات کاذکر فر مایا وَیَدُ نہی عَنِ الْفَحْشَاءَ وَ الْمُنْکُو وَ الْبُغُی اس میں بھی تین چیزیں تمام مامورات کے بعد منہیات کاذکر فر مایا وَیدُ نہی عَنِ الْفَحْشَاءَ وَ الْمُنْکُو وَ الْبُغُی اس میں بھی تین چیزیں تمام

مامورات کے بعد منہیات کاذکر فرمایا وَیَنتھی عَنِ الفَحْشاءِ وَالْمُنکوِ وَالْبَغیِ اس مِیں بھی بین چیزی تمام ممنوعات و مخطورات اور معاصی اور مکرات کوشا مل ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہر گناہ پر لفظ مکر کا اطلاق ہوتا ہے فحشاء اور بغی بھی اس کے عموم میں واخل ہیں' لیکن الگ سے ان دونوں کو بھی ذکر فر مایا ایک مرتبہ عمومی طور پر اور ایک مرتبہ خصوصی طور پر ان کی ممانعت فرمادی فسح شاء اس قول و فعل کوشا مل ہے جس میں بے شرمی اور بے حیائی ہوز نا اور قضائے شہوت کے لئے جو بھی ممنوع فعل کیا جائے اور ایسے افعال کے اسباب اور دواعی سب کو لفظ فحشاء شامل ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں ھو کہل قبیعے میں قبول او فسعل اور بغی ظلم اور زیادتی کے معنی ہیں آتا ہے ظلم کی جتنی بھی صور تیں ہیں آیت کر یمہ نے ان سب کو ممنوع قرار دے دیا ہے امیر المونین کی بخاوت کرنا' مال چین لین' چوری کرنا' ڈاکہ ڈالنا' جن کے حقوق واجب ہیں ان كوروك ليما على باب كوتكليف دينا أن كى نافرمانى كرنابيسب بغى مين داخل بـ

حضرت عبداللد بن مسعود فی ارشاد فرمایا کرقر آن مجید کی بیآیت دیگرتمام آیات کی بنسبت فیروشر کے تذکرہ کے لئے سب سے زیادہ جامع ہے کیونکہ اس میں ہر فیر کا تھم ہے اور ہر برائی سے روک دیا گیا ہے مامورات اور منہیات کا ذکر فرمانے کے بعدار شادفر مایا یعظم کُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ وَ (الله تنہیں فیصت فرما تا ہے تاکتم فیصت قبول کرو) اس میں مکل کرنے کی طرف توجد لائی اور یہ فرمایا کہ بات من کراور پڑھ کرا بے کوفار خ بجھ نہ لو بلکے مل بھی کرو۔

### خطبول مين إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَان بِرِ صَيْ كَابِتَداء

عام طور پر جمعہ کے خطبوں میں خطیب حفرات آیت بالا کو پڑھتے ہیں اس کی ابتداء حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الدعلیہ سے ہوئی علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الدعلیہ سے پہلے امرائے بنوامیہ ایخ خطبوں میں حضرت علی رضی الدتعالی عنہ کو برا بھلا کہتے تھے جب حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الدعلیہ خلیفہ ہوئے تو اس طریقہ کوختم فرمادیا اپ گورزوں کو بھی لکھ دیا کہ ایسا نہ کریں اور اس کی جگہ آیت بالا کو پڑھنا شروع فرمادیا اس وقت سے آج تک بیطریقہ جاری ہے تقریباً پورے عالم میں اس پرعمل کیا جاتا ہے البتہ بھی جھوڑ دینا چا ہے تاکہ عامتدالناس اس کوخطبہ کا جزولازم نہ سجھ لیں۔

و اَوْفُوا بِعَهْ لِاللّهِ إِذَا عَاهَ لَ تُعْرُو لَا تَنْقَصُواالْكِيْمَانَ بَعْنَ تُوكِيْلِ هَا وَقَلْ اور تم الله ع عبد كو يورا كرو جبدتم عبد كر لؤ اور ابى قسول كو موكد كرن ك بعد مي توزؤ اور

چِّعَلْتُمُوْاللهُ عَكَيْكُمْ كَفِيْكُوْ إِنَّ اللهِ يَعْلَمُ فَا تَفْعَلُوْنِ®وَ لا تَكُوْنُوا كَالْتِيْ تم الله كو اين اوپر كواہ بنا يكي مؤ اور اس عورت كى طرح نه مو جاؤجس نے اين كاتے موسے كو محنت كرنے كے بعد نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَاثًا 'تَتَّخِنْ وْنَ ٱيْدِانَكُمْ دِخَلًا بَيْنَكُمْ ٱنْ تُكُوْنَ ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا' تم اپنی قسمول کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعے بناتے ہو اس وجہ سے أَمَّةٌ هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّاتِهِ إِنَّكَا بِبُلُؤُكُمُ اللهُ بِهُ وَلَيْبَيِّنَ ٱلْكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَاةِ مَا ایک جماعت دومری جماعت سے بوجی ہوئی ہوبات یہی ہے کہ اللہ تعالی تہمیں اس کے ذریعے آز ماتا ہے اور بیات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیز دل کومیان فرمادے گا ئُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ®وَلَوْشَآءَاللهُ بَعَكَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ الْكِنْ يُضِالُ جن میں تم اختلاف کرتے تھے اور اگر اللہ جاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جے مَنْ يَيْنَآءَ وَيَهْرِئُ مَنْ يَيْنَاءُ وَلَثُنْ عَلَيْ عَمَا لُنْ تُمْرِ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَلَا تَكْنِفُوا عابتا بكراه كرتا باورجه عابتا بدايت ديتا باورتم جواعمال كرت تحان كيار ين تم عضرور باز رس بوكى اورا في قسمول كو آيْمَانَكُهُ دَخَلًا بَيْنَكُهُ فَتَرِٰكَ قَكَمُّ لَكِنْ تُنُوْتِهَا وَتَنُوْقُواالسُّوْءَ بِمَاصَكَ دُتُّهُمْ اپنے درمیان فساد ڈالنے کا ڈربیہ نہ بناؤ کہ جمنے کے بعد قدم کھسل جائے اور تم عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَكُمُ عَنَ ابَّ عَظِيْمٌ ۗ وَلَا تَشْتُرُوْ إِبِعَهُ مِ اللَّهِ ثُمَّنَّا قَلِيُلَّا الله كى راہ سے روكنے كا عذاب چكھو' اور تبهارے لئے بڑا عذاب ہے اور الله كے عبد كے عوض تھوڑى قبت حاصل ندكرو إِتَّمَا عِنْكَ اللهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ<sup>®</sup> بلاشبہ جو کھے اللہ کے پاس ہے وہ تہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو

### عہدوں اور قسموں کو بورا کرنے کا حکم

قضعه بين : عدل واحسان كاتهم فرمانے كے بعد الله الله عهد كاتهم فرمايا "كوالله الت عهد بھى عدل واحسان ميں وافل ہے كين خصوصى طور پراس كاتهم فرمايا تا كہ لوگ اسے مہتم بالشائي بيں اور اپنى زندگى ميں اس كا خاص خيال ركھيں آپس ميں جو عهد ہوتے ہيں چونكہ ان ميں تسميس بھى كہمائى جاتى ہيں اور آپس ميں ان كوريد فساد بھى ڈال ديا جا تا ہے اس لئے قسموں كے بارے ميں بھى تعبيہ فرمائى كہ ان كى بإسدارى كرو اور قسم كھانے كو ياقتم تو ڑنے كو آپس ميں فساد كرنے كا ذريد مت بناؤ اولاً يوں فرمايا وَاَوْفُو اَ بِعَهٰدِ اللهِ إِذَا عَاهَدُتُهُمْ ۔ (اور تم اللہ كے عهد كو پوراكر وجبكر تم عهد كراو) اللہ سے جوعبد كيا تھا كهيس فرما نبرداري كرول كااوراطاعت كرول كااس عبدكو بوراكرنے كانتم فرمايا۔

جب الله تعالى سے فرما نبردارى كاعبد كرليا تو الله تعالى نے اپنى كتاب ميں اورائي رسول علي كى زبانى جواحكام ديئے بين ان كا پابند مونالازم ہان احكام ميں حقوق الله بھى بين اور حقوق العباد بھى۔

پھر وَلَا تَنقُضُوا الْلَائِمَانَ بَعُدَ تَوْ كِيْدِهَا (اورا پِی قسول کوموکد کرنے كے بعدمت تو رُو) جوعهد بغيرتم كے ہو اس كا پورا كرنا تولازم ہے بئ كين جسعهد و پيان ميں تتم بھی كھالی الله كے نام كودرميان ميں لے آئے اس كا پورا كرنا اور بھی زیادہ لازم ہوگياللمذاقتم والے عہد كے پورا كرنے كا اور زيادہ شدت كے ساتھا ہتمام كرنا لازم ہے۔

وَقَدُ جَعَلْتُهُ اللهَ عَلَيْكُمُ كَفِينًا (اورتم اللّٰدُلوا پِيّ او پر گواہ بنا چکے ہو) جب تم نے تسم کھا کراللّٰد کو گواہ بھی بنالیا تو عہد کا پورا کرنا اور زیادہ لازم ہو گیا اللّٰد تعالی سب کچھ جانتا ہے تم گواہ نہ بناتے تو وہ تب بھی گواہ تھا لیکن خود سے جواللّٰد کو گواہ بنایا اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔

مفرین کرام نے کفیلا کارجہ شاهداً کیا ہے جیبا کہم نے اوپلکودیا ہے اور بعض حفرات نے کفیلا کواپنے اصلی معنی میں لیا ہے جوذمددار کے عنی میں آتا ہے ان حفرات نے ذکورہ جملہ کا یہ مطلب بتایا ہے کہم نے اللہ کوفیل یعنی ضامن بنالیا ہے کہ دو تہمیں عہد پورا کرنے پرعذاب سے محفوظ رکھے گاسوجب تم نے عہد کوتو ڈ دیا تو اللہ کی جوذمدداری تقی وہ بھی نہیں رہی اب وہ چاہتے تہمیں عذاب دے اور عہد تو ڈ نے پرمزادے۔ وهذا کھو له عُلایت من صلی صلوة الصبح فهو فی ذمة الله فلا یطلبنکم الله من ذمته بشیء الحدیث (اور پرحضورا کرم سلی اللہ علیوسلم کے اس ارشاد کی طرح ہے کہ جس نے میں کی نماز پڑھی تو وہ اللہ تعالی کر دمیں ہے۔ اللہ تعالی اس کے دمد کی کی شے کا تم ہے مطالب نہیں کرتا) (رواہ مسلم)

وَلَا تَكُونُوُ ا كَالَّتِي نَفَضَتُ غَوْلَهَا مِنَ ا بَعُدِ قُوتُهِ آنْكَانًا (اوراس عورت كی طرح نه بوجا و جس نے اپ كات ہوئ كوئت كرنے كے بعد ذرا دراكر كو رُ ڈالا) اس جملہ ميں بيتايا ہے كہ عہدتو رُكرايى عورت كی طرح مت بن جا و جس نے سوت كا تا پھراس كومضوطى كے ساتھ بٹا اور پھراس كے كلڑ كوكڑ كركے پھينك ديئے پہلے تو سوت كا سے ميں محنت كى پھر بيٹے ميں محنت كى پھر جوكيا دھرا تھا اس كے كلڑ كركے ڈال ديئے اگر كسى عورت كا بي حال تمہيں معلوم ہوتو اسے بيوقوف اور احمق بتاؤ كے لہذاتم عهد كركے اس عهد كوتو رُ نے كى حركت نه كروور در تم بھى حماقت كرنے والوں ميں شار ہو جاؤ كے بعض مفسرين نے فرمايا ہے كہ بيلور تمثيل ہے اور مطلب بيہ ہے كہ اگر عهدتو رُ و گيتو اس عورت كى طرح ہوجاؤ كے جوكہ ذكورہ عمل كرگڑ در كے تو اس عورت كى طرح ہوجاؤ كے جوكہ ذكورہ عمل كرگڑ در كے تين بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ مكم كم مرمہ ميں ايك عورت تھى جس كا نام ديط تھا وہ الى حركت كيا جو تھى (تفير قرطبى ص ا کا نے م) جو بھى صورت ہواس ميں نقص عهد كى قباحت اور شناعت بيان فرمائى ہے۔

احقر کے نزدیک الفاظ کاعموم بہت ہے مسائل کوشامل ہے نماز شروع کر کے توڑدیناروزہ تو ڈدینا جج وعمرہ کا احرام باندھ کر فاسد کردینا اور جہادیں جاکر پشت بھیر لینا' اور قتم کھاکر توڑدینا بیسب باتیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آیت کے عموم بیں آتی ہیں نیز اعمال کو حط کرنے والے اعمال کو بھی آیت کر بمہ کا عموم شامل ہے۔

احظر نے تفییر کی کتابوں ہیں تلاش کیا کہ میرے ذہن ہیں جو سے باتیں آئی ہیں ان کی تصری مل جائے لیکن کہیں کچھ نہلاموا ہب الہید ہیں ہے جھے کر کھودیا و العلم عند اللہ الکویم تَتْجدُدُونَ اَیْمَانکُمُ دَخلا م بَیْنکُمُ اَنْ تَکُونَ اُمَّةً نِه الله الله بین الله بین ہے جھے کہ کھی ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت دوسرے کی قبیلہ ہے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ ہم میں ہے کسی پر جملہ کرے گا تو دونوں قبیل کر دفاع کریں گے۔ اور جملہ آ ورقبیلہ ہے جنگ کریں گے جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ ہے ہما ہہ کہ دوسرے قبیلہ سے معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے ہماہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے ہماہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے ہماہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ کے جس تعاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے ہماہدہ کو قبیلہ سے معاہدہ کرنے کے ایک فوٹر نے کو دَخلا محسلہ کیا تھا اس معاہدہ کو تو ٹرنے کو دَخلا ہ آئی نیک کم سے تعیم فرمایا اور پہلے قبیلہ سے جوقتم کھا کر معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کو تو ٹرنے کو دَخلا ہ آئی نیس فی ادلانے والی ہے۔

میس کے معاہدہ کیا کہ یہ چیز آ پس میں فیادہ لانے والی ہے۔

میس کے میں نیس کے دیس کے دیں ادلانے والی ہے۔

میس کے معاہدہ کیا تھا اس میں فیادہ لانے والی ہے۔

میس کے معاہدہ کیا تھی فیرا کی ادالانے والی ہے۔

میس کے معاہدہ کیا تھی فیرا کیا دولانے والی ہے۔

میس کے معاہدہ کیا تھا اس میں فیادہ لانے والی ہے۔

اِنْمَا يَنْلُو كُمُ اللهُ بِهِ (بات يبى بكالله تهمين اس كذر يع آزما تا ب) يعنى جوالله تعالى في تهمين عهد بورا كرف كاحكم ديا بهاس من تهار يك أزمائش بتاكفر ما فهر داراور نافر مان كاكر دار ظاهر موجائ بعض حضرات في اس كايه مطلب بتايا به كدسى جماعت سے معاہدہ كرف كے بعد زيادہ تعداد والى دوسرى جماعت سامنے آجاف پر پہلى جماعت كے معاہدہ كوتو رُكر دوسرى برى جماعت تعدادوالى جماعت سے معاہدہ كرتے ہويا پراف معاہدے پر جمد رہتے مواس ميں تمہارى آزمائش موتى بے۔

فا كده: اگركسى جماعت كے معاہده كرنے كے بعديه انديشه بوكدوسرافريق دھوكددينے والا ہے اورشديد خطره ہے كدوه لوگ نقض عهد كرديں كے اوران كے ساتھ معاہده باقى ركھنا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے تواس كا طريقة سورة انفال كى آيت كريمه وَامًّا تَعْحَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ حِيَانَةً كَوْبِلِ مِن كَدْرِي كُلْمِ۔

وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ مَا كُنتُمُ فِيُهِ تَخْتَلِفُونَ (اوربه باتضروری ہے كہ قیامت كے دن الله ان چيزوں كو بيان فرمادے گاجن ميں تم اختلاف كرتے تھے)

جومحتلف راہیں اختیار کرر کھی تھیں ان سب کی حقیقت ظاہر ہوجائے گی اللہ تعالیٰ اہل حق کوبہترین جزاءاور اہل باطل کو برترین سزادے گابیر سزاملنا اس بات کی دلیل ہوگا کہتم جو کچھ عقیدہ رکھتے تھے اور جو پچھ کہتے اور عمل کرتے تھے وہ سب غلط تھااس کی وجہ ہے آج مبتلائے عذاب ہورہے ہو۔

وَلَوُ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَّلْكِنُ يُّضِلُ مَنُ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنُ يَّشَاءُ (اوراگرالله چاہتا توتم سب کوایک ہی جماعت بنادیتالیکن وہ جے چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ) مطلب بیہ کہ الله تعالی کوید قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دیتا اور سب کو ایک ہی راہ پر چلا تالیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے اللہ جس کو چاہتا ہے گراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سب پچھاس کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے رہی یہ بات کہ جب گراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے قربندے کیوں ما خوذ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو عقل اور بچھ دی ہے اور اختیار دیا ہے وہ اپنے اختیار سے برائی کو اختیار کرتے ہیں جس خض کو فالے ہوااس کا ہاتھ ملنے میں اور جو سے تندرست ہواس کے ہاتھ ہلانے میں جو فرق ہے وہ سب جانے ہیں ایک میں اختیار سے ہا اور دوسرے میں اختیار ہیں ہے۔

وَلَتُسْنَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ (اورتم جواعمال كرتے تصان كے بارے يس تم سے ضرور باز پرس ہوگى) عہدوں
کو پورا کرنے كا حكم ولينے اور قسمول كوتو ڑنے اور قسمول كوفساد كاذر يعيہ بنانے كى ممانعت كے بعدار شاد فر مايا كہ مامورات پر
عمل كرتے رہواورجو چيزيں منع بيں ان سے بچتے رہويہ نہ بھنا كہ جو كچھ كرليا وہ يوں ہى گذر گيا جو بھى كچھ كرتے تھے
قيامت كے دن سامنے آئے گا اورتم سے اعمال كى ضرور ضرور بازيرس ہوگى۔

بَكِر فرمايا وَلَا تَشْخِلُوا اللّه مَانَكُمُ دَخَلًا ؟ بَيُنَكُمُ (الآية ) كها بي قسمول كوايين درميان فساد كاذريعه نه بناؤاس مضمون كوبطورتا كيددوباره ذكرفر مايااورساته اي قسمول كوفساد كاذر بعيه بنانے كانتيج بھى بيان فرمايااورنتيجه كے نتيجہ سے بھى باخبر فرمادیا ، تیجدیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا فَسَنِلَ قَدَمْ بَعُدَ ثُنُونِها ﴿ كراس كى دجه عقدم جمنے كے بعد پسل جائے گا) اگراللدادراس كےرسول علی کے عہد كوتو را توبيتو كفر بئا يمان كے بعد كوئي فخص كفر كے گڑھے ميں جايڑے اس سے زيادہ لغزش والاکون ہوسکتا ہے عہدتو ڑاا بمان چھوڑا کفر کے گڑھے میں جاپڑااس سے بڑی لغزش کوئی نہیں اورا گربندوں کے عہد کو توڑاان کودھو کہ دیا آگر چہ صدود کفر میں داخل نہ ہوا بدعہدی کی وجہ سے جوستحق عقاب دعذاب ہوئے یہ بھی بہت بری لغزش ہال ایمان پرلازم ہے کہ ایمان پر پختگی کے ساتھ جمیں جب قدم رائخ ہوگیا تواسے جمائے رہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا كرتے رہيں پھر بتيج كا بتيج بيان فرمايا يعنى قدم پيلنے كے بعديه ہوگا كه الله تعالى كى راه سے روكنے كى وجدے دنيا ميں بھى برا عذاب چكموكاورة خرت من بهي برعذاب من كرفار موك قال صاحب الروح والمراد من السوء العذاب الدنيوي من القتل والاسرو النهب والجلاء وغير ذلك مما يسوء (صاحب روح المعاني فرماتي بي السوء تے قل قیداور جلا وطنی وغیرہ دیگر دلت ومصیبت د نیوی عذاب مراد ہے۔) اور الله کی راہ سے رو کئے کا مطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم التزيل ص٨٨ج ١ بعض اكابر فقل كرت موع فرمات بي معناه مثلتم طريقة نقض العهد عملى المنساس بنقضكم العهد (الله تعالى في رشوت اورعهد كى خلاف ورزى كرك مال لين سيمنع فرمايا ب يعنى دنيا کے قلیل مال کے لئے عہد نہ قوڑ و) بعنی جب تم عہد تو ڑ دو گے تو لوگوں کے لئے مثال بن جاؤ گے ان کو بھی اس کا راستہ ل جائے گا نقض عبد کر کے دوسروں کے لئے نقض عہد کا راستہ ہموار کرنا بیاللہ کے راستہ سے رو کنا ہے اور بعض ا کابر نے فرمایا م فَسَنِلَ قَدُمُ بَعْدَ ثُبُوتِها سيمتنظ موتام كتميس كاكردهوكددينا اوراي درميان فسادلا فكاذر بيد بنادينا

الی چز ہے جس سے سلب ایمان کا خطرہ ہے بہت سے لوگ اللہ کا تم کھا کروعدہ کر لیتے ہیں یا کسی گذشتہ واقعہ پر جھوٹی فتم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے فلال نے ایسا کیا ہے اور مخاطب کو فریب دینا مقصود ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالی کا نام مکر وفریب کے لئے استعال کیا اس کی یا داش میں سلب ایمان کی سزامل سکتی ہے۔

الانعام من فرمایا ہے کہ وَبِعَهْدِ اللهِ اَوْفُولُ اورسورة الاسراء من فرمایا ہے وَاَوْفُولُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا (اورعبد كو يوراكروبلا شبه عبد كے بارے من بازيرس موگى) در حقيقت عبد پوراكرنا بهت برى ايمانى ذمدارى ہاس من

لوگ دنیاوی مفاداور منافع کے لئے کچے پڑجاتے ہیں۔

يه جوفرمايا ك و و لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثمنًا قلِيلًا (اورالله كعبد كعوض تعورى قيت حاصل ندرو) اس میں عہد کونو ژکر دنیاوی منافع حاصل کرنے کی ممانعت فر مائی ہے خواہ وہ منافع مال کی صورت میں ہوں یا جاہ کی صورت يس بول علامة رطبي لكھ بين نهى عن الرشى واخذ الاموال على نقض العهد اى لا تنقضوا عہود کم لعوض قلیل من الدنیا (اللہ تعالیٰ مُشوت اورعبدکی خلاف ورزی کرکے مال لینے سے منع فرمایا ہے۔ یعن دنیا کے قلیل مال کے لئے عہد نہ تو ڑ و ) انفرادی یا اجماعی طور پر جوعہد کئے گئے ہیں جن میں حلف اٹھایا جا تا ہے اور الله کانام لیاجاتا ہے پھران کو مال یا منصب اور عہدہ کے لئے توڑ دیاجاتا ہے ان لوگوں کے لئے اس میں خصوصی تقبیہ فر مائی ہے دنیا جتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلہ میں قلیل ہے اور حقیر ہے اور ملتی بھی ہے تعوڑے سے دن کے لئے اس لئے من قلیل معنی تھوڑی قیمت فر مایا الفاط عے عموم میں ہرطرح کی رشوت لینے کی ممانعت آ گئی بیضروری نہیں ہے کدر شوت میں مال ہی کالین دین مودنیا کا نفع رشوت کے طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے اور عام طور برلوگ اس میں جتلا موت بين رسول الشيالية كارشاد بلعن الله الراشي والمرتشى والرائش لين الذي يمشى بينهما الله كى لعنت مور شوت لينے والے پراورر شوت دينے والے پراوران كے درميان واسط بنے والے پر جولوگ حكومت کے کسی جائز شعبہ میں کام کرنے پرمقرر ہیں اور ملازم ہیں بیاوگ رشوت میں جو مال لیتے ہیں اگر چہ ہدییا ورتحفہ ہی نام ر کھ لیا جائے اس کا حرام ہونا تو ظاہر ہی ہے ان کی تخواہ بھی حلال نہیں ہوتی کیونکہ انہیں جس کام کے لئے دفتر بھایا کیا ہے وہ کا منہیں کرتے اگر قانون کے مطابق کا م کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دیے گا اور اصول وقو اعد کے خلاف کام کرنے سے مقررہ ذمدداری پوری نہیں ہوتی اوراس پرر شوت ملتی ہے جس کام کی تخواہ لیتے ہیں وہ نہیں کرتے اور رشوت لے کروہ کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل عہد کوتو ڑدینا معمولی بات بن کررہ گئے ہے۔ سیاست کی دنیا میں تو عہد کرنا پھر مال اور کری کے لئے عہد تو ڑ
دینا کوئی بات بی نہیں ہے جدھر جاہ و مال کا فاکدہ دیکھاادھر ڈھل گئے الیکشنوں سے پہلے اور اس کے بعد جوعہد ہوتے ہیں
پھر جوان کی مٹی خراب ہوتی ہے اخبارات کا مطالعہ کرنے والے ان سے نا واقف نہیں ہیں رؤسااور وزراء جواللہ کا نام لے
کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کے ملک کے لئے ہمدردانہ طور پر کام کریں گے وہ اپنے حلف
میں کس قدر پورے اترتے ہیں جانے والے جانے ہیں ملک اور توم کے مفاد کی بجائے صرف اپنی کری سنجا لئے کی فکر
میں رہنا اور اپنی جماعت اور اپنے دشتے داروں کا نواز ناہی مقصد بن کررہ جاتا ہے بیان لوگوں کا حال ہے جو اسلام کے
میں رہنا اور اپنی جماعت اور اپنے دشتے داروں کا نواز ناہی مقصد بن کررہ جاتا ہے بیان لوگوں کا حال ہے جو اسلام کے
دعویدار ہیں ذراا بینے حالات کوتر آن مجید کے احکام کے سامنے رکھ کر پر کھر لیں۔

عہد کو پورا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اور جتنا بڑا عہدہ ہے اس سے اس قدر آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھو کہ دینے والے کا ایک جھنڈ اہوگا اور جتنا بڑا غدر تھا اس قعالی قدراو نچا ہوگا جواس کے پاخانہ کرنے کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا مزید فرمایا کہ جو شخص عامۃ الناس کا امیر بنا کسی کاعذراس کے عذر سے بڑھ کرنہیں ہے۔

حضرت معقل بن بیاررضی الله عند سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایار سول الله علیہ نے کہ جو بھی کوئی شخص مسلمانوں میں سے پچھلوگوں کا والی بنا ( لیتنی ان کی و کھی بھال اس کے ذمہ کی گئی ) پھروہ اس حال میں مرگیا کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام فر مادے گا۔ دوسری روایت میں اس طرح ۔ ہم کہ سکسی بندہ کو اللہ نے چند افراد کا مگلہ بان بنایا پھراس نے ان لوگوں کی اچھی طرح خیرخواہی نہ کی تو جنت کی خوشہو بھی نہ سو تکھے گا۔ ( مشکلہ قالم سانے ص ۲۲۱)

ماعنگ کو بینف و ماعنگ الله باق و کنجزین الزین صبر و الجرهو باخس الله باق و کنجزین الزین صبر و الجرهو باخس تمار ما کانوا یعملون همن عمل صالحالی ما کانوا یعملون همن عمل صالحالی ما کانوا یعملون همن عمل صالحالی من در این می مرد یا عورت نے نیک کی اس مال یا که ده مون ب تو بم الے مرد اچی دندگ طیب و کنجزین کا جرهه می بات مال یا که ده مون ب تو بم الے مرد اچی دندگ طیب کا او ان کے ایجم کا می کوش بم انیس ان کا اجر ضرور دیں گے در ان کے ایکھ کام کے عوش بم انیس ان کا اجر ضرور دیں گے

# آ خرت کی متیں باقی رہنے والی ہیں ٔ صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو حیات طیبہ نصیب ہوگی اور ان کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا

قسف مدید : یدوآیوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ جتنی دنیا بھی کمالو گے وہ سبختم ہوجائے گی اوا عمال سالحہ پر (جس میں گنا ہوں سے بچنا اور نقض عہد سے بچنا بھی شامل ہے) جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں انعام ملے گا اور وہاں جواکرام ہوگا وہ سب باقی رہنے والا ہے (اس میں ان لوگوں کو خاص تنبیہ ہے جوعہد تو ڈکراس کے عوض مال لے لیتے میں اور دنیاوی اعز از حاصل کر لیتے ہیں)

جب دنیاسا منے آن گئی ہے اور جاہ و مال کے منافع نفس کو متاثر کرنے گئے ہیں اور آ دی کو ابھارتے ہیں کہ وقت مو تو اس وقت دنیاوی منافع کو ندد کھے شیطان کے ورغلانے سے فی جانا اور نفس کے وسوے کو تھرا کر تھے مرہ ابری بات ہے۔ مَاعِندُ کُمُ مَنفَدُ میں بیتایا کہ دنیاوی منافع کے لئے عبود اور قسموں کو جو تو ڑتے ہواور حرام ذریعوں سے پیسہ حاصل کرتے ہواس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ دنیا میں جو کماؤ گے وہ ختم ہوجائے گااس کی وجہ سے آخرت کی نعمت سے محروم نہ ہو وہاں جو پھے ہیشہ کے لئے باقی رہنے واللے فانی دنیا کے وہ ختم ہوجائے گااس کی وجہ سے آخرت کی نعمت سے محروم نہ ہو وہاں جو پھے ہیشہ کے لئے باقی رہنے واللے فانی دنیا کے لئے باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف دوڑ واور انہی دنیا کے لئے باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف دوڑ واور انہی کے لئے مالی کرو۔ چونکہ رشوت سے بچنے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حرام جھوڑ کر صبر کرنا پڑتا ہے اس لئے ساتھ ہی یوں بھی فرمایا و کَنجُوزِیَنَ الَّلَائِینَ صَبَرُوْلَ اَ اُجُرَهُمُ بِاَحْسَنِ مَا کَانُوُ اِ یَعْمَلُونَ اِ

اس میں جو اَلْکَدِیْنَ صَبَرُوُا فرمایاس میں ان کی استقامت اور ثابت قدمی کی طرف اشارہ فرمادیا کہ وہ دنیاوی منافع سامنے آنے پہمی ایمانی تقاضوں پر جے رہاور دنیا کی وجہ ہے کی عہد کونہیں توڑا ' پیچے ہے گونقض عہد کا ذکر ہے لیکن الفاظ کے عوم نے بتادیا کہ جومبر کرے گاراہ حق پر جے گااسے ضرورا چھے سے اچھاا جرملے گا۔

فرمایا مَنُ عَمِلَ صَالِحً مِنُ ذَکُو اَوُ اُنُفَی (الآیة) کہ جوبھی کوئی مردہویاعورت اچھا کمل کرے گاہم اسے حیات طیبہ (اچھی زندگی) دیں گئاس میں ایک قانون بتا دیا جس میں ہر نیک کمل پر ہرموئن مردوعورت کے لئے حیات طیبہ کا اورا جروثو اب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حیات طیبہ ''اچھی زندگی' سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علامہ قرطبی نے پانچ اتو الفقل کئے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے قناعت مراد ہے' تیسراقول ہے کہ اس سے طاعات کی توفیق دینا مراد ہے جو اللہ تعالی کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے' اور چوتھا قول ہے کہ اس سے جنت مراد ہے' پانچواں قول ہے کہ اس سے جنت مراد ہے' یا نچواں قول ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی مغفرت مراد ہے۔ اور اللہ تعالی کے حضور میں مقعد صدق نصیب ہونا مراد ہے' ان اقوال کے بعد دوقول اور کھے ہیں ایک ہے کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہوجائے اور ہر حال میں اپنے کوئی تعالی شانہ ہی کا اقوال کے بعد دوقول اور کھے ہیں ایک ہے کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہوجائے اور ہر حال میں اپنے کوئی تعالی شانہ ہی کا

محتاج بنائے وسراتول بیہ کہاس سے رضا بالقضاء مراد ہے۔

ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے بات یہ ہے کہ مومن بندوں کی دنیا والی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے سکون واطمینان سے رہتے ہیں اگر کوئی پریشانی اور تنگدی بھی ہوتو اس کی وجہ سے انہیں گھبرا ہٹ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہتے میں اور اللہ تعالی کی یاد میں منہک رہتے ہیں بلکہ فقرو فاقہ اور بیاری سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بفار و فجار کا بیرحال ہوتا ہے کدان پردنیاوی مصائب آتے ہیں توبلبلا المصتے ہیں مال کی حرص میں رات دن تگ ودومیں گے رہتے ہیں باطن کوسکون نہیں ہوتا مومن بندوں کوحیات طیبرد نیامیں حاصل ہے اور آخرت میں جب جنت میں جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے جودائی ہوں گی ان کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔

اس میں جو وَهُو مُومِنٌ فرمایاس میں بہتادیا کہ حیات طیبد نیادی واخردی انہی مومن بندوں کے لئے ہے جو حالت ایمان مین عمل صالح کرتے ہوں حالت کفر کا کوئی عمل اللہ تعالی کے یہاں مقبول نہیں۔اور من ذکر او انشی فرما كربيه بتاديا كهاعمال صالحه كااجروثواب مردون كوبهى مطي گااور عورتون كوبهي\_

### فَإِذَا قُرَاْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطُنُ

سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں بلاشبہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور

عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُلُوْنَ ﴿ إِنَّهَا سُلُطْنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتُولُوْنَ

ان لوگوں پرنمیں ہے جو ایمان لائے اورائے دب پر جروسہ رکھتے ہیں اس کا زور انہیں پر ہے جو اس سے دوئ رکھتے ہیں

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿

اور جو الله کے ساتھ شریک تجویز کرتے ہیں

جب قرآن پڑھے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانکیں شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جواس سے دوستی رکھتے ہیں

قسفسيد: شيطان مردودانسان كاكلامواديمن إس كى كوشش بيرىتى بكرانسان چين سے ندبيھاس كےدل میں برے برے وسوسے ڈالٹار ہتا ہے اور عبادت کے کام میں لگنے نہیں دیتا اگر عبادت میں لگ جائے تو اس کے ذہن کو ہٹانے اور دل بٹانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو ا بن رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپ رب کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس کا کیف اور سرور محسوس کرتا ہے جھلا شیطان کو بدکہاں گوارا ہے کہ مومن بندے اپ رب کے کلام سے مخلوظ ہوں۔ اور اپ رب جل مجدہ کے کلام کو دل جمعی کے ساتھ پڑھیں لہذا تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اللہ محق شیطان مردود سے اس کے وسوسوں سے اس کی شرارتوں سے محفوظ فرما تلاوت شروع کرنے سے پہلے اَعُودُ فَ بِاللّٰه مِنَ الشَّینَطانِ الرَّحِیْم پڑھنا بھی مسنون سے پہلے اَعُودُ فَ بِاللّٰه مِنَ الشَّینَطانِ الرَّحِیْم پڑھنے کہاتھ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا بھی مسنون ہے اس کواس طرح سمجھ لیا جائے کہ جب کوئی تخص کی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف سے اکرتا ہے پھراسے ربگ روغن وغیرہ کے ذریعے خوبصورت بنا تا ہے اس طرح جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کر ہے تو پہلے اپ دل کوشیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کر لے اور اَعُودُ فَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّینُطَانِ الرَّحِیْم برحمٰن الرحیم پڑھ کراپن دل کواللہ کنام سے مزین کر لے اور اس کی صفت رحمت کا استحضار کرے و مسئلہ تلاوت کے شروع میں ایک باراعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے البت اگر تلاوت کے بعد کوئی الی بات کرے وتلاوت سے متعلق نہ ہوتو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے البت اگر تلاوت کے بعد کوئی الی بات کرے وتلاوت سے متعلق نہ ہوتو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے البت اگر تلاوت کے بعد کوئی الی بات

سورة كل مين الفظ فَاسْتَعِذُ فرمايا ب جوباب استفعال سے امركا صيغه ب حضرات قراء كرام كنزديك لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پر هنائى رائ ب علام جزرى رحمة الله عليه النشر مين لكه بين ان المختار لجميع القراء من حيث الرواية أعُوذُ بِاللهِ مِن الشَّيطانِ الرَّحِيْمِ وقال الحافظ ابو عمرو الدانى انه هو المستعمل عند الحذاق دون غيره وهوا الماخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وابي حنيفه واحمد وغيرهم (حافظ ابو عمرو دانى) في فرمايا ب كما برين كن ديك انهى الفاظ كومل مين لاياجاتا ب عيمام شافعي اورامام ابوه في اورامام اجروغيرهم رحمة الله عليم في الى كافتيار فرمايا ب -

اورایک مدیث میں ہے کہ جبتم کوں کی اور گدھوں کی آ واز سنوتو اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھو کيونکه بيده چيزين ديھے ہيں جنہيں تم نہيں ديھے (مشکلوة المصابيح ٣٧٣) كوں اور گدھوں كوشيا طين نظر آتے ہيں جن كو

د مکھ کروہ بولتے ہیں لہذا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئ جس کے الفاظ ریہ ہیں اعبو ذباللہ من المحبث و المحبائث (میں اللہ کی پناہ مانگرا ہوں شیاطین سے ذکر ہوں یامؤنث) (۱) پہلے بسم اللہ پڑھے پھر ذکورہ بالا دعا پڑھے (مشکلوۃ المصابح سسم)

ا بل ایمان پر شیطان کا تسلط بیس جوالله برتو کل کرتے ہیں: اس کے بعد بدیتایا کہ شیطان کا کس پر تسلط ہے بین اس کے بعد بدیتایا کہ شیطان کا کس پر تسلط ہے بعنی شیطان کا تو اور ایک اس کے اسٹر کا میں ایک کا دران اور ایک اسٹر کا دران اور ایک کا دران اور ایک کا دران اور کا کا دران کا دران اور کا کا دران کا کا دران کا

یعنی جولوگ اللہ پرایمان لائے اور اللہ پربھروسہ کرتے ہیں ان پرشیطان کا زور نہیں چانا شیطان تو بھی کو بہکانے اور
ورغلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو حضرات مضبوط ایمان والے ہیں اللہ پربھروسپر کھتے ہیں ان پرشیطان کا بس نہیں چانا
اور وہ ان کوراہ تق سے ہٹانے کے لئے جوکوشش کرتا ہے اس میں کا میاب نہیں ہوتا عام طور پراییا ہی ہے بھی بھار کوئی بندہ
این فنس کے تقاضوں کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھ تو یہ دوسری بات ہے قبال المقرطبی قلد بینا ان ھذا عام ید خله
الت خصیص وقلد اغوی ادم و حوا علیهما السلام بسلطنه (علامة رطبی فرماتے ہیں ہم یہ بات واضح کر چکے
ہیں کہ بیمام ہے جس میں تخصیص ہو کتی ہے اور شیطان نے حضرت آدم و حواعلیما السلام کواینے زورسے بہکایا)

شیطان کا تسلطان لوگوں پر ہے جواس سے دوستی کرتے ہیں: پر فرمایا إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِيْنَ

یکو آؤنهٔ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِهِ مُشُوِکُونَ (اس) کا زورانہیں پرہے جواس سے دوئی رکھتے ہیں اور جواللہ کے ساتھ شریک استے ہیں)
اس میں بہ بتایا ہے کہ شیطان کا زورانہیں لوگوں پر چاتا ہے جوشیطان سے دوئی کرتے ہیں۔ دوئی رکھنے میں کفروشرک بدرجہ اولی داخل ہے اور جولوگ کا فروشرک نہیں لیکن شیطان کی بات مانتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہیں جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے واس وسو سے کوآ کے نہ بڑھنے دے اَعُو فُہ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھ کر اللّٰہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دوسرا کام شروع کردئے اگر شیطان کے وسوسہ کے ساتھ چانا رہا تو وسوسوں میں اضافہ ہی ہوتارہے گا اور بھی بھی جان نہ چھوئے گی وضومیں وسوسے ڈائے گا'ایمان میں شک ڈالے گا'نماز خراب کرے گا۔

شیطان جب انسان کو مانوس کر لے گا تو ایمانیات اوراعتقادیات میں دسوے ڈالے گا اور وسوس کی مصیبت سے مجھی چھٹکا رانہ ہو گاشیطان وسوسہ ڈالے تو اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے کسی اور بات میں لگ جائے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا تہمارے پاس شیطان آئے گاوہ کہے گا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا سوکس نے پیدا کیا سوکس نے پیدا کیا سو جب بیمال پہنچ جائے تواللہ کی پناہ مائے اور وہیں رک جائے (صحیح بخاری ص۲۲۳ جا)

حصرت قاسم بن محمد ایك آدى في سوال كيا كه محصائي نمازين وجم موجاتا باوراكثر موتاب فرماياتو نمازكو

پڑھتارہ اور تو جس مشکل میں مبتلا ہے ہاں وقت تک دور نہ ہوگی جب تک کہ تو الیا نہ کرے کہ نماز سے فارغ ہو کر (شیطان سے) یوں کہد دے کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ (مشکلو ۃ المصابح ص ۱۱ ازموطا ما لک) مطلب ہے ہے کہ شرگی اصول کے مطابق سجدہ سہوکرلو باقی شیطان کا ساتھ نہ دونماز پڑھتے رہووہ تو بھی کہتار ہے گا کہ یہ بات رہ گئی نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے یہ کہ دو کہ چل بھاگ تھے میری نماز سے کیا مطلب بڑا آیا ہمدرد بن کرجا میری نماز نہیں ہوئی 'جب ایسا کرو گو شیطان دفع ہوجائے گا در نہ دہ جان کے پیچھے لگا ہی رہے گا ایک بزرگ تھے دہ دوہ وضو کر کے فارغ ہوجاتے تو شیطان کہتا تھا کہتم نے سرکا مسح نہیں کیا سرکا مسح نہ کرو گے تو وضو نہ نوگا وضو نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی بلکہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے وہ برگ فرماتے سے کہ بحد دن تھان کو دھتکار دیا اور اس سے کہا کہ بررگ فرماتے تھے کہ بچھ دن تک تو وسو سہ دور کرنے کے لئے دوبارہ سے کہا پھرایک دن شیطان کو دھتکار دیا اور اس سے کہا کہ برگ و فرم ہوتو کہاں کا مسلمان ہے جو تھے میرے ایمان کی فکر ہے ایسا کرنے پر پیچھا چھوٹا۔

جس نے شیطان سے دوئی کی لینی اس کی بات مانی اور دسوسوں کے آگے بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا توشیطان اسے برباد کر دے گا سے خودا پنے ایمان کی تو فکر ہے بیں البتہ اہل ایمان کو طرح سے بہکانے ورغلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ڈوبوں اور بنی آ دم کو بھی لے ڈوبوں نعو ذباللہ من شرور الشیطان و نزغاته۔

قوله تعالىٰ: وَالَّـذِيْنَ هُمُ بِهِ مُشُوكُونَ أَى بِالله مشركون وقيل الكناية راجعة الى الشيطان و معناه الذين هم من اجله مشركون (معالم التنزيل) (يعنى وه الله تعالى كساته مركر كرف والعيلي العنويل) في المعنى يدي كده جوشيطان كى وجه مركبين)

وَإِذَا بِكُلْنَا الْهُ مُعْكَانَ الْهِ وَاللهُ اعْلَوْ بِمَا يُكُونَ فَالُوْ النّهَا النّهَ مُفَيَرٍ بِكُ الدوجة مَى اللهُ وَدوجة مَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

### اَلِيْمُ ﴿ إِنَّهَا يَفْتُرَى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِلْتِ اللَّهِ وَالْوَلَمِ كَا مُمْ

دردناک عذاب بے وہی لوگ جموف کا افتراء کرتے ہیں جو اللہ کی آیوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ واقعی

#### الكذِبُوْنَ<sup>©</sup>

جھوٹے ہیں

### قر آن مجید کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کااعتراض اوراس کاجواب

قفسيو: رسول الله على كموجود كل مين احكام مين نخ موتار بها تقاالله تعالى نے پہلے ايك تكم ديا پھراس سے منع فرما ديا اور اسكے خلاف تحكم دے ديا اس كود كھ كرمشركين نے اعتراض كيا كہ محمد علي آج ايك بات كہتے ہيں اوركل كو اس سے رجوع كر ليتے ہيں اگر واقعی بيقر آن الله كی طرف سے ہوتا تو اس ميں ننخ كيوں ہوتا ہے كہ بيسب تجمیح اپنے پاس سے بدل دیتے ہيں۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ پرافتراء کرتے ہیں سورہ بقرہ میں مَا نَسُخُ مِنُ ایَةٍ اَوْ نَسُنِهَ کَوْمِ اِن اولوں کا اعتراض اوراس کا جواب نہ کورہو چکا ہے یہاں وَاذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ ایَةٍ (الآیة )فرما کران کا اعتراض اوراعتراض کا جواب ذکر فرمایا ان کا اعتراض جہالت پر بینی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ بھم کومنسوخ جواب ذکر فرمایا ان کا اعتراض جہالت پر بینی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ بھم کومنسوخ فرمایا تو اسکی جگہ دوسراتھم دے دیا دوسراتھم بھی بندوں کے حق میں زیادہ نقع مندہوتا تھا اور بھی کمل ہوتا تھا لیکن اعتراض کرنے والے کواعتراض بی آتا ہے ان میں اکثر جابل ہوتے ہیں اس لئے بَسُلُ اکھُورُ ہُمَٰہُ لَا یَعْلَمُونُ فَر مایا اور بعض لوگ علم تورکھتے ہیں کین ضداور عادی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں درمیان میں بطور جملہ معتر ضرفرمایا وَ اللہ اُن اُن اُن اُن مُن مایا وہ بھی جانا ہے جے سب بھی معلوم ہے اور بعد میں جو تھم پہلے نازل فرمایا وہ اسے بھی جانت ہے جے سب بھی معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے نازل فرمایا وہ اسے بھی جانتا ہے جے سب بھی معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے نازل فرمایا وہ اسے بھی جانتا ہے جے سب بھی معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے ایک کے کہ بھیجا بھر دوسرا تھی نازل فرمادیا وہ بھی حکمت کے مطابق ہا کہاں بھول نہیں ہے اس نے کی مطابق پہلے ایک کے کہ بھیجا بھر دوسرا تھی نازل فرمادیا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔

پھرفر مایا قُلُ نُوَّلَهُ رُوُ حُ الْقُدُسِ (الآیة) اس میں ان اوگوں کی تر دید ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آپ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام میر ابنایا ہوانہیں اور احکام میں جونٹخ ہے وہ میری طرف سے نہیں حضرت روح القدس لینی جرئیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے یہ بالکل حق ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی اور پچھٹکی آتی ہے اور قرآن کے ذریعہ انہیں ہدایت بھی ملتی ہاورقر آن پر مل کرنے پر جوانعام ملیں گان کی خوشخبری بھی معلوم ہوجاتی ہے۔

#### مشركين كاس قول كى ترديدكة پكوكونى شخص سكها تا ہے

صاحب معالم التزیل نے بیجی لکھا ہے کہ دوخض ایسے تھے جوائل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن مکہ معظمہ میں رہتے تھے یہ تلوارین بنانے کا کام کرتے تھے اور توریت وانجیل پڑھتے تھے جب نی اکرم عظیہ کوائل مکہ نکلیف پہنچاتے تھے تو آپ ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کا کلام من کرراحت محسوں فرماتے تھے مشرکین مکہ نے جوآپ کوان کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے گئے کہ یانہیں دونوں سے باتیں من لیتے ہیں پھر یوں کہ دیتے ہیں کہ بھی پراللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالی شاخ نے مشرکین مکہ کی تر دیدفر مائی اور ارشاوفر مایا کہ یہ یوگ جن کی طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو مجمی ہیں وہ نہ عرب ہیں نہ تھے عربی جانے ہیں انہوں نے ایک واضح فصیح عربی زبان میں آپ کو کسے تعلیم دے دی؟ ایک جمیح عربی بول بھی نہیں سکتا وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عبارت کسے تلقین کر سکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے برے برے دو صحاء و بلغاء عاجز ہو گئ زمانہ زول قرآن سے لے کرآج تک کی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی کہ فرائز کی اور نہ ہوگی کہ میں نہ ہوئی اور نہ ہوگی کہ گئٹو ایک ہوئے قبول کرے۔

پھرفر مایا اِنَّ الَّذِینَ لَا یُوُمِنُونَ بِا یَاتِ اللهِ لَا یَهْدِیْهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (بلاشبہ جولوگ الله کی آیات پر ایمان نہیں لاتے الله انہیں ہدایت نہیں دے گا اوران کے لئے دردناک عذاب ہے) اس میں یفر مایا کہ جولوگ الله تعالی کی آیات کی سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ واقعی الله کی آیات ہیں پھر بھی ضدوعناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے الله تعالی انہیں ہدایت نہیں دے گا (فَلَمَّا زَاغُولَ آزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمُ ) دنیا میں ان کی سزایہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گاور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

پر فرمایا اِنَّمَا یَفُتَرِی الْکُذِبَ الَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ مِایَاتِ اللهِ (جموث کے افر اعکا کام وی لوگ کرتے ہیں جو الله کا یوں پرایمان نیس رکھتے ) اس میں ان لوگوں کی تردیہ ہو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ اپنے اس سے بناکر یا کی سے سن کرا بنی بات کو اللہ کی طرف نسبت کردیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ محد رسول اللہ علیہ افتر اء کرنے والے وہ میں جو اللہ کی آیات پرایمان نہیں لاتے اور یہ بات جانے ہوئے کہ ایک ای خوص الی عبارت نہیں بنا سکتا اور جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس نے سکھا دیا وہ مجمی ضد پراڑے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا کہ محدرسول اللہ نے افتر اء کر لیایا ان کو کس نے سکھا دیا یہاں کو کس کا فتر اعمال اللہ نے افتر اعمال اللہ علی میں ان کا یہ بنا کہ میں اور جموث نے اس کے اندر جگہ پکڑی ہے قال القرطبی ص اے آئی اس کے اندر جگہ پکڑی ہے قال القرطبی ص اے آئی کہ اس فلان اور یہ فلان ما فعل قد یکون لا زما وقد لا یکون لا زما فاذا قبل کذب فلان فہو کاذب کان مبالغة فی الوصف بالکذب۔

من كفر پالله من بعث إيمانة إلا من المرة وقلب مظمين بالإيمان و مثل الله من بالإيمان على الله من المرة وقلب مظمون بالإيمان على الله من الله و المان الله على الله و الله و

ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجانے کی سزا' جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے اس کا حکم

قصسيو: جبرسول الله علية في مدمعظم من وحيدى دعوت ديناشروع كيا توالل مكرك بهت نا كوار بواده اس كونى

بات بھے تنے رسول اللہ علی ہے کہ پہلے تو محبوب جانے تنے لیکن قوحید کی دعوت دیے کی وجہ ہے آپ کے دشمن ہو گے اور

آپ کو طرح طرح سرت ستاتے تنے آپ کی دعوت جو لوگ بھول کر لیتے تنے ان کے ستانے میں تو بہت ہی زیادہ آگے برط میں ہوئے تھے ان کے ستانے میں تو بہت ہی زیادہ آگے برط میں ہوئے تھے ان کے ستانے میں تو بہت ہی زیادہ آگے برط میں ہوئے تھے ان میں وہ دعفرات بھی تنے بوغلام تنے یابا ہر ہے آئے ہوئے تنے ان کے مار نے پیٹے میں مشرکین ہمد زرائی کر اس کے ستے ہوئی اٹھا کر نہیں رکھتے تنے مصرت بلال حضرت خباب حضرت عمار اور ان کے والمد یاسر اور ان کی والمدہ سمیدرضی اللہ عنہ انہیں تکلیف اٹھا کر نہیں رکھتے تنے مصرت بلال حضرت خباب حضرت عمار اور ان کی والمدہ سمیدرضی اللہ عنہ اللہ عنہ کہ انہیں تکلیف اٹھا نے والے حضرات میں ہے تنے مصرت عمد اللہ این مسوور ضی اللہ عنہ نے بیان فرما یا کہ سب سے پہلے سات افر اور نے اپنا اسلام ظاہر کیا رسول اللہ اور اور کاراور کاراور کاراور ان کی والمدہ سمیداورضی اللہ عنہ کی والمدہ میں اور جائی اور متعداد رضی اللہ عنہ کی مطابق کو مشرکین مک نے لو ہے کی ذر ہیں پہنا پہنا کردھوپ میں ڈال و یا مشرکین اللہ عنہ کی تو ان کے مطابق بعض کھی ان کی مرسوب میں اللہ عنہ کے مطابق بعض کھیا ت کہد دیے لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے زبان سے بھی کوئی کئر میں کہا نہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بالکل بی بے حقیقت بنا دیا کی محضرت بلال کو حضرت الوگر خرید کرآ زاد کر خبیل ہما نہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بالکل بی بے حقیقت بنا دیا کی محضرت بلال کو حضرت الوگر خرید کرآ زاد کر دیا ان کی والدہ کو بیشرف حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں (البدلیة والنہ بی مرسوب سے پہلی شہیدہ ہیں (البدلیة والنہ بی مرسوب سے کہلی شہیدہ ہیں (البدلیة والنہ بی مرسوب سے کہلی شریف حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ

نکورہ بالا آیت اس موقع پرنازل ہوئی جبہ بعض صحابہ نے دل سے ایمان پرمطمئن ہوتے ہوئے کافروں کی مار سے بیخے کی وجہ سے ظاہری طور پرصرف زبان سے نفر کا کلمہ کہد دیا تھا، تفیر در منثور ص ۱۳۱ ج سی ہے کہ ایک مرحبہ شرکین نے حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہما کو پکڑلیا اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ انہوں نے نبی اکرم کی شان اقد س کے بار سے میں بر سے کلمات نہ کہد دیئے اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے اور مشرکین کے معبود وں کے بار سے میں فیر کے کلمات نہ کہد دیئے ۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ علی تھی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا فہر ہے انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے پھرییان کیا کہ آئ میں اسوقت چھوٹا ہوں جبکہ آپ کے بار سے میں غلط کلمات استعال کے اور ان کے معبود وں کو فیر کے ساتھ یاد کیا، آپ نے فرمایا تہمار سے دل کا کیا حال ہے عرض کیا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے فرمایا گروہ لوگ پھر ایسی ہی تکلیف دینے گئیں تو پھر ایسے کلمات کہد دینا اس پرآیت کریمہ اللّا مَنُ انکوہ وَ فَقَلْبُ لَهُ مُ طُمَنَيْنَ الْرُوہ لُوگ کے اللّٰ مَنُ انکوہ وَ فَقَلْبُ لَهُ مُ طُمَنَيْنَ اللّٰ ہوئی۔

تفیر درمنثوریں بیمی کھا ہے عبداللہ بن افی سرح نے اسلام قبول کرلیا تھا پھر مرتد ہوکر کا فروں سے جا ملااس کے بارے میں وَلٰکِنُ مَّنُ شَوَحَ بِالْکُفُو صَدُرًا تازل ہوئی۔

آیت بالا میں بیتادیا کہ جو تحف اللہ پرایمان لے آئے پھر مرتد ہوجائے اور بیمرتد ہونادل سے ہوشرح صدر کے ساتھ ہوا لیے تحف پراللہ کا غصہ ہے اور اس کے لئے بواعذاب ہے۔

دوسری بات بیتائی کہ جس شخص کومجور کیا گیا کہ تفراختیار کر لے اور اس نے جان بچانے کے لئے کفر کا کلمہ کہہ دیا تو

اس کی گنجائش ہا اور اجازت ہے (لیکن اگر تکلیف کو جھیل جائے جیے حضرت بلال نے کیایا شہید ہوجائے جیسا کہ حضرت عمار کے والدین نے اختیار کیا تو میافن کے بھیر در منثور میں لکھا ہے کہ مسیلم کذا ہے آ دمیوں نے دو مسلمانوں کو پکڑلیا اور انہیں مسیلہ کے باس لے آئے مسیلمہ نے ایک سے پوچھا کیا تم محمد کے بارے میں بیگواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول بین ؟ انہوں نے اس کے اس کے اس کے بارے میں اللہ کارسول ہوں انہوں نے اس پر بھی بین ؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں! پھراس نے پوچھا کہتم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں انہوں نے اس پر بھی ہاں کرلیا' لہذا ان کو چھوڑ دیا' وہ نبی اکرم عظی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سایا آپ نے فرمایا تیراساتھی (جو مقتول ہوگیا) وہ تو ایمان پر گذر گیا ( یعنی دل ہے بھی موٹن رہا اور زبان سے بھی کوئی کلمہ ایمان کے خلاف نہیں کہا) اور تو نہیں شرعی اجازت پر عمل کرلیا واضح رہے کہ میں یوں ہی ڈرانے دھرکانے کانام اکرا نہیں ہے۔

اگرکوئی فردیا جماعت یوں کے کہ اتناماریں گے کہ کوئی نہ کوئی عضوتلف کردیں گے یاقل کردیں گے اور وہ واقعی اس پر قادر بھی ہوں اور جس سے کہاہے بھاگنے پر قدرت نہ رکھتا ہوالی صورت میں بھی صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دینے کی اجازت ہے دل ہر حال میں ایمان سے سرشار اور لبریز رہنالا زم ہے۔

عبداللداین ابی سرح جن کا ذکر او پر ہوا پی حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ علیہ ہے کا تب سے بھران کوشیطان نے بہکا یا تو مرتد ہوکر کا فروں سے جا ملے فتح مکہ کے دن حضرت عثان انہیں خدمت عالی میں لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کرلیا گووہ بعد میں مسلمان ہوگئے کی آ بیت شریفہ میں جو وَلٰکِنُ مَّنُ شَوَحَ بِالْکُفُو صَدُرًا فرمایا ہے اس کا مضمون اور اس کا تحم تا ابد باقی ہے جو شخص پہلے ہی سے دل سے کا فر ہویا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفر اختیار کرلے اس پر اللہ تعالی کا غصہ ہاور آخرت میں اس کے لئے براعذ اب ہے۔

مسئلہ: اگر کسی صاحب اقتدار نے مردار خزیر کھانے یا شراب پینے پر مجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گاتو مار ڈالوں گایا کوئی عضو کا ب دوں گا اور اندازہ ہے کہ فداق میں یا محض دھمکی کے طور پڑئیں کہدر ہا ہے۔ تو اس صورت میں جرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسے موقعہ پر حرام کا کھانا پینا فرض ہے۔ اگر حرام نہ کھایا اور زبر دئی کرنے والے نے آل کردیا تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص یوں کیے کہ فلاں مسلمان کو آل کردوور نہ مہیں قبل کردیں گے تو اس کی وجہ ہے کسی مسلمان کو آل کرنا حلال نہیں ہے۔ ذَالِکَ بِمَانَهُمُ اسُنَحَبُوا الْحَدُوةَ الدُّنَيَا عَلَى الْاَحِوَةَ (الله تعالی کامیخصداس کئے ہے کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت والی زندگی پر ترجیح دی) اصل بات یہ ہے کہ اسلام کو بچا جانے کے باوجود اسلام قبول نہ کرنا یا اسلام قبول کرے دوبارہ کفر میں چا جانا یہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ ہے جہداول کے مطاب اوں نے بینیں دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کرلیا تو ہمارے مال چھن جا کیں ہی عجدے جاتے رہیں گے یاز مین وجائیدادے ہاتھ دھونا پڑے گایا موزیر تربی چھوٹ جا کیں گئی ہے ہم پر مار پڑے گیا قتل کردئے جا کیں گئی ہم بر مار پڑے گیا قتل کردئے جا کیں گئی ہمب ان پر تق واضح ہوگیا تو دنیا اورونیا کی عزیر قریب چھوٹ جا کیں گئی ہم بر مار پڑے گیا قتل کردئے جا کیں گئی ہمب ان پر تق واضح ہوگیا تو دنیا اورونیا کی زندگی اورائل دنیا اور دنیا کے منافع ٹھکراد ہے اس زمانہ میں جن لوگوں نے اسلام جول نہ کیا اور اس کے بعد بھی جولوگ اسلام سے منہ موڑے رہے اور اس کے بعد بھی جا وہ وہاں اعزہ واقادب آتے رہے اوران کی وجہ سے اسلام سے منہ ہوئے کہ اور اس کے حق ہوئے کہ اسلام کے وائی ہے ہوئی ہی جباسلام کی حقائیت واضح طور پرسب کے ساختے آپی ہو ہوئی ہوئوں کے اقراس کے حق ہوئے کے اقرار اس اس زمانہ میں جو ان کے دلوں میں ہوئے کے اقرار اس مال اور ذراسا اقتدار جاتا رہا تو آخرت کی بے نہا ہے نعتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں روزہ ہے اگر تھوڑا سامال اور ذراسا اقتدار جاتا رہا تو آخرت کی بے نہا ہے نعتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہی ہی ہوئی ہی اسلام پر جے دہے ہیں نہیں خاندان کوگل اور پولیس والے اور شہروا لے طرح طرح طرح کی اذسیتی پہنچاتے ہیں وہ پھر بھی اسلام پر جے دہے ہیں۔

جولوگ اسلام قبول کر کے کا فرہوجاتے ہیں وہ بھی مال یاعورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کوچھوڑتے ہیں مقیر دنیا کے لئے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں بعض جماعتیں جواپے آپ کومسلمان کہتی ہیں جن میں ختم نبوت کے منکر بھی شامل ہیں اور نبی آکرم علی ہے کہ بعد کسی شخص کو نبی مانے کی وجہ سے کا فرہیں بیلوگ اور ان کے استاد لیعنی نصار کی (جن سے انہوں نے الل ایمان کے دلوں سے ایمان کھر چنے کا طریقہ سیکھا ہے) بیسب مال وجاہ اور ٹوتوں کی چیش کش کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے مجبت کمنے والوں کوا بی طرف کھینچتے رہتے ہیں بید دنیا و بال عظیم ہے۔

لَا جَورَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاَحِرَةِ هُمُ الْعَاسِرُونَ (بدبات الزي بكدياؤك آخرت ميں بالكل بى تباہ ہوں گے) نصرف به كه جنت سے محروم ہوں گے جس كا ايمان والوں سے وعدہ ہے بلكہ دوز خ كے دائى عذاب ميں داخل كرديئے جائيں گے ظاہر ہے كہ بيسب سے برى تباہ كارى ہے۔

(ryn) ثُمْرًانَ رَبُّكَ لِلَّانِينَ هَاجُرُوا مِنْ بَعَلْ مِمَا فَتِنْوَا ثُمِّرَجَاهَدُوا وَصَبُرُوَا لِكَ رَبُّكَ پھر بے تک آپ کارب ایسے وگوں کے لئے جنہوں نے فتنہ من ڈالے جانے کے بعد اجرت کی پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے قباش آپ کارب مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُوْرٌ رَحِيْمُ ﴿ يَوْمَرِ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْيِهَا وَتُوقَى ان چیزوں کے بعد بخشے والا رحم فرمانے والا ہے جس دن ہر شخص اینے نفس کی طرف سے جدال کرے گا اور كُلُّ نَعْشِ مِمَاعِلَتْ وَهُمُ لِايْظُلَمُونَ اللهُ برنس کواس کے اعمال کا پورابدلد دیا جائے گادران برظلم نہیں کیا جائے گا

### ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجروثواب قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر

قضممين: يدوآيتي بي بهلي آيت كے بارے ميں علام بغوى معالم التزيل (ص٥٨ج٣) ميں لکھتے ہيں كہ عياش ین ابی ربیعه اور ابو جندب اور ولیداین ولید اور سلمه بن مشام اور عبد الله این ابی اسید کے بارے میں نازل ہوئی ان حضرات کومشرکین نے اسلام قبول کرنے پرتکلیفیں دیں تو انہوں نے ان کے شرے محفوظ ہونے کے لئے بعض ایسے کلمات کہہ دیئے جومشرکین کی خواہش کے مطابق تھے پھران حضرات نے ہجرت کی اور جہادوں میں حصد لیااوراستفامت کے ساتھ ایمان پر جھے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پرمہر یانی فرمائے گا صاحب معالم التزيل نے حضرت حسن اور حضرت عرمه سے میر مقال کیا ہے کہ بدآیت عبداللد بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام کے بعد کفراختیار کرلیا تھا پھر فتح کمدے دن مسلمان ہو گئے اورا چھے مسلمان ہو گئے ہجرت کی اور جہادوں میں بھی حصہ لیا۔

آیت کا سبب نزول جو بھی ہواللہ تعالی شانہ کی طرف سے سیاعلان عام ہے کہ تفر کے بعد جو بھی مختص ایمان قبول کرے گا اورایمان پر ثابت قدم رہے گا دارالاسلام کو ہجرت کرے گا جہاد میں حصہ کے گا تو اللہ تعالی ضروراس کی مغفرت فرمادے گا اسلام كى وجدس وهسب معاصى ختم موجاتے بيں جوز ماند كفريس كئے تھے ان الاسلام يهدم ما كان قبله فتنديس والنے واليهول يا فتنديس والي والي والي بول اخلاص كساته اسلام قبول كرني ريج اسب كهماف ب-قد قرا ابن عامر فتنوا على صيغة الماضى المعلوم (ابن عامر في فتنوا ماضي معلوم كاصيغه يرحاب)

دوسری آیت میں قیامت کا منظریان فرمایا کہ اس دن ہر خص اپنے نفس کی جانب سے جدال کرے گالینی دفاع کرے گا جواب دہی کی کوشش کرے گا مجرمین انکاری ہوں گے جمعی اقراری ہوں گے وہاں اعمال کا ذرہ ذرہ موجود یا ئیں گے۔خیراورشر جوبھی کوئی عمل کیا تھاسب سامنے ہوگا اور ہر مخض کواس کے عمل کا پورا پورابدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

### وَضَرَبَ اللَّهُ مَثِلًا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُخْلَمِينَةً يَالْتِيْهَا رِنْ قُهَا رَغَدًا مِن

اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ بستی امن والی تھی اطمینان والی تھی اس کا رزق

كُلِّ مَكَانِ فَكَفُرْت بِأَنْعُورِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْنَوْفِ بِمَا كَانُوْا برجد عبر ى فراغت كما تماس كياس تا تفايس الله كانتوں كنا شكرى كاوران كرو توں كوجه عالله فيان كو بوك اورخوف كا

يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَلْ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِنْهُ مُ فَكُنَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَنَابُ وَهُمْ

مزہ چکھادیا اورالبندان کے پاس انہیں میں سے رسول آیا۔سواس نے انہیں جھٹلایا۔لہذا انہیں عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہود

ظٰلِبُون

ظلم کرنے والے تھے

ایک الیی بستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دیں پھرناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں

قسف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موسند کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔ اور مطلب میہ کہ بہت ی بستیاں الی گذر بھی ہیں جو بیان فرمائی ہے' اور اس سے اہل مکہ کومتند کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔ اور مطلب میہ ہے کہ بہت ی بستیاں الی گذر بھی ہیں جو امن اور اطمینان سے رہتی تھیں اس کے رہنے والوں کی زندگی خوب اجھے طریقے پرگزرتی تھی ہر جگہ سے انکے پاس رز ق پنچا تھا۔ کیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی ۔ نعمتوں کی ناشکری کی فر پر جے رہے۔ ان کے پاس جورسول آیا اس کو جھٹلا دیا ان کی ان سب حرکتوں کی وجہ سے انہیں عذا ب نے پکڑلیا۔ یہ عذا ب بھوک کا بھی تھا خوف کا بھی ۔ جن بستیوں کے ساتھ میہ معاملہ ہوا ہے ان میں سے کی بھی بستی کا حال سامنے رکھ لوا در اس سے عبر سے ماصل کرو۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ 'لبتی' سے خود مکہ معظمہ ہی مراد ہے اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اللہ عظافیہ کومبعوث فرمایا آپ آئیس میں سے تصنب کے اعتبار سے آپ قریشی اور ہاشی تھے۔

جن کی مکمعظمہ میں بات چلتی تھی اور آپ مکمعظمہ کے رہنے والوں میں سے بھی تھے مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا بردا انعام تھا کہ امن چین سے اطمینان سے رہنے اور زندگی گزارتے تھے۔ عرب کے قبائل آپس میں اڑتے رہنے تھے لیکن حرم سبھنے کی وجہ سے اہل مکہ پرکوئی حملہ آوز نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کوسور ہ عنکبوت میں یوں فر مایا ہے۔ اَوَ لَسَمُ بَدَوُ ا اَنَّسَا جَعَلْمَنَا حَـرَمًا اهِنَا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنُ حَوْلِهِمُ (كياانهول فنبين ديكها كهم فحرم كوامن والا بنايا باوران كردو پيش سے لوگوں كوا چك ليا جاتا ہے) اہل مكه كے لئے كھانے پينے كى فراوانى بھى خوب تقى - ہر طرف سے ان كے پاس رزق آتاتھا۔خوب كھاتے پينے اور پہنچ تھے۔اس كوسور وقصص ميں يوں بيان فرمايا۔

اَوَلَمْ نُمَكِّنُ لَّهُمْ حَرَمًا يُجْلَى إلَيْهِ فَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِّنُ لَّذُنَّا وَلَكِنَّ اَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (كيا ہم نے ان کوامن وامان والے حرم میں جگر نہیں دی جہاں ہر تم کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو طعتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگنہیں جانتے )

رسول الدعالية في الل مكه كوتو حيد كي وعوت دى تو انهول في آب كوجمالايا آپ كي نبوت ك مان سے انكارى موے اور آپ کوطرح طرح سے ستانے اور د کھدیے گئے۔اور آپ کو مکم عظمہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کردیا الله تعالیٰ کی نعتوں کی قدر نہ کی اور اللہ کے نبی کوستایا اور اس شہر سے نکلنے پر مجبور کیا جو آپ کا وطن اصلی اور وطن عزیز تھا۔ بلکہ اپ کے اجداد حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کا آباد کیا ہوا تھا۔ جب آپ مکمعظمہ چھوڑ کرتشریف لے سکتے اور مدیند منورہ میں قیام پذیر ہوئے تب بھی اہل مکہ نے اپنی وشنی جاری رکھی۔ آپ نے ان کے لئے بددعا کردی اور عرب قبائل جوسلمان مو کے ان سے فرمادیا کہ اہل مکہ کوغلہ نددیں سات سال تک بھوک کی تکلیف میں بتلا ہوئے یہاں تک كمردار چيزي مرے بوئے كتے اور جلى بوئى ہدياں تك كھانے يرمجبور ہوئے ۔آسان كى طرف د كيھتے تھے تو بھوك كى وجہ سے ایسا نظر آتا تھا جیسے آسان تک دھوال ہی دھوال ہے۔ بیان کی بھوک کاعالم تھا اور کیونکہ اہل ایمان سے دشمنی تھی اس لئے مسلمانوں کی طرف سے خوف زدہ بھی رہتے تھے۔اہل مکہ نے آنخضرت سرورعالم عظیم کی خدمت میں پیغام جیجا کہ آپ صلدری والے ہیں مردول سے دشمنی ہے ورتوں وربچوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کیا جارہا ہے۔اس برآپ نے لوگوں کوا جازت دے دی کہ اہل مکہ کوغلبہ پہنچا کیں اورخود بھی اپنے پاس سے ان کے لئے غلہ بھیجا اہل مکہ نے عمومی طور پراسلام قبول نہیں کیا تھالیکن آپ نے ان کی تکلیف کودور کرنے کی راہ استوار فرمادی۔صاحب معالم التزیل نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ آیت بالافرید (بستی ) سے مکمعظمہ ہی مراد ہے۔علامہ قرطبی نے بھی بید بات کھی ہے۔اورساتھ ہی بیجی كها ب كه مكم معظم كوبطور مثال بيش فر ماكر دوسر يشهرون كومتنب فر ماياكه ديكهو جب نعمتون كي ناشكري اوررسول الدعين كى تكذيب كى وجه سے الل مكه كاايدا ايدا حال مواجوبيت الله كے پاس رہتے تصاور معجد حرام كى خدمت كرنے والے تصافو تم پر بھی عذاب آسکتا ہے کفرے اور کفران نعمت سے توبہ کرو۔ اور ایمان لاکر اللہ کے سیے یکے بندے بن جاؤ۔

آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ نعتوں کی ناشکری نعتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے اور سورہ اہرا ہیم میں فرمایا ہے لئون شکر تُدُم لَازِیْدَنَّکُمُ وَلَئِنُ کَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِیُ لَشَدِیْدٌ (اگرتم شکر کرو گے تو اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو بالشبہ میراعذا بخت ہے)۔ بلاشبہ میراعذا بخت ہے)۔

فا كده: جوع اورخوف كولباس فرماياس كبار عيل مفسرين في كلها كهديوك بها نعتون مين دو بهوع تخفتون في أكده: جوع اورخوف كولباس المنافع الله الله الله الله المنافع المنافع

فَكُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلْلاً حَمِيّاً وَالثَّكُو الغُمْتَ اللهِ إِن كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبِلُ وَن ال سواس بن عاد جوالله في مهار قالل باك عطافر ما يا ورالله كافت كاشراوا كروا كرم اس كى عبادت كرت مؤتم رمرف

اِتْمَاحَرُمُ عَكَيْكُو الْمِيْتَةَ وَاللَّهُ مُولِكُمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهُلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِإِنَّهُ مُنِ

مردارا درخون ادرخزیر کا گوشت ادروه جانور حرام کیا گیا جس پرذیج کے دقت غیرالله کانام پکارا گیا ہو سوجو محضوری میں ڈال دیا جائے

اضْطُرِّغَيْرُ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ

اس حال میں کہ باغی نہ ہواور حدسے بڑھ جانے والا نہ ہو بلاشبداللہ غفور ہے رہم ہے۔

الله كاديا موارزق كهاؤ اوراس كاشكرادا كرؤحرام چيزول سے بچو

 طالب لذت ہوگا یا عادی یعنی حدے بردھ جانے والا ہوگا یعنی جوخر وری مقدار سے زیادہ کھا جائے گاوہ کہ گار ہوگا ، مجوری کے درجہ بیں جوتھوڑا سا کھالیا اس پر گناہ نہیں ہے ہے آ ہت ذرا سے فرق کے ساتھ سورہ بقرہ رکوئ نہر الا بیں بھی گذری ہے اور سورہ ماکدہ کے پہلے رکوع بیں بھی محر مات بیان کردی گئ ہیں جن کوہم نے وہاں تفصیل سے لکھ دیا ہے اس کا مراجعہ کرلیا جائے آ یت بالا بیں جو لفظ انسم اسے حصر معلوم ہور ہا ہے بید صراضا فی ہے یہاں جو چزیں نہ کور ہیں ان کے علاوہ بھی حرام چزیں ہیں جن کا ذکر دیگر آیات میں اورا حادیث میں وارد ہوا ہے۔

#### 

### تحلیل اور تحریم کا ختیار صرف الله تعالی ہی کو ہے

قسم الله المحافظ المركبين كم كاطريقة تفاكرانهول في الله الله الله الله المحافظ المورول كالمحافظ المورول كالمحتل وتحميد والمحتل المحتل المحتل

جب شری دلیل نہیں ہے تو اپنی طرف سے حرام وطلال تجویز کرنا حرام ہے اللہ تعالی پرافتر اءکرنے والے کامیاب نہ ہوں گے دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گئے یہ جو دنیاوی زندگی گذار رہے ہیں جس میں طرح طرح سے اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں اوران میں بعض نافر مانیوں کی وجہ سے جوکوئی لذت یا دنیاوی نفع پہنچ جاتا ہے یہ چندروز ہے تھوڑ اسا عیش ہے ذراس زندگی ہے اس کے بعد آخرت میں ان لوگوں کے لئے دردنا ک عذاب ہے جواللہ تعالی پرتہت با ندھتے ہیں۔ ہیں اس کی پیدا کردہ چیز در کواپی طرف سے حلال وحرام قراردیتے ہیں۔

اس كے بعدار شاوفر مایا و عَلَى الَّذِيْنَ هَا دُوُا حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْکَ مِنْ قَبْلُ (اور ہم نے يہوديوں پوده چيزيں جرام كردى تھيں جن كابيان ہم پہلے آپ ہے كر چكے ہيں) سورہ انعام كے ركوع نبر ١٨ ملى اسكا ذكر ہے آ بت شريفہ و عَلَى الَّذِيْنَ هَا دُوُا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُو كَامطالعہ كرلیا جائے چونكہ ان کی شرار تیں اور محصیتیں بہت زیادہ تھیں اور ظلم كرتے تھا اللہ كى راہ ہودكے تھا ورسودكھاتے تھاس لئے پاكیزہ چیزیں ان پرجرام كردى گئ تھيں جس كا ذكر سورة النساء كركوع نبر ٢٢ ميں فرمايا ہے آيت كريم في في في الله يُن هَا دُوُا كَافُوا كَافُوا كَافُونَ فَرمايا و مَا ظَلَمُنهُم وَ لكِنْ كَانُوا الْفُسَهُم يَظُلِمُونَ فَرمايا ۔

## تُعْرِبِكَ رَبِكَ لِلْإِنْ عَلِوااللَّوْءِ رَجِهَالَةِ تُعْرَبَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُواَ اللَّهُ وَمُرَاكِ وَاصْلَحُواَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

اِنَ رَبِّكَ مِنْ بُعْنِ هَالْعُفُورُ رُّحِيْمُ

بلاشبة پ كا پروردگاراس كے بعد ضرور مغفرت فر مانيوالا برحم فرمانے والا ہے۔

#### اللدتوبة قبول فرما تاب اور مغفرت فرما تاب

قضسيو: گذشته چندركوع من متعددا حكام خدكور بين اورا حكام كى خلاف درزيوں برآخرت كے عذاب كى وعيداور توبكر نے والوں كے لئے اللہ تعالىٰ كى طرف مغفرت اور دحت كا دعدہ بھى خدكور ہے۔ اس دكوع كے نتم برجمى ان لوگوں كے لئے مغفرت اور دحت كا وعدہ فرما يا جنہوں نے جہالت يعنى حماقت سے گناہ كر لئے پھر تو بركى اورا حوال واعمال درست كر لئے اگر كوئى كافر ومشرك بھى تو بركر لے اور ايمان لئے آئے اس كا بھى سب پھمعاف كر ديا جاتا ہے بياللہ تعالىٰ كى شان غفاريت ہے۔

### إِنَّ إِبْرِهِ يُمَكَّانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ حِنْفَا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا

بلاشبابراجیم ایک" بڑے مقتدی " تھاللہ کے فرما نبروار تھ سب کوچھوڑ کرایک ہی طرف ہور ہے تھے اور شرکین میں سے نہ تھے اللہ کی

لِآنْعُمِهُ إِجْتَبْهُ وَهَلْ لُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

نعتوں کا شکر اداکرنے والے تھے اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سید ھے راستے کی ہدایت دی اور ہم نے انہیں دنیا میں خوبیال دیں

### وَإِنَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الطَّلِعِينَ ﴿ ثُمَّ الْحَيْنَا إِلَيْكِ إِن الَّهِمْ مِلَّهُ إِبْرُهِ يُمَ

اور بلاشبہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہول کے چر ہم نے آپ کی طرف وی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع سیجئے

### حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْشُرِكِيْنَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ

جوسب کوچھوڑ کرا کیے طرف ہورہے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ہفتہ کے دن کی تعظیم انہیں لوگوں پر لازم کی گئی جنہوں نے

### الْحَتَكَفُوْا فِيْهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لِيَكُمُ بِينَهُمْ يَوْمُ الْقِيلَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ

اس میں اختلاف کیا اور بلاشبہ آپ کارب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیزوں کے بارے میں ضرور فیصل فرمادے گا جس میں وہ

#### يُغْتَلِفُوْنَ®

اختلاف كرتے تھے

### حضرت ابراجيم القليلا كاوصاف عاليه اوران كى ملت كانتاع كاحكم

قضعه بيو: سيدنا حفرت ابرائيم عليه السلام كاقرآن مجيد من جگه جگه ذكر بهانبول في الله كاره من بوي تكليفيس اللها كيس توحيد كي دوت دين اور شرك كي ترديد كرف كي وجه انبيس آگتك من دالا كيا الله تعالى شاء في ان كونواز ديا

سورہ بقرہ فیکن ارشاد ہے وَافِا اِنْعَلَى اِنْسُواهِ اِنْعَالَى اِنْسُواهِ اِنْعَالَى اَنْ اِنْدَى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (اور جب ابراہیم کوان کے رب نے چندکلمات کے ذریعہ آز مایا تو انہوں نے ان کو پورا کردیا ان کے رب نے فرمایا کہ بیل تم کولوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں) اللہ تعالی نے آئیں جن کلمات یعنی جن احکام کا تھم دیا آئیں پورا کیا اللہ نے آپ کونوت سے سرفراز فرمایا ان پرصحفے نازل فرمائے پھر ان کی نسل اور ذریت بیل امات کو جاری فرمایا لینی ان کے بعد جتے بھی نبی آئے وہ سب آئیں نسل بیل سے بھے اور ان کی شریعت کا اتباع کرتے تھے اللہ تعالی شانہ نے آخر الا نبیاء علیقے کو مبعوث فرمایا آپ بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الساام کی نسل سے بھو اللہ تعالی ناز آپ کوتھم دیا کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کر وجیہا کہ آیت بالا بیل مذکور ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لانے والے انبیاء کرام علیم المسلولة والسلام سب ان کی شریعت کا اتباع کرتے والے تھے اور ان کی امتوں کی امتوں کا اتباع کرتی تھیں اس کے ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد کے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے امام اور مقتدی ہوگئے ان کوآیت بالا بیل مقتدی کی اور مورہ بھرہ میں اس کے ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد کے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے امام اور مورہ بھرہ بھی الورہ کی مقتدی ہوگئے ان کوآیت بالا بھی مقتدی اور مورہ بھرہ بھر اللہ میں الورہ کی مقت تو حید ہی تو حید ہے اور فرما نبرداری ہی مقتدی کی اور مورہ بھرہ بھی اللہ کا مام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم النا ہے کہ اور ان کی امتوں کی امتوں کے آئی آئی ہوگئے ان کوآئی ہے گور انہرادری ہے اس لئے سورہ بھرہ بھی انگورہ کی اللہ نیک وارتی کے ان الم بیا ہوئے میں اس کے مورہ کی مقتر کی مقتر کی ان امام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم النائی کی انتہ فی کورٹ کے کورٹ کی ان امام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم النے کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ

رَبُهُ آسُلِمُ قَالَ اَسُلَمُتُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ (اورملت ابراجیی سے وہی روگردانی کرےگاجی نے اپنفس کواحق بنایا اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کرلیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں جب فرمایا ان کے رب نے فرمانبردار ہوجاؤ، تو انہوں نے عض کیا کہ میں رب الحلمین کا فرمانبردار ہوں)۔

ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمد بہ میں مخصر ہے اور آنخضرت محمد رسول اللہ علیہ ہی اس کے واقی ہیں جولوگ اس ہے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک بت پرست کے جیا 'بے شرم' بداخلاق' بداعمال' دھو کے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کولڑانے والے ہیں اور جس قدر بھی دنیا میں قبائے اور برے کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جوملت ابرا ہیں سے ہوئے ہیں گو کمزورا میمان والے مسلمانوں میں بھی معاصی ہیں کین اول تو انہیں گناہ بھتے ہوئے کرتے ہیں دومرے قبہ برائے ہیں اور ہر حال میں گناہ حماقت ہی سے ہوتا ہے۔

ج كرنا اور ج ميں صفامروه كى سعى كرنامنى ميں قربانياں كرنا 'اور عيدالاضىٰ ميں پورے عالم ميں قربانياں ہونا 'اور ختنہ كرنا پيسب ابراہيم عليه السلام كى ملت ميں سے ہيں جوسيدنا محمد رسول الله عليات كي شريعت ميں آئى ہيں۔

آیت بالا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قانت بھی بتایا ہے پی کلمہ لفظ "قنوت" سے ماخوذ ہے جوفر مانبرداری اور عبادت گزاری کے معنی میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فر مانبردار بھی تھے اور عبادت گزار بھی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔ مَاکَانَ اِبُوَاهِیُهُمُ یَهُو دِیًّا وَ لَا نَصْوَ اِنِیًّا وَلکِنُ کَانَ حَنِیْفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشُو کِبُنَ (ابراہیم یہودی اور ند فرانی تھے لیکن وہ حنیف تھے اور فرمانبردار تھے اور شرکین میں سے نہ تھے )۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوقر آن مجید میں ' حنیف' فرمایا ہے۔ اس کا مادہ ح۔ن۔ف ہام راغب کھتے ہیں الحدف هو المعنل المی ذلک (ص۱۳۳) یعنی حف سیہ الحدف هو المعائل المی ذلک (ص۱۳۳) یعنی حف سیہ مگراہی سے بٹتے ہوئے حق پر استقامت ہواور حنیف وہ ہے جس میں بیصفت پائی جائے تفییر درمنثور ص ۱۳۹ ما ایما منداحداور الا دب المفرد (للخاری) سے قل کیا ہے کہ عض کیا گیایار سول اللہ علی اللہ تعالی کوکون سادین پندہ؟

آپ نے فرمایا الحنفیة السمعة لیعنی دودین الله کومجوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کوا پنایا گیا ہواور جس پرعمل کرنے میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے)

یہودونساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں حالانکہ شرک بھی ہیں ، قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فر مایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہ تھے۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ بھی فرمایا وَ لَمُ یَکُ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ بھی فرمایا وَ لَمُ یَکُ مِنَ الْمُشُوكِیُنَ بھی فرمایا ، مشرک یون مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا انتساب رکھتے تھے اس میں ان کی بھی تردید ہے کہ تم مشرک ہواوروہ موحد تھے تہماراان کا کیا جوڑ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے شا کے دُا

امت محديد و خطاب كرتے موئ ارشاد فرمايا و جَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِه هُوَاجُتَهُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَى عَلَيْ عُلَى اللهِ عَلَى عَل عَلَى عَل

الله تعالى بركسى كا كي واجب نبيل جس كوجو كي عطافر ماياييسب اس كاكرم هيكسى كودين مقتدى بنايا مويا كوئى دنياوى عهده عنايت فرمايا موييسب الله تعالى كافضل هي-

پرفرمایا و انکنه فی الدُنیا حَسَنة (اورجم نے ان کودنیا میں صند سے نوازا) صندا چھی حالت اچھی خصلت کو کہا جاتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوخوبیاں عطافر ما کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی اولا دمراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نبوت سے مرفراز فرمانا مراد ہے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے ان کی دعاء کی مقبولیت مراد ہے انہوں نے یوں دعا کی تھی و الجند کی لیسسان حسد قو فی الا جو یُنَ

(اور میرے لئے آئندہ آنے والوں میں اچھا ذکر جاری رکھئے) دنیا میں جتے بھی ادیان ہیں سب کے مانے والے حضرات ابراہیم علیہ السلام کو مانے ہیں اور اچھا کہتے ہیں ہر نماز میں رسول الشعقی پر درود پڑھتے ہوئے جو درود ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل ہا ور ثناء حسن بھی جواسلام کے باقی رہے تک باقی ہے وَ اِنْسَهُ بِنُ هَا اللّٰ حِورَةِ لَمِنَ الصّلِحِينَ (اور بلاشبہ آخرت میں وہ صالحین میں ہے ہوں گے) سورہ بقرہ (رکوع نمبر ۱۱) میں بھی یہ الفاظ گزرے ہیں اللہ جل شانۂ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گوائی دی کہ وہ قیامت کے دن بھی صالحین میں ہوں گئی اللہ علی شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گوائی دی کہ وہ قیامت کے دن بھی الن کی رفعت موسل کے ثابت قدم صاحب استقامت اور خیروصلاح ہے متصف ہونے والوں میں شار ہوں گے وہاں بھی ان کی رفعت عیاں ہوگی رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نظے اٹھائے جائیں گوسب سے پہلے ابراہیم کو گڑے ہوئی ہے کہ وہ انہیں پہنائے جائیں گے وہ انہیں کا افرایک حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے کہ اللہ تعالی کا فر مان ہوگا کہ میرے خلیل کو رسول اللہ علیہ ہے کہ وہ آئیں گے وہ آئیں ہی اللہ تھی گئی ہے ہیں سے بہلے ابراہیم کو گڑے کہ نے کہ اللہ تعالی کا فر مان ہوگا کہ میرے خلیل کو کہڑے بہنائے جائیں گے وہ آئیس پہنائے جائیں گے کھراس کے بعد جھے کپڑے ہیں گے دو آئیس گیا تا کی بعد جھے کپڑے ہیں گے اللہ تعالی کا فر مان ہوگا کہ میرے خلیل کو بہنائے جائیں گے وہ آئیس کے بائیں گے وہ آئیس کے بائیں گے کھراس کے بعد جھے کپڑے ہیں گے دو آئیس کے جائیں گے وہ آئیس کے جائیں گے کھراس کے بعد جھے کپڑے ہیں گیا تا کہ کا میان ہوگا کہ میں کے دوسفید کی دورہ کی کہ دورہ آئیس کے جائیں گے وہ آئیس کے جائیں گے دوسفید کی دورہ کی اللہ تو کی کھراس کے بعد جھے کپڑے ہیں گئی تا کہ دوسفید کی دوسفید کی دورہ آئیس کے وہ آئیس کے جائیں گے وہ آئیس کے جائیں گے دوسفید کی دوسفید کی دورہ کے کہاں کے دوسفید کی دورہ کی دورہ آئیس کے دورہ کی دور

سینچر کے دن کی تعظیم بہود یول برلا زم تھی: دنیا میں جو حفرت ابراہیم علیہ السلام پراللہ تعالی نے انعام فرما يااورآ خرت مي جوان كامرتبه وكاس كاذكر كرن كي بعد إنَّهَا جُعِلَ السَّبُثُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فرمايا سبت پنچر کے دن کو کہتے ہیں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو علم دیا گیا تھا کہ پنچر کے دن کی تعظیم کریں اس دن انہیں مجھلیاں کپڑنے کی ممانعت بھی انہوں نے خلاف ورزی کی اور مچھلیوں کا شکار کیا اور کچھ حیلے تراش لئے جس پروہ بندر بنا دیئے گئے جس كا ذكرسوره بقره (ركوع آثھ ميں) اورسوره اعراف (ركوع ٨) ميں گذر چكا ہے (انوار البيان جاص ١٠٨ جهم 9 ع) يبود يوں پريہ جہالت سوار تھی كدوه جس دين پر چلتے تھاس كوابرا ہيم عليه السلام كادين بتاديتے تھے اور ساتھ ہی سي جی کہددیتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور جو چیزیں ان پرحرام کی گئی تھیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہیہ چیزیں حرام تھیں اللہ جل شانۂ نے ان کی تر دید فر مائی کہ پیچر کے دن کی تعظیم کا جو یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہالسلام کی شریعت میں نہ تھا ان کے بعدیہودیوں پرجیسے بعض چزیں حرام کردی گئیں تھیں اس طرح سینچری تعظیم کا تھم بھی دیا گیا تھا اے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرف منسوب نہ كروقال صاحب الروح ص٢٥٢ ج١٨ قان اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شعائر السلام وأن ابراهيم عليه السلام كان محافظا عليه اي ليس السبت من شرائع ابراهيم شعائر ملته عليه السلام التي امرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين علاقة في الجملة ـ (صاحب روح المعالى فرمات ہیں یہود یوں کا خیال تھا کہ ہفتہ کا دن مذہب صنفی کے شعار میں سے ہے اور حضرت ابراہیم علیدالسلام بھی ہفتہ کے دن کی تعظيم كرتے تھے۔ يہاں مراديہ ہے كہ ہفته كا دن ندند بب حدثى ميں شعار تھا اور ند حضرت ابراہيم عليه السلام كى اس ملت كا شعارتها جس کی اتباع کا انہیں تھم کیا جار ہاہے کہ ان کے اور بعض مشرکین کے درمیان کوئی تعلق ثابت ہوسکے )

اُلَّلِيْنَ الْحَتَلَفُوُ آ كِ بارك مِل صاحب معالم النزيل حضرت قاده سنقل كرتے بي هم اليهود استحلوا بعضهم و حومه بعضهم (يعنى بيا ختلاف كرنے والے يبودى تھے جب ان كوسينجرك دن كى تعظيم كا تحكم ديا گيا تو ان ميں سے بعض لوگوں نے اس كى تحريم كى خلاف ورزى كى اور بعض لوگوں نے تحكم كے مطابق عمل كركاس كو باقى ركھا) يتفسر زياده اقرب ہے جو سوره اعراف كى تصرح كے مطابق ہو بال بيان فر مايا ہے كہ پھولوگوں نے سينچر كے دن كى بحرمتى كى اور مجھليال پكڑيں اور پھولوگ ايسے تھے جو انہيں منع كرتے تھے۔

جعد کا دن آخر الانبیاء علی کی امت کے لئے رکھا گیا ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بدون اللہ کے فزدیک عیدالاتنی اور یوم انقطر کے دن سے بھی بڑا ہے (مشکوۃ المصابیح ص۱۲۰) اور بیجی ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں ایک الیمی گفری ہے کہ بندہ جو بھی سوال کرے اللہ تعالی عطافر مادیتا ہے (مشکلوۃ المصابیح ص199) اس دن میں اجتماع بھی رکھا گیا ے خطبہ بھی ہے نماز جمعہ بھی ہے جمعہ میں حاضر ہونے کی بڑی بڑی فضیلتیں اور جمعہ چھوڑنے کی بڑی بڑی وعیدیں احادیث شریفہ میں فرکور ہیں عفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ ہم بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے آ مے ہوں مے (ہمارے نیطے بھی جلدی ہوں مے اور جنت میں داخلہ بھی پہلی امتوں سے پہلے ہوگا) ہاں اتن بات ہے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئ تھی ، پھریدن ہے جوان برفرض کیا گیا تھا انہوں نے اس میں اختلاف کیا پھر اللہ نے ہمیں راہ بتادی (یعنی ہمارے لئے یوم جعم قرر فرمادیا) سولوگ اس میں ہمارے تا ابع بیں یہود نے کل کا دن لے لیا اور نصاری نے برسول کا دن لے لیا (صحیح بخاری ص۱۲ جا جا ای ای کہ اہل کتاب پریدون فرض کیا گیاتھا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کا معطلب لکھاہے کہ ان کے نبیوں کے ذریعہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لئے ایک دن اپنی سمجھ سے متعین کرلیں لہذا یہود یوں نے سینچر کادن لے لیا اور نصاری نے اتو ار کادن كىلاان كىدونول دن بعدين آتے بيں پہلے مارادن آتا ہاں لئے فرمايا كدوه مارے تالع بيں اينے اپنے وقت ميں جو يبود ونصاري مسلمان تصاس ميں ان لوگوں كاذكر ہے اب توسب كافرى ہيں۔ پھر فرمايا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَـ حُرِّحُهُمُ بَيْسَنَهُهُمُ (الآية ) (بلاشبه آپ كارب قيامت كيدن اس كي بارے ميں فيصله فرمادے گاجس ميں وہ اختلاف كرتے رہے) يبود يوں پرسينچر كى تعظيم لازى كى گئ تھى اوران پراس دن شكاركرنا حرام كر ديا گيا تھا'وہ اس ميں مختلف رہے بعض شكاركرتے تيے اس كا نتيجه يه وكا كه الله تعالى ان كے درميان اس طرح فيصله فرمادے كا كہ تھم يومل كرنے والوں كوثواب عطا فرمائے گا اورخلاف ورزی کرنے والوں کوعذاب میں مبتلا فرمادےگا۔

ادع إلى سيدل رتبك بالحكمة والمؤعظة الحسنة وجاد لهم بالتي هي المؤعظة الحسنة وجاد لهم بالتي هي المخ رب كاره كالمربة برائد علمت اور موعظ حند ك وريع بلايخ اور ان سے اليے طريق پر بحث يج جو

### اكْسَنْ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سِينِلِدِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَكِ بِنَ @

اچھاطر يقد مؤيلاشية پكاربان كوخوب جانے والا بجواس كى راوے بعك كے اورووان كوخوب جانتا ہے جو ہدايت كى راه پر چلنے والے ہيں

#### دعوت وارشاداورا سكيآ داب

قفعه بين: اس آيت مي دعوت الى الله كاطريقة بتايا جارشاد فرمايا - أذُعُ الله سَبِيُلِ دَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ

(آپ اپندرب كی طرف حكمت كذريد بلاين) وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (اور موعظه حند كذريد) وَجَادِلْهُمُ

بِالْتِي هِي اَحْسَنُ (اوران سے السِطريقة بربحث كيج جوبهت اچهاطريقة بو) اس ميں تين چيزوں كى رعايت ركھنے كا

حكم فرمايا اول حكمت دوسر موعظه حنة تير حاجه طريق پر بحث كرنا حكم تورسول الله علي الله كوم كين آپ كتوسط

سے سارى امت كواس كا حكم فرما ديا ہے حكمت موعظ من من مجادله بطريق احسن سي تيوں چيزيں الى بيں كدان كذريعه

دعوت دى جائے توعمو ما منصف مزاح بات مان ليتے بيں اور دعوت حق قبول كريتے بيں دعوت الى الا يمان بويا عمال صالحه
كى دعوت بوسب ميں خدكوره بالا چيزيں اختيار كرنا ضرورى ہے۔

حکت سے کیامراد ہے؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے بعض حضرات سے تقل کیا ہے انھا الکلام المصواب الواقع من النفس اجمل موقع لینی حکمت وہ صحیح بات ہے جونس انسانی میں خوبصورت طریقہ پرواقع ہو جائے۔ حکمت کی دوسری تعریفی ہی گی ہیں کین ان سب کا مال یہی ہے کدا پے طریقے پر بات کی جائے جے مخاطب تجول کر نے پطر پنے افرادواحوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جوخی اخلاص کے ساتھ بہ جاہتا ہو کہ خاطب بات کو قبول کر نے لیں وہ اس کے لئے تدبیر ہی سوچتا ہے واسطوں کو استعال کرتا ہے نری سے کام لیتا ہے تو اب تا تا ہے اور عذاب ہے موقعہ دیکھ کر بات کرتا ہے۔ جولوگ مشغول ہوں ان سے بات کرنے کے لئے فرصت کا اور عذاب ہے ہور بات کرتا ہے جس سے وہ تنگرل اور ملول نہ ہوجائے اگر کہلی باریخا طبین نے اثر نہ لیا تو بھر موقع کا انتظار کرتا ہے اور اس میں نیا دہ ترزی ہی کام دیتا ہے اللہ تعالی شاخہ نے جب اللہ تعالی شاخہ نے جب سے حضرت موئی اور ہارون علیہا السلام کوفر عون کے پاس جانے کا تھم دیا تو فر مایا فیفو کو کہ گؤ کو گؤ گو گئے گو گؤ گو گئے گو گو گئے کو کو کو صفرت موئی اور ہارون علیہا السلام کوفر عون کے پاس جانے کا تھم دیا تو فر مایا فیفو کو کہ گؤ گو کہا گئے گو گو گؤ گئے گو گو گئے گو گو گو کہا کہ کو خصرت موئی اور ہارون علیہا السلام کوفر عون کے پاس جانے کا تھم دیا تو فر مایا فیفو کو کہا گئے گئے گو گو گئے کو مقال کی خواد سے محمدت اپنے تھیں کی البت اپنے لوگوں کو موقعہ کے مناسب بھی تا ہے کہا ماہ ہوں کے ابھار اور کی کی صاحب حکمت اپنے تھیں کہا تو مورے کہا صوحت کی صدری عاصر میں ایا جبکہ انہوں نے عشاء کی نماز میں کہی قراءت کر دی تھی صاحب حکمت اپنے تھیں۔ انہوں کو معنی خور ہو کہا کو میں خور ہو کہا کہ کو میں مورے کہا تھوں کو مورے کہا تو کو کئی کئی کو مورے کہا تھی خوادہ بھی ہواور امیں بھی کا انگلہ دائر ہیں کہی قراءت کر دی تھی صاحب حکمت اپنے تھیں۔ انہوں کو مورے کہا تھوں کو مورے کہا تھی کو کو کو کو کو کو کو کہا کو کھوں کو مورے کی کو کو کو کھوں کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کو کو کھوں کو کھوں کو کو کو کیا کی کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں

جیسا کرحفرت بودعلیدالسلام نے اپنی قوم سے فرمایا و آنسا کہ نم فاصِح آمِین (اور میں تبہارے لئے خیرخواہ ہوں امین بول) حکمت کا میمی نقاضا ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ دین کوآسان کر کے پیش کرے اور نفرت پیدا ہونے کا سبب ند ہے ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یسسروا و لا تعسروا و بشرواولا تنفروا (آسانی کے ساتھ بات کرواور تخت سے پیش نثر واور بشارت دو نفرت نظلا و ) صحیح بخاری سے ۱۳

بہت سے لوگوں میں تق کہنے کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ موقع نہیں دیکھتے ' ہتھوڑ امار کریا الا ہنا اتار کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم نے توبات کہدی اپنا کام کردیالیکن اس سے مخاطب کوفا کدہ نہیں پنچتا بلکہ بعض مرتبہ ضدوعنا دپیدا ہوجا تا ہے ہاں جہاں پر تق دب رہا ہو وہاں زبان سے کہدینا بھی بڑی بات ہے ایے موقع پر حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہت کلمہ کہہ دیا جائے اس کوفر مایا ہے افسال المجھاد من قبال کلمة حق عند سلطان جائر (رواہ البخوی فی شرح المتیہ) ۔
(سب سے زیادہ فضیلت والا جہادا س فض کا جہاد ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے تی کلمہ کہدیا)۔

تحکمت کی با توں میں سے بی بھی ہے کہ بات کہنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ سننے والے ملول اور تک دل نہ ہوں 'حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہم جعرات کولوگوں کے مما سنے بیان کیا کرتے تھے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ روز انہ بیان فرمایا کرتے تو اچھا ہوتا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں روز انہ اس لئے بیان نہیں کرتا کہ تہمیں ملول اور تھک دل کرنا گوارا نہیں ہے میں تہمیں رغبت کے ساتھ موقع دیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ علی ہمارے لئے موقع کا دھیان رکھتے تھے تا کہ ہم تنگدل نہ ہوجا کیں۔ (صبحے بخاری سے ۱۲ ج)

حکت کے تفاضوں میں سے یہ جی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک ہا تیں نہ کرے جوان کی بجھ سے بالاتر ہوں اور ایک ہا تیں بھی نہ کرے جولوگوں کے لئے بجو بہ بن جا کیں اگر چہ با تیں جی ہوں لوگوں کو تر یہ کوڑ اتھوڑا تھم ان کے دلوں میں داخل کرتے رہیں لوگ جب بات کو بچھنے کے قائل ہوجا کیں اس وقت وہ بات کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا حد شو الناس بھا یعر فون اتحبون ان یک ذب اللہ ور صوله ( سیح بخاری س ۲۲ جا) لیمن لوگوں کے سامنے وہ بات کو جھنے کے قائل ہوجا ہے ہوکہ اللہ اور اس کے رسول کو جٹلایا جائے (مطلب یہ کے سامنے وہ بات تو تم سیح پیش کرو گے کیان خاطبین کی بجھ سے بالاتر ہوگی تو وہ کہیں گے ایمائیس ہے یا یوں کہیں گے ایمائیس ہو بات تو تم سیح پیش کرو گے کیان خاطبین کی بجھ سے بالاتر ہوگی تو وہ کہیں گے ایمائیس ہے یا یوں کہیں گے ایمائیس ہو تر اءت اور جو روایت رائج ہو ہوا م کے ججمع میں اس کو سامن کو حاجات تو جسے ہمارے ملکوں میں حضرت امام عاصم کی قراءت اور حضرت حفص رخم اللہ علیما کی روایت رواج پذیر ہے کوئی کلہ کی دوسری قراء ت کا پڑھ دیا جائے تو حاضرین کہیں گے کہ اس نے قرآن کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیر ہوگی سب وہ کاری ہو تا در کو دیا اور اس تکذیر ہوگی سب وہ تران کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیر ہوگی سب وہ تران کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیر ہوگی سب وہ تران کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیر ہوگی سب وہ تران کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیر ہوگی سب وہ تران کو غلط پڑھ دیا اور اس تکذیر ہوگی سب دہ تاری ہی بے گا جس نے کی دوسری قراء ت کے مطابق تلاوت کردی۔

نیز حکمت کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اجتماعی خطاب میں نخی ہواور انفرادی گفتگو میں نرمی ہواور حکمت کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کی شخص کو کسی غیر شرعی کا موں میں جتال دیکھے تو بجائے اس سے خطاب کرنے کے مخل عام میں یوں کہددے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں جتال رہتے ہیں فلاں فلاں گناہ کی بیدوعید ہے اسی طرح سے ہروہ شخص سنبہ ہوجائے گا جواس گناہ میں جتال ہوگار سول اللہ علیق بعض مرتبہ یوں بھی خطاب فرماتے سے کہ مابال اقوام یفعلون کے فال عمل کا اللہ علیا القوام یعملون معنالا یہ حسنون الطہور وانعا یابس علینا القرآن اولینے کو لوگوں کو کیا ہے کہ دہ اس طرح گرتے ہیں جیسا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکل مناز فرمایا لوگوں کو کیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اچھی طرح دشنویس کرتے اور بیادگ ہم پرقرآن کریم کو خلط ملط کرتے ہیں (مکلو قالمصان میں) (مکلو قالمصان میں)

لفظ حکمت بہت جامع لفظ ہاں کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے اجمالی طور پر سیجھ لیا جائے کہ جس فردیا جس جماعت سے خطاب کرنا ہے ان سے اس طرح بات کی جائے کہ بات قبول کر لین اقرب ہواور ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے وہ متوحش نہ ہوں وا کی کے طریقہ کار کی وجہ سے نہ چڑ جا کیں نہ عناد پر کمریا ندھ لیں مقصود حق قبول کرانا ہونفرت دلانا نہ ہؤجب کو کی شخص نیک نیتی ہے اس مقصود کو لے کر آ مے برھے گا تو خیر پہنچانے کے وہ طریقے اس کے ذہن میں آ کیں ہے جواسے کی نے بین بتائے اور جواس نے کتابوں میں نہیں یا کے انشاء اللہ تعالی۔

اور واضح رہے کہ کسی فردیا جماعت کوراہ حق پر لانے کے لئے خودگناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسرول کو ہدایت دینے کے لئے خودگناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسر کے ہوئیت ہوئے مال حرام سے دعوت کھا لیتے ہیں بیطریقہ شریعت کے خلاف ہے ہمیں بیکم نہیں دیا گیا کہ دوسرے کو خیر پر لگانے کے لئے خودگنا ہگار ہوجائے۔

اللہ تعالیٰ شان کی طرف ہے دعوت دینے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے مزید فرمایا السمَوْعِ ظَلَمَ الْسَحَسَنَةِ کَم موعظہ حند کے ذریعہ دعوت دو پیلفظ بھی بہت جامع ہے ترغیب ترہیب والی آیات اور احادیث بیان کرنا اور الی روایات سانا جن سے دل زم ہواور ایسے واقعات سامنے لانا 'جن سے آخرت کی فکر ذہنوں میں بیٹے جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں بیدار ہوجا کیں بیسب چیزیں موعظہ حند میں آجاتی ہیں کا طبین کوالیے انداز سے خطاب نہ کرئے جس سے وہ اپنی اہانت محسوں کریں اور دل فراش طریقہ اختیار نہ کرے جب اللہ کی راہ پرلگانا ہے تو پھرالیے طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ لوگ مزید دور ہوجا کیں اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کریگا تو اس کا گلم اس موسلی ہو سے کہ لوگ مزید دور ہوجا کیں اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کریگا تو اس کا گلم موعظہ حند کے خلاف ہوگا۔

تیسری بات یون فرمائی وَجَادِلْهُمْ بِالَّیْ هِی اَحْسَنُ (کدان سے انجھطریقے سے جدال کرد) جدال سے جھڑ اکر نامراد نہیں ہے جھڑ اکر نامراد نہیں ہے بلکہ سوال جواب مراد ہے جس کا ترجمہ مباحثہ سے کیا گیا ہے جن لوگوں سے خطاب ہوان میں بہت سے لوگ باد جو ذباطل پر ہونے اور اسلاف کی تقلید جامد ہونے کی وجہ سے تن کود بانے کے لئے الٹے الٹے سوال کرتے ہیں

ان کا جواب دیے کے لئے ایساراستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے ان کا منہ بند ہوجائے اور ان کے لا جواب ہونے کود کھے

کران کے ماننے والے گرائی سے مخرف ہوجائیں اور حق کو قبول کرلیں ، جب کی شخص میں اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کے

بندوں کی ہمدردی پیش نظر ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے سوال جواب اور مباحثہ میں عمد گی اور نری اور مؤثر طریقے سے گفتگو

کی توفیق ہوجاتی ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام کو دیوانہ جادو گر گراہ اُحق کہا گیا اور بے میکسوالات کے گئے

ان حضرات نے مبر وتحل سے کام لیا جس کے واقعات سور ہ اعراف اور سور ہیں ہوداور سور ہ شعراء میں فدکور ہیں اگر کوئی شخص

برے طریقے پر پیش آئے تو اس سے اچھے طریقے پر پیش آئالازی ہے سور ہ حتم سجدہ میں فرمایا۔

وَمَنُ اَحْسَنُ قَوُلًا مِّمَنُ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صلِحًا وُقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا مِسْتَوِى الْحَسَنَ فَاذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقُهُا اللّه اللّهِ يُنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقُهُا اللّه اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

سورة تقص من فرمايا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُوَاعُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ اَعُمَالُنَا وَلَكُمُ اَعُمَالُكُمُ سَلَمَ عَلَيْكُمُ لَانَبُتَغِي الْحِهِلِيْنَ اوروه لوگ جولغوبات سنة بي تواس ساع اض كرلية بي اوركمة بي كهمار سالة مارك اعمال بي اورتهار سالتي تهار ساعمال بي تم پرسلام موجم جابلون سالجهانيس چا بيد -

جاہلوں اور معاندوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے اگر دائ حق نے بھی جاہل اور معاند کے مقابلہ میں آستینیں چڑھالیں آسکھیں سرخ کرلیں کہتے تیز کر دیا ناشا کستد الفاظ زبان سے نکال دیئے تو پھر دا کی اور معواور صاحب حق اور صاحب باطل میں فرق کیار ہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بادشاہ نے (جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے بار ہیں بحث کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رَبِّی اللّٰهِ فی یُحْیِی وَیُویٹُ (کہیراربوہ ہے جوز ندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے) اس پراس نے جیل خانے سے دوقیدی بلائے اب میں سے ایک قبل کر دیا اور ایک کورہا کر دیا اور کہنے لگا کہ (میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں) اس نے اپنی جہالت سے یا عناد سے ایما کیا محضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کرنا ہوں اور موت دیتا ہوں) اس نے اپنی جہالت سے یا عناد سے ایما کیا محضرارب وہ ہے جو زندہ کرنے اور موت دینے کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے بات کا انداز بدل دیا اور فرمایا کہیرارب وہ ہے جو سورج کو پورب سے لے کر آتا ہے قوا سے مغرب سے لے آئیں کروہ کا فرجیران رہ گیا 'اورکوئی جواب بن نہ پڑا' اگر

حضرت ابراجیم علیه السلام زنده کرنے اور موت دینے کامفہوم تعین کرنے اور سمجھانے اور منوانے بیں لگتے تو ممکن تھا کہ وہ کافر غلط مفہوم پر ہی اڑار بتا' اور خواہ مخواہ جھک کرتا' حضرت ابراجیم علیه السلام نے بات کا انداز ایسااختیار فرمالیا جس سے وہ کا فرجلدی خاموش ہوگیا۔

بدواقعہ سورہ بقرہ رکوع (۳۵) میں فدکور ہے حضرت ابراہیم علیدالسلام کا ایک اور واقعہ بھی ہے جوسورہ انہیاء میں فدکور ہے ان کی قوم بت پرست تھی مصرت ابراہیم علیدالسلام نے ایک دن ان بتوں کو قوڑ ڈالا۔وہ لوگ کہیں گئے ہوئے سے والی آئے تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ کہنے لگے کہا ہے ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ انکے بڑے بیٹ و آئیس سے پوچھلواس پروہ لوگ کہنے گئے بیتو تنہیں معلوم ہے کہ بیتو بولے نہیں ۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام گفتگو کرتے آئیس یہاں تک لے آئے اور ان سے کہلوا دیا کہ یہ بولتے نہیں تو ابیٹے فرمائی اور تو حیدی دعوت دی۔ ابیٹے فرمائی اور تو حیدی دعوت دی۔

قَالَ اَفَتَ عُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْنًا وَّلاَيضُو كُمُ اُفِّ لُكُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اَفَلا تَعْقِلُونَ سَوكِياتُم الى چِزى عبادت كرتے موجوتهيں نافع دے سكے اور نضرر پنچاسكے تم پرافسوس كياتم سجي بيس ركھتے۔ بير كيب سے بات كرنا اور قد بيرموچنا سب موعظ حندين وافل ہے۔

رسول الله علی نے بھی اصلاح کے لئے پیطریقہ اختیار فر مایا کہ کی کا ملطی پرمتنبہ فر مانے کے لئے بعض مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا' حضرت عمار بن یا سررضی الله تعالی عند نے بیان فر مایا کہ میں ایک مرتبہ سفر سے آیا' میرے ہاتھ پھٹے موئے تھے میرے گھر والوں نے ان پرزعفر ان لگادیا' ان کے بعد میں صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علی کے سلام کیا' آپ علی ہے نے سلام کا جواب دیا' اور فر مایا جا واس کودھوڈ الو۔ (مشکلوۃ المصابح ص ۱۵۸ از الوداؤد)

اورآپ الله کا ایک طریقہ بیمی تھا کہ کی کے پیچے کوئی کلم فرمادیا اوروہ اس تک پہنی گیا اس پر اس نے اپنی اصلاح کرلی حضرت فریم اسدی ایک صحابی تھے آپ الله نے نظر مایا کہ فریم ایکھے آدی ہیں اگر ان کے بال بہت لیے نہ ہوتے اور تبیند لاکا ہوانہ ہوتا ۔ حضرت فریم کو یہ بات پہنی گئ تو انہوں نے اپنے بال کاٹ لئے جوکا نوں تک رہ گئے اور اپنے تبیند کو آدمی پنڈلیوں تک کرلیا۔ (مشکلو قالمصابح ص۱۳۸۳ از ابی داؤد)

ایک مرتبہ آپ علی اہرتشریف لے گئے وہاں دیکھاایک اونچا تبر بنا ہوا ہے۔ آپ علی نے صحابہ یہ چھا یکیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ فاموش ہو گئے اور اس بات کواپنے دل میں رکھا جب تبدوالے صاحب حاضر خدمت ہوئے وانہوں نے سلام کیا آپ علی نے نے سلام کا جواب نہیں دیا گئی باراییا بی ہواجس کی وجہ سے قبدوالے صاحب نے یہ بھولیا کہ آپ علی ناراض ہیں۔ حاضرین سے انہوں نے دریافت کیا کہ میں رسول علی کا رخ بدلا ہوا

د کمچر ماہوں صحابہ نے بتایا کہ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے تصاور تمہارے قبہ کود کھولیا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ صاحب والیس لوٹے اور اپنے قبہ کو گرا کر زمین برابر کر دیا اب حضرات صحابہ کا ادب دیکھو کہ والیس آ کر یوں نہیں کہا کہ میں گرا آیا ہوں کھر آپ کسی دن اس طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ قبہ نہیں ہے دریافت فر مایا کہ وہ قبہ کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ قبہ ارے قبے پر آپ کی نظر صحابہ نے عرض کیا کہ قبہ ارت کی قبہ ارت کی قبہ ارت کی قبہ ارت کے لئے وبال ہے مواسے اس پڑگئی تھی لہذا انہوں نے اس کو گرا دیا تو آپ نے فر مایا کہ خبر دار ہر محارت صاحب محارت کے لئے وبال ہے مواسے اس محارت کی جس کی ضرورت ہو۔ (مشکلو ق المصابح ص ۱۳۲۱)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ ڈانٹا ڈیٹنا جھڑ کنا تختی کرنا ہی تعلیم و بہلیغ نہیں ہے زیادہ تر نرمی سے اور حکمت و تدبیر سے کام چلانا چاہئے کہیں ضرورت پڑ گئ تو تختی بھی کرلینی چاہئے لیکن ہمیشہ نہیں بہت سے لوگوں کود یکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے تو نرمی و تواضع سے پیش آتے ہیں لیکن اپنے آل اولا دے ساتھ صرف تختی اور مار پٹائی ہی کا معاملہ کرتے ہیں جس سے بعض بچوں کو ضد ہو جاتی ہے جب تک کم عمر رہتے ہیں پٹتے رہتے ہیں پھر جب بوے ہو جاتے میں تو بوج چر ہے کہ مانی کرتے ہیں اس وقت ان کودین پر ڈالنامشکل ہو جاتا ہے ایک مرتبہ آپ اللے نے حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔

علیک بالرفق وایاک العنف' ان الرفق لا یکون فی شبی الازانه ولاینزع من شبی الاشانه الاشانه و اینزع من شبی الاشانه (اے عاکثرن کولازم پکزلواور تختی اور بدکلای سے پی بلاشبہ جس کی چیز میں زی ہوگی وہ اسے زینت دے دے گی اور جس چیز سے زی بٹالی جائے گی تو وہ اسے عیب دار بنادے گی نیز رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ مسن یا حسوم الرفق یحوم النجیو جو شخص زی سے محروم کردیا گیا خیر سے محروم کردیا گیا۔

اصلاح کاطریقہ بیہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والوں سے قطع تعلق کرلیا جائے 'لیکن بیاسی وقت مفید ہے جب وہ شخص اثر لے جس سے تعلق قطع کیا گیا ہے' آج کل تو بیز مانہ ہے کہ گنا ہوں میں جولوگ بہتلا ہیں اگران سے تعلق تو ژ لیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا تم روشھے اور ہم چھوٹے 'لہذا کسی نیک آ دمی کے نا راض ہونے کا پچھا اثر نہیں لیتے' اور وجہ اس کی ہیہ ہے کہ معاشرہ میں شراور معاصی کا اٹھان زیادہ ہے' دینداروں کو حاجت ہے کہ اہل معاصی سے ملیں جلیں ان سے مال خریدیں' گناہ گاروں کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دینداروں کے پاس آئیں' اس لیے تطبح تعلق اور بائیکا ہے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ۔

اصل مقصوداصلاح ہونی چاہئے واعی اور ملغ ہدردانہ طور پربیسو پے کہ فلاں فرداور فلاں جماعت میں کیا طریقتہ کار مناسب ہوگا ، پھراس کے مطابق عمل کرے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دعوت واصلاح کے کام میں اگر مردم شناسی اور

موقعه شناس كوپيش نظرر كها جائة وبات ضائع نبيس جاتى ـ

میر بھی بھی بھی اورنفسانیت کادخل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی وہاں نفس اورنفسانیت کادخل نہ ہو گا، بعض کوگٹ ہیں ہوگئ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی وہاں نفس اورنفسانیت کادخل نہ ہوگا، بعض کوگٹ کی گئاہ پر گو کتے ہیں اوراعتراض کرتے ہیں جس شخص سے ان بن ہوگئ اسے ذلیل کرنے کے لئے مجمع میں ٹوک دیا، مقصود اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بدلہ لیٹا اور ذلیل کرنامقصود ہوتا ہے جب بات کرنے والے ہی کی نیت اصلاح کی نہیں ہوتی مخاطب پر کیا اثر ہوگا، بہر حال مبلغ و داعی کو خیر خواہ ہونا لازم ہے۔

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّکَ هُو اَعْلَمُ بِمَنُ صَلَّ عَنُ سَبِیلِهِ وَهُو اَعْلَمُ بَالْمُهُ تَدِیْنَ (بلاشبآ پکاربان او کوفوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بھٹک گئے اور وہ ہمایت والوں کو خوب زیادہ جانئے والا ہے) آپ اپنی محنت کرتے رہیں ہدایت قبول کرنے والوں اور گراہی پر جنے والوں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے وہ اسے علم کے مطابق جز اسرادے گا۔

وَإِنْ عَاقَبُتُمُ فَعَاقِبُوا مِنْلِ مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ وَلِينَ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ

اوراگرتم بدلد لین لکوتوای جیسابدلدلوجیساتهارے ساتھ برتاؤ کیا گیا اوراگرتم صبر کرلوتو البتدوه صبر کرنے والول کے لئے بہتر ہے

لِلطّبرِينَ ﴿ وَاصْبِرُ وَ مَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعَزَّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ

اورآ پ مبر سیجے اور آپ کامبر کرنابس اللہ ہی کی تو فتل سے ہے اور ان رغم نہ سیجے اور بیلوگ جو پچھ تدبیر کرتے ہیں اس کے بارے میں

ضَيْقٍ عِلَيْ كُلُونُ ٥ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقُوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ تَحْسِنُوْنَ هُ

تك دل نه وجاييخ بلاشبه الله ان لوكول كرساته بهجنهول ني تقوى اختيار كياادر جوخو بي كاطريقه اختيار كرني والي مول

#### بدله لینے کا اصول اور صبر کرنے کی فضیلت

قضعه بيو: ان آيات مل بدله ليخ كااصول بتايا ہا اور صبر كى نضيات بتائى ہا اور متقين و محسنين كے بارے ميں فرمايا ہے كہ الله جل شانه ان كے ساتھ ہے صاحب معالم التزيل تحريفرماتے ہيں كہ بي آيات شہداء احد كے بارے ميں نازل ہو كيس غزوہ احد ميں جو مسلمان شہيد ہوئے كافروں نے ان كے ناك كان كاث ديئے ہے اور پيٹ بھاڑ ديئے ہے جب مسلمانوں نے بيا حال ديكھا تو كہنے گئے كہ اگر الله تعالى نے آئندہ ہميں ان پرغلبدد دويا تو ہم بھى ان كے مقولين كے ساتھ نہ كيا ہو۔ ساتھ ناك كان كا شے كا معاملہ كريں سے اور وہ معاملہ كريں سے جو الل عرب ميں سے كسى نے بھى كى كے ساتھ نہ كيا ہو۔ ان كى شہداء ميں رسول الله علي الله كا حضرت جزہ بن عبد المطلب بھى تھے۔ ان كے بھى ناك كان كا في كئے ہے آپ

نے انہیں و کھے کرفر مایا کہ اگرا کندہ اللہ نے جھے کامیابی دی یعنی کافروں پر غلب دیا تو حزہ کا بدلدان کے سرآ دمیوں کے ناک کان کاٹ دیں گئا کہ اللہ جل شائڈ نے آیت کریمہ وَ اِنْ عَاقَبُتُ مُ فَعَ اقِبُوا بِعِفُلِ مَا عُوْقِبُتُم بِهِ عَلى بِهِ الله جل کان کاٹ کاٹ دیں گئا ہے بدلہ میں زیادتی کرتا ارشاد فر مایا کہ اگر تہمیں بدلہ لینا ہوتو ای جیسا بدلہ لے سکتے ہوجیہا کہ تہمارے ساتھ ذیادتی کی گئی ہے بدلہ میں زیادتی کرتا جائز نیس اور فر مایا و لَین صَبَرُ تُنم لَهُوَ حَیْرٌ لِلصَّابِوِیْنَ (اوراگرتم مبرکر لوقو البتہ وہ مبرکر نے والوں کے لئے بہتر ہے) رسول علی ہے نے فر مایا کہ بس بم مبرکریں گاور بدلے لینے کا ارادہ ترک فرمادیا۔

پر فرمایا۔ وَاصِیرُ وَمَا صَبُرُکَ اِلّا بِاللهِ (اورآپ مبر یجئے اورآپ کا صبر کرنا صرف اللہ ہی کی تو فیق ہے)
وَلَا تَسَحُوزَنُ عَلَيْهِمُ (اور خالفت کرنے والوں پڑم نہ یجئے) وَلَاتَکُ فِی ضَیْقِ مِّسَمَّا یَمُکُووُنَ (اور بیلوگ جو تدبیریں کرتے ہیں ان کے بارے میں نگ دل نہ ہوجائے) آپ اپنا کام جاری رکھیں ان کی تدبیریں دھری رہ جا کیں گی۔ اِنَّ اللهُ مَعَ اللّٰهِ یُنَ اللّٰهُ وَا وَاللّٰهِ یُنَ اللّٰهُ مُعُ مُنْحُسِنُونَ (بلا شبالله ان الوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کا اختیار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں کے تقوی کی اختیار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ وی جواجھے کام کرتے ہیں) جب اللہ تعالی نے آپ کواور آپ کے ساتھ وی کو گئو کی اور احسان کی مفت سے نواز دیا تو اس کے ساتھ ہے جو بھی بھی لیس کہ اللہ تعالی کی مدد ہوگی دخمن اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہوں کے چنا نچہ المحد للہ ایسا ہوا کہ کافراپنی تدبیر میں کرتے رہے اور اسلام آگے بڑھتا گیا۔

فالحمد لله على انعامه واحسانه ولقد تم تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى وحوله وقوته في الليلة العشرين من جمادي الاولى سنه ١٣١٣ والحمد الله اولاً و آخرًا وظاهراً وباطنًا



#### انوار البيان جلائجم الْمِثِلِيَّةِ فِي اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِمِنِ الرَّحِمِ سورة الاسراه كم معظم من نازل بوئى ﴿ شروع الله ك نام ب جوبوا مهر بان نهايت رحم والاب ﴾ ال من ايك موكيارة آيات اور باره ركوع بين ببطن الكذي أشرى بعبره ليكرمن المنجد الحرام إلى المسجد الكفصا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک رات میں مجد حرام سے مجد انسیٰ تک سر کرایا النَّى بْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيهُ مِنْ لِيْنَا النَّهُ هُوَالسِّيمُ الْبُصِيْرُ جس كركرداكرد بم في بركتيس كم بين تاكه بم إسابي آيات دكها كين بيشك الله تعالى سفندالا جان والاب

### الله تعالى نے رسول علیہ کوایک رات میں مسجد حرام سے مسجدافصیٰ تک اور وہاں سے ملااعلیٰ کا سفر کرایا

تضمير: يهال سورة الاسراء شروع بوربى باسراء كامعنى برات كوسفر كرانا الله تعالى شائه في اين حبيب علي كو ایک دات میں معجد حرام سے لے کرمعجد اقصیٰ تک سیر کرائی اس سورت کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے بيسورت سورة الاسراء كے نام سے معروف ہے۔

آیت ذکورہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ رسول الله علیہ کو مجدحرام سے لے کرمجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی اور سورة والنجم كي آيات عِنْدَ مِدْرَةِ الْمُنْتَهِى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأُولى إِذْ يَغُشَى السِّدْرَةَ مَا يَغُشَى. مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْي. لَقَدُ دَاى مِنُ ايَاتِ دَبِّهِ الْكُبُوى مِن الكَيْ تَصْرَى مَا اللهِ عَلَيْهِ فَعَالَم بالا مِس الله تعالی کی بری بری آیات ملاحظ فرمائی \_ آیت بالامی چونکه اسسوی بعیده فرمایا باورا حادیث شریف می مجداقصی سے آسانوں پرتشریف لے جانے کا بھی ذکر ہااوراس تذکرہ میں قم عوج ہی فرمایا ہاس لئے اس مقدس واقعہ کواسراءاورمعراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔

آیت کریمہ کولفظ سُبُحنَ الَّذِی سے جوشروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہوں کے خیال وگمان کی تردیہ ہے جواس واقعه كومال اورممتنع سجعة تصاوراب بهى بعض جال ايها خيال كرفي بين يداوك الله تعالى كى قدرت عظيمه من شك كرتے ہيں ان كى ترديدكرتے ہوئے فرمايا كەاللەتغالى شامة كوسب كچھ قدرت ہے وہ كى بھى چيز سے عاجز نہيں ہےوہ جو چاہتا ہے کرسکتا ہے وہ ہرتقص اور ہرعیب سے پاک ہاس کی قدرت کا ملہ سے کوئی چیز خارج نہیں۔

اور استسوای بِعَدُدِه جوفرمایاس میں رسول الله علی کی شان عبدیت کوبیان فرمایا ہے۔عبدیت بہت برامقام ہاللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جے اللہ تعالی نے اپنا بندہ بنالیا اور بیاعلان فرمادیا کہوہ ہمارا بندہ ہاس سے بوا كوئى شرف نبيس اى لئے رسول الله علي في ارشادفر مايا ہے كه احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن كه الله كوئى شرف بيل (مقلوة المصابح ص ٢٠٩)

ایک مرتبرایک فرشتہ رسول الله علی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگرتم چا ہوتو عبدیت والے نبی بن جاؤ اور اگر چا ہوتو بادشا ہت والے نبی بن جاؤ ا آپ نے مشورہ لینے کے لئے جرئیل کی طرف دیکھا انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ عبدیت والا نبی بن کر رہنا چا ہتا ہوں مصرت عائشہ رضی الله عنها (جوحدیث کی راویہ ہیں انہوں) نے بیان کیا کہ اس کے بعدرسول الله علی تا ہوں جسے بندہ کھا تا ہوں جسے بندہ کھا تا ہوں ایسے بیشتا ہوں جسے بندہ کھا تا ہوں ایسے بیشتا ہوں جسے بندہ کھا تا ہوں ایسے بیشتا ہوں جسے بندہ بیشتا ہوں جسے بندہ کھا تا ہوں ایسے بیشتا ہوں جسے بندہ کھا تا ہوں ایسے بیشتا ہوں جسے بندہ کھا تا ہو اور ایسے بیشتا ہوں جسے بندہ بیشتا ہوں جسے بندہ کھا تا ہو اسے بیشتا ہوں جسے بندہ کھا تا ہو اور ایسے بیشتا ہوں جسے بندہ بیشتا ہوں جسے بیٹرہ بیشتا ہوں جسے بندہ بیشتا ہوں جسے بندہ بیشتا ہوں جسے بیشتا ہوں جسے بیٹرہ بیشتا ہوں جسے بیٹرہ بیشتا ہوں جسے بیٹرہ بیشتا ہوں جسے بیشتا ہوں جسے بیٹرہ بیشتا ہوں جسے بیٹرہ بیشتا ہوں جسے بیشتا ہوں ہوں جسے بیشتا

واقعداسراء کابیان کرتے ہوئے لفظ عَبْدہ لانے میں ایک حکمت بیجی ہے کہ واقعد کی تفصیل من کر کسی کو بیوہ ہم نہ ہو جائے کہ آپ کی حیثیت عبدیت سے ہوجائے کہ آپ کی حیثیت عبدیت سے آگے بوج گئ اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آگے بوجا کر اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں شریک قرار دے دے اور چیے نصار کی حضرت عبیلی علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے اس طرح کی کوئی گمراہی امت جمدیعلی صاحبہ الصلو قوالسلام میں نہ آجائے۔

قرآن مجید میں اس کی تقریح ہے کہ رسول الله علیہ کو ایک رات میں مجدحرام سے لے کرم جدافعیٰ تک سیر کرائی مجدحرام اس مجدکانام ہے جو کعبشریف کے چاروں طرف ہوار بعض مرتبہ حرم مکہ پھی اس کا اطلاق ہوا ہے (کے صافا لو تعالیٰی اِلْالَٰذِیْنَ عَاهَدَتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ) اور مجدافعیٰ مجدبیت المقدس کا نام ہے جوشام میں ہے لفظ اقصیٰ ابعد یعنی زیادہ دوروالی چیز کے لئے استعال ہوتا ہے مجدافعیٰ کو انہا جاتا ہے اس کے بارے میں گی قول بیں صاحب روح المعانی کھتے ہیں چونکہ وہ جاز میں رہنے والوں سے دور ہاس لئے اس کی صفت اقصیٰ لائی گی اورایک قول بی ہے کہ من مساجد کی زیارت کی جاتی ہاں میں وہ سب سے زیادہ دور ہے کئی مختص مجدرام سے روانہ ہوتو پہلے مدید منورہ سے گزرے کا پھر بہت دن کے بعد مجدافعیٰ پنچی گا (جب اونٹوں پر سنر ہوتے تھے تو مجد حرام سے مجدافعیٰ کئی اور خبیث سے آئے جائے گیا گیا کہ وہ گذری اور خبیث سے کہ مجدافعیٰ اس لئے کہا گیا کہ وہ گذری اور خبیث جیزوں سے یاک ہے (روح المعانی ص 9 ج 10)

معراقصیٰ کے بارے میں اللّینی بن تختا حولکہ فرمایا یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے بیرکت دینی اعتبارے بھی ہے اور دنیادی اعتبارے بھی دینی اعتبارے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام یہم الصلوٰة والسلام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات کا قبلہ رہا ہے اور وہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے چاروں طرف حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام مدفون میں اور دنیاوی اعتبارے اس لئے

بابركت به كه وبال پرانهاراورا شجار بهت بين لنسويسه من اينسا (تاكهم اپني بنده كواپني آيات يعن عجائب قدرت دكها كيس) ايك رات مين اتنالمباسفر موجانا اور حضرات انبياء كرام يهم الصلوة والسلام سه ملاقاتين مونا ان كي امامت كرنا اور راسته مين بهت ي چيزين دي كهنايه سب عجائب قدرت مين سي تفا-

الله هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (بلاشبالله سنے والاد يكف والاب) صاحب معالم التزيل لكھ بين كه السميع فرما كرية بتايا كه الله تعاول كاسنے والا باور البصيو فرماكرية طابر فرماديا كه وه سب كھود يكھنے والا باور رات كى تاريكى مين ففاظت كرنے والا ب-

سورة الاسراء میں مبحد اقصیٰ تک سفر کرانے کا ذکر ہے اور احادیث شریفہ میں آسانوں پرجانے بلکہ سدرۃ المنتہیٰ بلکہ
اس ہے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے اہل سنت والجماعت کا یہی ندہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ عیف کو
ایک ہی رات میں مبحد حرام سے مبحد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسان سے اوپر تک سیر کرائی پھراسی رات میں
واپس مکہ معظمہ پنچادیا اور بیآنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔

#### واقعه معراج كالمفصل تذكره

ہم پہلے سی بخاری اور سیح مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں 'پہلے سیح مسلم کی روایت لی ہے کیونکہ اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک پہنچنے کا اور پھر عالم بالا میں تشریف لیجانے کا ذکر ہے سیح بخاری کی کسی روایت میں ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک پہنچنے کا ذکر نہیں ملااس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

#### براق پرسوار ہوکر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام کی امامت کرنا

صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا جو لمباسفید رنگ کا چو پایہ تھا اس کا قد گدھے ہے بڑا اور خچرہے چھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا میں نے اس براق کو اس حلقہ ہے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیم السلام باندھا کرتے تھے پھر میں مبحد میں داخل ہوا اور اس میں دور کعتیں پڑھیں پھر میں مبحدہ باہر آیا تو جرئیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے میں نے دودھ کو لے لیا اس پر جرئیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کرلیا 'پھر جمیں آسان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسان میں حضرت آدم اور دوسرے آسان میں حضرت عیسی اور حضرت کے کی اور تیسرے آسان پر حضرت یوسف اور چو تھے آسان میں حضرت ادریس اور پانچوی آسان میں حضرت بارون اور چھے آسان میں حضرت موئی علیم السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا اور ساتوی آسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ البیت المعمور میں روز اندستر ہزار فرشتے بتایا کہ وہ البیت المعمور میں روز اندستر ہزار فرشتے واضل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کرنہیں آتے۔

پھر مجھے سدر قائنتہیٰ تک لے جایا گیا' اچا تک دیکھا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے منکے ہوں' جب سدر قائنتہیٰ کو اللہ کے تھم سے ڈھا نکنے والی چیز وں نے ڈھا تک لیا تو اس کا حال بدل گیا اللہ کی کئی گاوق میں آئی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کرسکے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ کوسونے کے پروانوں نے ڈھا تک رکھا تھا (مسلم عوج ۱)

اس ونت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فر مائی جن کی وحی اس وفت فر مانا منظور تھا اور مجھ پر رات دن میں روزانہ بچاس نمازیں پڑھنافرض کیا گیامیں واپس اتر ااور مویٰ علیہ السلام پرگزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا آپ کے رب نے آپ کی امت یر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا بچاس نمازیں فرض فر مائی ہیں انہوں نے کہا کہ واپس جائے اپنے رب سے تخفیف کا سوال میجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی میں بنی اسرائیل کو آ زما چکا ہوں آپ نے فرمایا که میں اینے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا کہ اے رب میری امت پر تخفیف فرماد یجیئے چنانچہ یا پنج نمازیں کم فرمادیں میں موئی علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور میں نے بتایا کہ پانچ نمازیں کم کردی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ك امت اس كى طاقت نبيس ركه عمق آپ لين ركي طرف رجوع سيج اور تخفيف كاسوال سيجي آپ نور مايا كه ميس بار بار واپس ہوتا رہا (مجھی موی علیہ السلام کے پاس آتا مجھی بارگارہ البی میں حاضری دیتا) یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں الله تعالى نے فرمایا كدا مے محمد علي الله يروزاندون رات ميں يائج نمازيں ميں ہرنماز كے بدلدوس نمازوں كا ثواب ملے گا لہٰذابی( نُواب میں ) بچاس ہی ہیں' جو خُف کس نیکی کاارادہ کرے گا پھراہے نہ کرے گا تواس کے لئے (محض ارادہ کی وجہ ے) ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جس شخص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کرلیا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پڑمل نہ کیا تو پھی خدکھا جائے گا اور اگرایے ارادے کے مطابق عمل كرليا تواكيك مناه كصا جائے گائ تي نے فرمايا كميس فيچواپس آيا تو موسى عليه السلام تك پنجيا اورانهيں بات بتا دی انہوں نے کہا کہوا پس جاؤا سے رب سے تحقیف کا سوال کرومیں نے کہامیں بار باراسے رب کی بارگاہ میں مراجعت كرتار بامول يهال تك كداب محص شرم آتى ب(ص ١٩ ج١)

صیح مسلم (ص٩٦ ج ١) میں بروایت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیجی ہے کہ میں نے اپنے آپ کوحفرات انبیائے کرام

علیم الصلوٰ قالسلام کی جماعت میں دیکھا'ای اثناء میں نماز کا وقت ہوگیا تو میں نے ان کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محر عظیمی پیدوزخ کا داروغہ ہاس کوسلام کیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خودسلام کیا' (یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا' آسانوں پرتشریف لے جانے سے پہلے واقع ہوا)

حافظا بن کثیر نے اپنی تغییر کا ج ۳ میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کی روایت جو بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کی ہے اس میں یوں ہے (ابھی بیت المقدی ہی میں تھے ) کہ بہت سے لوگ جمع ہوئے بھر ایک اذان دینے والے نے اذان دی اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑ ہے ہو گئے انظار میں تھے کہ کون امام بنے گا۔ جبر ئیل علیہ السلام نے میر اہاتھ پکڑ کر آ کے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کونماز پڑھا دی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبر ئیل نے کہا اے مجمد علیہ آپ جانے ہیں کہ آ ہے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کونماز پڑھی ہے میں نے کہا نہیں (جن حضرات انبیاء کیم السلام سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس کئے یوں فرما دیا کہ میں ان سب کوئیس جانیا) حضرت جبرئیل نے کہا کہ جتنے بھی نی اللہ تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے (اس کے بعد آسانوں پر جانے کا تذکرہ ہے)

## صحيح بخارى ميں واقعه معراج كى تفصيل

صحیح بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس مالک رضی الله تعالی عنه متعدد جگه مروی ہے ہمیں حضرت انس نے بواسطہ حضرت ابوذر الله عنہ متعدد جگه مروی ہے ہمیں حضرت انس نے بواسطہ حضرت ابوذر الله حسمت النووائد ص کے اللہ و من فسل بالدابة بالحلقة التي تربط بها الانبياء ثم دخلنا المسجد فنشرت لي الانبياء سمى الله و من لم يسم فصليت بهم (مجمع الزوائد میں ہے "تب میں نے سواری اس طقہ کے ساتھ باندھی جس سے انبیاء باندھ رہے تھے پھر ہم مجد میں وافل ہوئے تو میرے لئے انبیاء کھڑے ہوئے جن کا الله تعالی نے نام لیا ہے یانبیں لیاسب پھر میں نے ان کونماز پڑھائی) دیکھوص ۱۵۰–۲۵۵ میں نے ان کونماز پڑھائی) دیکھوص ۱۵۰–۲۵۵ میں اس

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عند کے واسط سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں کچھ سور ہا ہوں میرے پاس تین آدمی آئے میرے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پرتھا میر اسینہ چاک کیا گیا بھرا سے زم زم کے پانی سے دھویا گیا بھرا سے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد اس کو درست کر دیا گیا اور میرے پاس ایک سفید چو پا یہ لایا گیا وہ قد میں خجر سے کم تھا اور گدھ سے اونچا تھا یہ چو پا یہ براق تھا۔

 خازن سے کہا کہ کھو لئے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے جرئیل نے جواب دیا کہ محمد علی میں اس نے دریافت کیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جریکل نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے! اس پرمرحبا کہا گیا اور درواز ہ کھول دیا گیا اوركها كياان كاآ نابهت اچهاآ ناب بهم او پر بنجة وومال حضرت وم عليه السلام كوپايايس نے انہيں سلام كياانهوں نے فرمايا موحبا بک من ابن ونبی بینے اور نی کے لئے مرحبائے پھر ہم دوسرے آسان تک پہنچے وہاں بھی جرئیل سے ای طرح كاسوال جواب مواجو بيلية سان مين داخل مونے سے بل كيا كيا تھاجب درواز و كھول ديا كيا اوراو ير ينجي تو وہال عينى اور یجی علیماالسلام کویایا انہوں نے بھی مرحبا کہاان کے الفاظ یوں تھے حرحبا بک من اخ و نبی (مرحبا ہو بھائی کے لئے اورنی کے لئے ) پھرہم تیسرے آسان پر پہنچ وہاں جرئیل سے وہی سوال ہواجو پہلے آسانوں میں داخل ہونے سے بل ہوا تھا پھردروازہ کھول دیا گیا تو ہم اور پہنچ گئے وہاں بوسف علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مسر حب ابک من اخ ونسى "كما يعربم چوسے اسان تك يني وال بھى جركل سے حسب سابق سوال جواب بوا دروازه كھول ديا كيا تو ہم او پر پہنچ گئے وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا ہیں نے ان کوسلام کیا انہوں نے بھی وہی کہا موحدا بک من اخ نبی ، پھر ہم پانچویں آسان پر پنچو وہاں بھی جرئیل سےحسب سابق سوال جواب مواردروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پنچے وہاں ارون عليه السلام كويايا ميس في ان كوسلام كياانهول في موجدا بك من اخ و نبى كما چرجم چيف سان تك منهج وہاں بھی حسب سابق حضرت جرئیل سے وہی سوال جواب ہوئے جب درواز ہ کھول دیا گیا تو ہم او بر بھنے گئے وہاں حضرت موی علیدالسلام کویایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے بھی مرحب بک من اخو نبی کہاجب میں آ کے بڑھ گیا تووہ رونے لگےان سے سوال کیا گیا گہآ پ کے دونے کا سبب کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک اڑکامیرے بعد مبعوث ہوااس كى امت كے لوگ جنت ميں داخل ہول مے جوميرى امت كے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں مے ( دوسرى روايت ميں ہے کہ اس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے ) پھر ہم ساتویں آسان پر پنچے وہاں بھی جبرئیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہواجب دروازہ کھل گیا تو ہم اوپر پہنچے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا میں نے آئییں سلام کیا انہوں نے فرمایا صرحب بک من ابن و نبی حضرت آدم اور حضرت ابراہیم نے صرحبا بک من ابن و نبی فرمایا کیونکہ آپان کی سل میں سے تھے۔ باقی حضرات نے مرحبا بک من اخ و نبی فرمایا۔

## البيت المعمورا ورسدرة المنتهى كاملاحظه فرمانا

اس کے بعد "البیت المعور" میرے سامنے کر دیا گیا میں نے جرئیل سے سوال کیا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ "البیت المعور" ہے اس میں روز اندستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو بھی بھی واپس نہیں ہوتے پھرمیرے سامنے سدرة المنتی کولایا گیا کیا دیکتا ہوں کہ اس کے بیر جرکے منکوں کے برابر ہیں اور اس کے پت

ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔

''سدرۃ المنتہٰی'' کی جڑمیں جارنہریں نظر آ کیں دوباطنی نہریں اور دوظا ہری نہریں میں نے جبرئیل سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی دونہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری دونہریں فرات اور نیل ہیں (فرات عراق میں اور نیل مصرمیں ہے)

اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ادر لیس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام کی جنتی بھی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہے لہٰذا آ تحضرت علیہ بھی حضرت اور لیس علیہ السلام کی اولا دمیں ہوئے لہٰذا آئمیں بھی حسر حبا بھی من ابن و نبی کہنا چاہئے تھا اگر اہل تاریخ کی یہ بات صحیح ہوتو اس کا جواب میہ ہے کہ انہوں نے اخوت کا ذکر مناسب جانا کیونکہ حضرات انبیا علیم السلام عہدہ نبوت

كاعتبارے بھائى بھائى بيں اور تلطفا و تادبا ابن كہنا مناسب ندجانا (كذائى حاشيد البخارى ص ٥٥ عن الكرمانى)

(٢) عرب ميں جرنام كى ايك بستى تقى جہال كے بڑے بڑے مظام شہور تھے۔

(۳) دونهریں جواندرکو جارہی تھیں یہ کو ژاور نهر رحمت معلوم ہوتی ہیں کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اوراس کا وہ موقع جہاں سے کو ژونهر رحمت کا اس سے انشعاب ہوا ہے یہ سب سدرۃ کی دوسری جڑ میں ہوں اور نیل وفرات کا آسان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جونیل وفرات ہیں ظاہر ہے کہ بارش کا پانی جذب ہوکر پھر سے جاری ہوتا ہے اور بارش آسان سے ہے سوجو حصہ بارش کا نیل وفرات کا مادہ ہے ممکن ہے کہ وہ آسان سے آتا ہو پس اس طور پرنیل وفرات کی اصل آسان پر ہوئی (ذکرہ فی نشر الطیب وراجح تفییر ابن کثیر ص ۱۲ جس)

# پچاس نمازوں کا فرض ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ نمازیں رہ جانا

اس کے بعد مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں میں واپس آیا حتی کہ موئی علیہ السلام کے پاس پہنچا گیا انہوں نے دریافت

کیا (کہاپٹی امت کے لئے) آپ نے کیا کیا' میں نے کہا مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں ہیں' موئی علیہ السلام نے کہا

کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے (وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا
اہتمام نہ کر سکے) بلا شبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی' جائے' اپنے رب سے (تخفیف کا) سوال

پیجئے میں واپس لوٹا اور اللہ جل شاخ ہے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے چالیس نمازیں باقی رکھیں موئی علیہ السلام نے
پھروہی بات کہی میں نے پھر اللہ تعالی سے تخفیف کا سوال کیا تو تعیں (۳۰) نمازیں باقی رہ گئیں موئی علیہ السلام نے پھر
توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے ہیں (۲۰) نمازیں کردی گئیں پھرموئی علیہ السلام نے اس
طرح کی بات کہی تو درخواست کرنے پر اللہ تعالی نے پانچ نمازیں باقی رہنے دیں' میں موئی علیہ السلام کے پاس آیا تو

انہوں نے پھروہی بات کہی میں نے کہامیں نے تعلیم کرلیا (اب درخواست نہیں کرتا) اس پراللہ تعالی کی طرف سے بیندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضہ کا تھم باقی رکھا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کا بدلہ دس بنا کر دیتا موں (لہٰذااداکرنے میں یا کچے رہیں اور ثواب میں پچاس رہیں)۔

بیروایت صحیح بخاری میں ص ۵۵ پر ہے اور صحیح بخاری میں ص ۷۱ پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے بواسطہ
ابوذر رضی اللہ عنہ جومعراج کا واقع نقل کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرحبا کہنے کے تذکرہ کے بعد یوں
ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے جرئیل اور اوپر لے کر چڑھے یہاں تک کہ میں الیی جگہ تی گیا جہاں قلموں کے لکھنے کی
آ وازیں آ رہی تھیں اس کے بعد بچاس نمازیں فرض ہونے اور اس کے بعد موئی علیہ السلام کے توجہ دلانے اور بارگاہ اللی
میں بار بارسوال کرنے پر پانچ نمازیں باقی رہ جانے کا ذکر ہے اور اسکے اخیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لا یہ دل
السقول لدی کے میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی (بچاس نمازیں فرض کردیں تو بچاس ہی کا ثو اب طحگا) اور سدر ق
المنتہ کی جارے میں فرمایا کہ ایسے الیے رگوں سے ڈھانپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جاتا پھر میں جنت میں داخل کر دیا گیا
وہاں دیکھا ہوں کہ موتوں کے گنبہ ہیں اور اس کی مثل ہے۔

ص ۵۲۸ جا پر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معرائ ذکری ہے وہاں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بتوسط حضرت ما لک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے اس میں البیت المعور کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ پھر میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا میں نے دودھ لے لیا جس پر جبر کیل نے کہا یہی وہ فطرت بعنی دین اسلام ہے جس پر آپ بیں اور آپ کی امت ہے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حضرت مولی علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا تو آپ علیہ نے فرمایا سالمت دہی حتی استحدیت و لکنی ارضی و اسلم (میں نے اپنے رب سے یہاں تک سوال کیا کہ شرما گیا اب تو میں راضی ہوتا ہوں شاہوں کا رافت روایۃ البخاری)

## نمازوں کےعلاوہ دیگر دوانعام

معران کی رات میں جونمازوں کا انعام ملا اور پانچ نمازیں پڑھنے پر بھی پچاس نمازوں کا تو اب دینے کا اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فر مایا اس کے ساتھ یہ بھی انعام فر مایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات (احسن المرسول سے لے کر آخرتک) عنایت فرمائیں اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیئے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں (مسلم ص ۹۷ ج آ) مطلب یہ ہے کبیرہ کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلکہ تو بہ سے معافہ ہوجا کیں گاز اور مشرک ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے۔ معافہ ہوجا کیں گاز اور مشرک ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے۔

معراج میں دیدارالہی

اس میں اختلاف ہے رسول اللہ علیہ شب معراج میں دیدار خداوندی ہے مشرف ہوئے یانہیں اورا گررویت ہوئی تو وہ رویت بھری تھی یارویت قلبی تھی یعنی سرکی آئھوں ہے دیکھایا دل کی آئھوں سے دیدار کیا۔

جمہور صحابہ اور تا بعین کا یہی ندہب ہے کہ حضور علیہ نے اپنے پروردگارکوسر کی آنکھوں سے دیکھا اور محققین کے

نزد یک بھی قول رائے اور حق ہے۔

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رویت کا انکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رویت کو ثابت حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رویت کا انکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رویت کو ثابت

کرتے تھے اور مانتے تھے جمہور علاء نے اس قول کوتر جمع دی ہے علامہ نو وی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں۔ والاصل في الباب حديث ابن عباس حبر الامة والمرجوع اليه في المعضلات وقد راجعه ابن عمر في هذه المسئلة هل راي محمد عَالَيْكُ به فاخيره انه راه ولا يقد ح في هذا حديث عائشة فان عائشة لم تخبر انها صمعت النبي النبي النبي أيقول لم اد ربي وانعا ذكرت ما ذكرت متاولة لقول الله تعالى وَمَا كَانَ لِيَشْـرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أَوْ يُرُسِلَ رَسُوُلًا ولقول الله تعالىٰ كَا تُلْرِكُهُ ٱلْاَبْصَارُ ' والـصحابى اذا قال قولًا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة واذا صحت الروايات عن ابن عباس في اثبات الروية وجب المصير الى اثباتها فانها ليست مما يدرك بالعقل ويوخذ بالظن وانما يتلقى بالسماع ولا يستجيز احدان يظن بابن عباس ان تكلم في هذه المسلة بالظن والاجتهاد اه قلت لم اجد التصريح من ابن عباس انه رأى ربه تعالى بعيني راسيه وروى مسلم عنه انه راه بقلبه وفي رواية رأ هُ بفواده مرتين والعلم عند الله العليم. (اس باب مِس اصل و مفرت عبدالله بن عمياس مثى الله تعالى عنهما كى حديث ہے جو کہ امت کے سب سے بڑے عالم میں اور مشکل مسائل میں انہیں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ مصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بھی اس مسئلہ میں مصرت ابن عباس کی طرف رجوع کیا کی احضرت محصلی الله علیه و کلم نے اپنے رب کوہ مکھا ہے قو حضرت ابن عباس نے آہیں بتلایا کہ ہاں آپ نے اپنے رب کوہ مکھا ہے اور اس بارے میں حضرت عائشەر ضى الله تعالى عنبهاكى حديث حضرت ابن عباس منى الله تعالى عنهاكى صديث كى حشيت كمنبيس كرتى كيونكه حضرت عائشه و تعالى عنهانے ينبيس كها كه ميس نے حضورا كرم ملى الشعليد كلم سينائ آپ في مايا كرمين في المين مي المين و يمها حضرت عائشة ضيائي جو يجوفر مايا ميده وانبول في الله تعالى كارشاد ومسا كان بششوان يكلمه الله الاوحياً اومن ورآء حجاب أويوسل رسولاً اور لاتدركه الابصاركي فيركرتي بوع فرمايا اورصحالي جب كوفي بات كياور دومراصحالي اس كى مخالف کر بے واس کا قول جمت نہیں رہتا۔اور جب رؤیت کے اثبات کے بارے میں مفرت این عباس سے دولیات ثابت میں او آئیس عجل واجب ہے کیونکہ بیر سٹلہ ایسانہیں جو عقل کے ذریعی معلوم کیا جا سکے ادر گمان کا اخترار کیا جائے پیوسائ سے حاصل کیا جائے گا اور حفرت ابن عباس کے بارے میں بیا حتال کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کم کہ آنہوں نے اس مسئلہ میں جو کہادہ گمان اوراجتہادے کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس سے سیقر ترج مجھے نہیں کی کے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کواٹی انہیں ظاہری آ تھوں سے دیکھا ہے اومسلم نے آپ سے روایت کیا ہے کہا ہے دل سے دیکھااورا کی روایت میں ہے کہا ہے دل سے دیکھاوم تب واللہ تعالی اعلم )

مورة النجم میں جو شُمَّ دَنی فَتدَلَّی اور وَلَقَدُرَاهُ نَزُلَةٌ اُخُدری عِنْدَسِدُرَةِ الْمُنتَهٰی وارد ہائی کے سورة النجم میں جو شُمَّ دَنی فَتدَلَّی اور وَلَقَدُراهُ نَزُلَةٌ اُخُدری عین عین اسلام کادیکا مراد ہے رسول الله علیا ہیں کہ ان میں جرئیل علیہ السلام کادیکھنا مراد ہے رسول الله علیا کہ خدمت میں حضرت جرئیل علیہ السلام انسانی صورت میں آیا کرتے تصدرة المنتهٰیٰ کے قریب آپ نے ان کواصل صورت میں اوراس حالت میں دیکھا کہ ان کے چیسو (۲۰۰) پر تصانبوں نے افق کو جردیا تھا۔

حضرت عبدالله ابن مسعودٌ بھی یہی فرماتے تھے کہ فیکان قیابَ قیوسیُنِ اَوْاَدُنی اور لَقَدُ رَأَی مِنُ ایَاتِ رَبّهِ الْکُبُری سے حضرت جرئیل اللیکی کا قریب مونا اور دیکھنام او ہے (صحیح مسلم مع شرح الا مام النوی ص ۹۷ جام ۹۸ جا)

قرنش کی تکذیب اوران پر جحت قائم ہونا

بیت المقدس تک پہنچنا پھروہاں ہے آسانوں تک تشریف لے جانا اور مکم عظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہوا

والی ہوتے ہوئے راستہ میں ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہوئی جوقریش کا قافلہ تھا اور وہ شام سے واپس آرہا تھا میں جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تجب کرنے گے اور جھٹلانے گے اور حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ کیا سی پہنچ ان سے کہا کہ جمد عظی ہیان کررہے ہیں کہ رات کو انہوں نے اس اس طرح سفر کیا پھر جب و نے سے پہلے واپس آگئے حضرت ابو بکر نے اول تو یوں کہا تم لوگ جبوٹ ہو لتے ہوان لوگوں نے قتم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے ہیں یہ بیان دے رہے ہیں اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ان کان قب اللہ فقد صدی کہا گرانہوں نے یہ بیان کیا ہے تو بی فرمایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ لوگ کہنے گئے کہ کیا تم اس بات کی بھی تھدیق کرتے ہو بیان کیا ہوں اور وہ یہ کہ آس بات کی بھی تھدیق کرتے ہو انہوں نے نے باس خبر آتی انہوں نے قرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تھدیق کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسان سے آپ کے پاس خبر آتی انہوں نے ماک وجہ سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پر گیا ( دلائل النبو ہ للبیہ ہی ص ۲۹ سے ۲۰ البدایہ و النہایہ)

## الله تعالى نے بیت المقدس کوآپ کے سامنے پیش فرمادیا

قریش مکہ تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدی ان کا دیکھا ہوا تھا کہنے گیا چھاا گرآ پرات بیت المقدی گئے تھاس میں نماز پڑھی ہے تو بتا ہے بیت المقدی میں فلاں فلاں چیزیں کیس ہیں (یعنی اس کے ستون اور دروازوں اور دوروری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا) اس وقت آپ حظیم میں تشریف دکھتے تھے آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی اس جیسی بے چینی بھی نہیں ہوئی تھی میں نے بیت المقدی کو دیکھا تو تھا لیکن فوس الحسول پر مجھے بڑی میں ہوئی تھی میں نے بیت المقدی کو دیکھا تو تھا لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا (اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا) اللہ جو بیل شائۂ نے بیت المقدی کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ جھے سے قریش مکہ جو بھی کچھ پوچھتے رہے میں ان سب کا جواب دیتار ہا (صحیح مسلم ص ۱۹ ج

بعض روایات میں یوں ہے فیجیلی اللہ لی بیت المقدس فطفقت الجبر هم عن آیاته وانا انظر الیه (الله نے بیت المقدس کومیرے لئے واضح طریقے پرروش فرمادیا میں اسے دیکھار ہااور اس کی جونشانیاں پوچورہے تھے وہ میں آئیس بتا تارہا) صحیح بخاری ص ۵۴۸ج ا

تغیرائن کیرص ۱۵ ج ۲ میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدی کی علامات سب بتادیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات پرشک کرنے کی وجہ سے بیت المقدی کی اللہ کا تعمیر اللہ کا وجہ سے بیت المقدی کی اللہ کا تعمیر کی وجہ سے بیت المقدی کی اللہ کا تعمیر کی وجہ سے بیت المقدی کی اللہ کا تعمیر کی اللہ کا ایک اون میں اللہ علیہ کے اللہ کا ایک اون کے بیار اللہ علیہ کا قافلہ ملا تھا ان کا ایک اون کے بیاگ گیا تھا میں نے انہیں بتایا کہ تمہار الونٹ فلاں جگہ پر ہے بیاس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدی کی طرف جارہا تھا پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام ضجنان میں پہنچا دیکھا کہ وہ لوگ سور ہے ہیں ایک برتن میں پانی تھا جے جارہا تھا تھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام ضجنان میں پہنچا دیکھا کہ وہ لوگ سور ہے ہیں ایک برتن میں پانی تھا جے

انہوں نے کی چیز ہے ڈھانپ رکھاتھا میں نے ان کا ڈھکن بٹایا اور پائی پی کرائی طرح ڈھا تک دیا جس طرح ہے دھانکا ہوا تھا (اہل عرب پائی ' دودھاور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور ہے بے اجازت خرچ کرنے پر اعتراض نہیں کرتے تھے اسی چیزیں بلا اجازت استعال میں ان کے ہاں رواج عام تھا اجازت عامہ کی وجہ ہے صریح اجازت کی ضرورت محسودہ تھا ہیں تعلیم کرتے تھے ) آپ نے خرید فرمایا کہ دیکھووہ قافلہ ابھی تعمیم کی گھائی ہے ظاہر ہونے والا ہے ان کے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ ہے اس کے اوپر سامان کے دو بورے ہیں ایک سیاہ رنگ کا اور دوسر اسفیدرنگ کا ہے نہ بات من کروہ لوگ جلدی جلدی جلدی تعمیم کی گھائی کی طرف چل دیے وہاں دیکھا کہ واقعی نہ کورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلے پرگزرنے کی تقعد یق ہوگئی تو ان لوگوں نے قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلے پرگزرنے کی تقعد یق ہوگئی تو ان لوگوں نے قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلے پرگزرنے کی تقعد یق ہوگئی تو ان لوگوں نے قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلے پرگزرنے کی تقعد ایق بی خوجمیں بان ہو اسی کی خرد یکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھائکا ہوا ہے لیکن اس میں پائی نہیں ہے گھر تا قلد والوں سے سوال کیا تمہارا کوئی اونٹ ہوں کہا گھا گھی ہم نے ایک آ دان کی جوجمیں بلارہا تھا کہ سے تمہارا اونٹ ہے ہے آ واز س کر ہم نے اسے پڑلیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قافلہ والوں کوسلام بھی کیا تھا اور سے بی بعض سنے والوں نے کہا کہ یہ گھر دیا تھا۔

### سفرمعراج كيعض ديكرمشامدات

معراج كے سفر ميں رسول الله علي في بہت ى چيزيں ديكھيں جو حديث اور شروح حديث ميں جگہ جگہ منتشر ہيں جن كو امام بيہ قي نے دلائل الله و قاجلد دوم ميں اور حافظ نور الدين بيشى نے مجمع الزائد جلد اول ميں اور علامہ محمد بن محمد سليمان المغربي الردانى نے جمع الفوائد جلد سوم (طبع مدينه منوره) ميں اور حافظ ابن كثير نے اپني تفسير ميں اور علامہ ابن ہشام نے المغربي المورت ميں جمع كيا ہے بعض چيزيں او پر ذكر ہو چكى ہيں بعض ذيل ميں كھى جاتى ہيں۔

حضرت موسی العلی کو قبر میں نماز بر صفح ہوئے و یکھا: حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت بے کہ رسول الله علی الله علیہ الله علیہ السلام پر گزراو وائی قبر میں نماز پڑھ رہے کہ رسول الله علیہ السلام پر گزراو وائی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے (صحیح مسلم سے ۲۳۳۸۸)

السے لوگوں پر گزرنا جن کے ہونٹ فینچیوں سے کاٹے جارہے تھے: حضرت انس سے یہ السے لوگوں پر گزرنا جن کے ہونٹ فینچیوں سے کاٹے جارہے تھے: حضرت انس سے ہمی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جس رات جھے سیر کرائی گئ اس رات میں میں نے بچھالوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے میں نے جرئیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جولوگوں کو بھلائی کا تھم دیتے ہیں اورا پی جانوں کو بھول جاتے ہیں اورا یک

روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جووہ با تیں کہتے ہیں جس پرخود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے (مشکلہ قالمصانی ص ۳۳۸)

سود خورول کی بدحالی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزراجن کے پیٹ اسے برٹ سے برٹ سے تھے (جیسے انسانوں کے رہنے کے) گھر ہوتے ہیں ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے میں نے کہا اے جبرئیل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دو کھانے والے ہیں (مشکل ق المصابح س ۲۲۲)

کی کھا گیں گھا گیں قینچیوں سے کائی جارہی تھیں: حضرت داشد بن سعدرضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ درسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزراجن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کائی جارہی تھیں میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزراجس سے بہت خت آ وازیں آ رہی تھیں میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جوان کے لئے طال نہیں (التر غیب والتر هیب ص ۵۱۱ جس)

ایک شیطان کا چیچیکگنا: موطاله مالک میں بروایت یکی بن سعید (مرسلاً) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا چیچیا کر رہا تھا اللہ علیہ کی آپ نے جنات میں سے ایک عفریت کودیکھا جو آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا چیچیا کر رہا تھا آپ جب بھی (دائیس بائیس) الثفات فرماتے وہ نظر پڑجا تا تھا جرئیل نے عرض کیا کیا میں آپ کوا یے کلمات نہ بتا دول جنہیں آپ پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بھے جائے گا اور بیا ہے منہ کے بل گر پڑے گا؟ آپ علیہ نے فرمایا ہاں بتا دو! اس پڑھیں۔

اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شرما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشرما ذرا في الارض وشرما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار على الرحمن (مؤطاما لك كتاب الجامع)

فرشتوں کا مجھنے لگانے کے لئے تا کید کرنا: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے رسول اللہ علی نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں ایک سے بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو تجامت یعنی بچھنے کا تھم دیجئے۔ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو تجامت یعنی بچھنے کا تھم دیجئے۔ (مشکلوۃ المصابح س جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ ایک اللہ انہوں ہے کہ انہوں کا اسلام کی دیکئے۔

عرب میں کچینے لگانے کا بہت رواج تھااس سے زائدخون اور فاسدخون نکل جاتا ہے بلڈ پریشر کا مرض جو عام ہو گیا ہے بداس کا بہت اچھا علاج ہے لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے رسول اللہ علیقے اپنے سر میں اور اپنے مونڈھوں کے درمیان کچینے لگاتے تھے (حوالہ بالا)

مجامد بن كا تو اب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے بیان كیا كہ شب معراج میں بی اكرم علی جرئیل كے ساتھ چلے تو آپ كا ایک ایک قوم پر گزر ہوا جوایک ہی دن میں تم ریزی بھی كر لیتے ہیں اور اسی ایک دن میں كائ بھی لیتے ہیں اور كا شنے كے بعد پھرولی ہی ہوجاتی ہے جیسے پہلے تھی آپ نے جرئیل سے دریافت فرمایا كہ بيكون لوگ ہیں؟ جرئیل نے دریافت فرمایا كہ بيكون لوگ ہیں؟ جرئیل نے كہا كہ بيداللہ كی راہ میں جہاد كرنے والے ہیں ان كی ایک نیكی سات سوگنا تک بڑھادى جاتی ہے اور بیلوگ جو کہ جو بھی خرج كرتے ہیں اللہ تعالی اس كابدل عطافر ما تا ہے۔

کچھلوگوں کے سر پیخروں سے کچلے جارہے تھے: پھرآپ کا ایک اور قوم پرگزر ہوا جن کے سر پھروں سے کچھ اور ہے تھے: پھرآپ کا ایک اور قوم پرگزر ہوا جن کے سر پھروں سے کچلے جارہے تھے کیا جائے ہے بعد ویسے ہی ہوجاتے تھے جسے پہلے تھے ای طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا'آپ علی کے جائے ہیں ہوتا'آپ علی کے ایک میں کا بلی کرنے والے ہیں سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔

ز کو ة نه و بیخ والول کی بدحالی: پر ایک اور قوم پر گزر ہواجن کی شرمگا ہوں پر آ گے اور پیچیے چیتھڑے لیے ہوئے ہیں اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور ضریع اور زقوم یعنی کانے دار ضبیث درخت اور جہنم کے پھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جرئیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جوابے مالوں کی ذکو ہنہیں دیتے۔

سر اہوا گوشت کھانے والے: پھرآپ اللہ کا ایس قوم پرگزر ہواجن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سرا ہوا گوشت رکھا ہے بیلوگ سرا ہوا گوشت کھارہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے'آپ نے دریافت کیا بیکون ہیں؟ جرئیل نے کہا کہ بیآپ کی امت کا وہ مخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک ای کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شو ہر کوچھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ ضریع آ گ کے کانٹے اورزقوم دوزخ کابدترین بدبوداردرخت۔

لکڑ ہوں کا بڑا کھڑا تھانے والا: پرایک ایٹے تھی پرآپ تیالی کاگزرہوا جس کے پاس کڑیوں کا بڑا گھڑ ' ہے وہ اسے اٹھانہیں سکتا (لیکن) اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے آپ نے دریافت فرمایا یہ کون شخص ہے؟ جبرئیل نے بتایا کہ بیدوہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں جیں ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ ایٹ سر لینے کو تیار ہے۔ ا

#### ایک بیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا

اس کے بعدایسے سوراخ سے گزر مواجو چھوٹا ساتھااس میں سے ایک بڑا بیل نکلا 'وہ چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھراس میں داخل ہوجائے' آپ نے سوال فر مایا بیکون ہے؟ جبرئیل نے کہا کہ بیدہ وضف ہے جوکوئی براکلمہ کہد دیتا ہے (جوگناہ کا کلمہ ہوتا ہے ) اس پروہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے پھروہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

جنت کی خوشبو: پھرآپ علیہ ایک ایک وادی پر پنچ جہاں خوب انچی خوشبوآ رہی تھی یہ مشک کی خوشبوتی اور ساتھ ہی ایک آ واز بھی آ رہی تھی آپ علیہ نے دریافت فر مایا یہ کیا ہے؟ جبرئیل نے کہا کہ یہ جنت کی آ واز ہے وہ کہہ رہی ہے کداے میرے دب جولوگ میرے اندر دہنے والے ہیں انہیں لاسے اور اپنا وعدہ پورا فرماہے۔

دوز خ کی آ وازسننا: اس کے بعد ایک اور وادی پرگزر ہوا وہاں صوت منکر بعنی ایک آواز ایلی سی جونا گوار تھی، آپ علی نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جرئیل نے جواب دیا یہ جہنم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آ ہے اور اپنا وعدہ پورا فرمائے۔

(انتقت رواية الي مربرة من جمع الفوائد ص اهاج ١٥ اج ١٠ طبع مدينه منوره)

#### بإبالحفظه

پہلے آسان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحفظہ ہے اور فرمایا کہ اس پر ایک فرشتہ مقررہے جس کا نام اساعیل ہے اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت بارہ ہزار ہیں جب آنخضرت سرورعالم علیہ نے نے یہ بات بیان فرمائی توبیآ بت تلاوت کی وَمَا یَعُلَمُ جُنُودَ دَبِّکَ اِلّا هُورَ (فِتِحَ الباری ص ۲۰۹ج سے سے ابن ہشام)

پہلے آسان پرداروغہ جہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم کا ملاحظہ فرمانا

جب آپ ساء دنیا لیعنی قریب والے آسان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا ہنتے ہوئے بشاشت اور خوشی کے ساتھ ملتا تھا اور خیر کی دعا دیتا تھا انہیں میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی کیکن وہ ہنسا نہیں'آپ نے جرئیل سے پوچھا کہ یکون سافرشتہ ہانہوں نے جواب دیا کہ یہ الک ہے جودوزخ کا داروغہ ہے یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کی کے بنتا تو آپ کی ملاقات کے وقت (بھی) آپ کے ساہنے اسے بنسی آجاتی' یہ فرشتہ بنتا ہی نہیں ہے آپ نے حضرت جرئیل سے فر مایا کہ اس فرشتہ سے کہیئے کہ ججھے دوزخ دکھا دے' جرئیل علیہ السلام نے اس سے کہایا مالک محمد ان الناد (اے مالک محمد علیہ کے دوزخ دکھا دو) اس پراس فرشتہ نے دوزخ کا ڈھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی او پراٹھ آئی آپ نے فر مایا اے جرئیل اس کو کیسئے کہ دوزخ کو اپنی جگہ واپس کر دے' چنا نچہ جرئیل نے اس فرشتہ سے کہا کہ اس کو واپس کر دوفرشتہ نے اسے واپس ہونے کا تھم دیا جس پر وہ واپس کر دے' چنا نچہ جرئیل نے اس فرھک دیا (سیرت این ہشام ۲۲۹ علی ھامش الروض الانف)

### دوده شهداورشراب کا پیش کیا جانا اور آپ علی کا دوده کولے لینا

می مسلم میں (ص ۱۹) جونقل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدس ہی میں ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا ہے آپ نے دودھ لےلیاس کے رادی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سیح مسلم کی دوسری روایت جوصفحہ ۹۵ پر مذکور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس میں یول ہے کہ عالم بالا میں سدرة النتهای کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں اس میں بھی ہے کہ آپ اللہ نے دودھ لے لیا اور امام بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ بیت المعور سامنے کئے جانے کے بعد ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ اور ا یک برتن میں شہد پیش کیا گیا' بیت المقدس میں بھی پینے کے لئے چیزیں پیش کی گئی ہوں اور پھرعالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی گئیں ہوں اس میں کوئی منافات نہیں ہے دوبارہ پیش کئے جانے میں عقلاً نقلاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا ا نکار کیا جائے 'صحیح بخاری میں آیک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بعض مرتبہ راویوں ہے کوئی چیز رہ جاتی ہے جسے دوسرا ذکر کر دیتا ہے (ومع ذالک المثبت مقدم علی من لم یحفظ ) صحیح مسلم کی (روایت ٩٥ ج١) ميں يہى ہے كہ جب آپ نے دودھ لے ليا تو حضرت جرئيل نے عرض كيا كه اگر آپ شراب لے ليتے تو آپ کی امت گراہ ہو جاتی 'اس ہے معلوم ہوا کہ قائداور پیشوا کے اخلاق اور اعمال کا اثر اس کے مانے والوں پر بھی یر تا ہے الفتح الباری (ص۲۱۵ج ۷) میں علامة رطبی نقل کیا ہے کہ دودھ کے بارے میں جو ھی الفطرة التی انت علیها فرمایا ممکن ے کریدال وجدے ہوکہ بچہ پیدا ہوتا ہے تواس کے پیٹ میں دودھ داخل ہوتا ہے اوروی اس کی آنتوں کو پھیلا دیتا ہے (اور بچہ کی ابتدائی غذامیں ایک مناسبت ہوئی اس لئے فطرت ہے دین اسلام مرادلیا) حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ (جو برتن پیش کئے گئے وہ) چار تھے دودھ اور شہد اور خمر اور پانی 'کسی نے دو کے ذکر پر اکتفا کیا'کسی نے تین کے ذکر پڑیا میہ کہ تین ہوں ایک پیا لے میں پانی ہو کہ شیرین میں شہد جیسا ہو مجھی اس کوشہد کہد دیا مجھی پانی 'اور ہر چند کہ شراب اس وقت حرام نیقی کیونکہ یہ مدینہ میں حرام ہوئی گرسامان نشاط ضرور ہے اس کے مشابد دنیا کے ہے شہر بھی اکثر تلذذ کے لئے پیا جاتا ہے غذا کے لئے نہیں تو یہ بھی امرزا کداور اشارہ لذات دنیا کی طرف ہوااور پانی بھی معین غذا ہے غذا نہیں جس طرح دنیا معین دین ہے مقصود نہیں اور دین خود غذائے روحانی مقصود ہے جیسا کہ دود دھ غذائے جسمانی مقصود ہے اور گوغذا کیں اور بھی ہیں گر دود ھے کو اور وں پر ترجے ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے (کذافی نشر الطیب وراجع فتح الباری ص ۲۱۵ ج کی انفیر این کیڑوں کے سے میں دلائل اللہ و قلیم بھی سے فقل کیا ہے کہ جب آپ نے پانی کو اور شراب کو چھوڑ دیا اور دود ھے کو لیا تو جرئیل نے کہا کہ اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ اور آپی امت غرق ہو جاتی اور اگر شراب پی لیتے تو آپ اور آپی اور آپی امت راہ صحے سے ہے جاتی ۔

## سدرة المنتهى كياب؟

روایات حدیث میں السدرة المنتهٰی (صفت موصوف) اور سدرة النتهٰی (مضاف مضاف الیہ) دونوں طرح دارد ہوا ہے لفظ
"سدرة" عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں اور المنتهٰی "کامعنی ہے انتہاء ہونے کی جگداس درخت کا بینام کیوں رکھا گیااس کے
بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ اوپر سے جواحکام نازل ہوتے ہیں وہ اس پرمنتها ہوتے
بارے میں اور جو بندوں کے اعمال نیچ سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر شہر جاتے ہیں (آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں
جاتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچ سے جانے والے جواعمال ہیں وہ وہاں تھہر جاتے ہیں پھراوپر اٹھائے جاتے ہیں)
پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ اس سدرہ پر جو چیزیں چھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جواس کا حسن
پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سدرہ پر جو چیزیں چھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جواس کا حسن

پہلے سرر چکا ہے کہ رسوں اللہ الفضافیہ کے حرمایا کہ اس سعدرہ پر جو چیزیں چھای ہوئی سیں ان کی وجہ سے جواس کا مسن تھا اسے اللّٰہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر سونے کے پروانے چھائے ہوئے تھے اس درخت کے بارے میں یہ بھی حدیث شریف میں وار دہوا ہے کہ اس کی شاخوں کے سایہ میں ایک سوار سوسال تک چل سکتا ہے یا یوں فرمایا کہ اس کے سایہ میں سوسوار سایہ لے سکتے ہیں۔

#### جنت میں داخل ہونا اور نبر کوثر کا ملاحظہ فر مانا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا کہ اس درمیان میں کہ میں جنت میں چھر چل رہا تھا اچا تک دیکھا ہوں کہ میں ایک الی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے تبے ہیں جو چ میں ے خالی ہیں (لیعنی پورا قبدایک موتی کا ہے) میں نے کہااے جبرئیل بیر کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ بینہر کو ٹر ہے جو آپ کے رب نے آپ کوعطافر مائی ہے میں نے جودھیان کیا تو دیکھتا ہوں اس کی مٹی (جس کی سطح پر پانی ہے) خوب تیز خوشبووالا مشک ہے (رواہ البخاری ص اے سم)

## فوائد واسرارا ورحكم متعلقه واقعه معراج شريف

براق كيا تھا اور كيسا تھا؟ "لفظ براق بيرق عشق ہے جوسفيدى كمعنى ميں آتا ہے اوراكي قول يہى ہے يہ لفظ برق سے ليا گيا ہے برق بحل تيز رفتارى تو معلوم بى ہاں نيز رفتارى كو جہ سے براق كانام براق ركھا گيا روايات حديث سے معلوم ہوتا ہے كہ اس براق پر آنخضرت اللے سے پہلے بھى انبياء عليم الصلاة والسلام بوار ہوتے تھے امام بيق نے دلائل النوة (ص ٢٥٠٥) ميں ارشاد قال كيا ہے و كانت الانبياء تو كمه قبل (اور حضرات انبياء كرام عليه السلام مجھ سے پہلے اس براق پرسوار ہوتے رہے ہيں)۔

براق کی شوخی اوراس کی وجہ: سنن ترندی (تغییر سورۃ الاسراء) میں ہے کہ بی اکرم سالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میرے پاس براق لایا گیا جس کولگام لگی ہوئی تھی اورزین کسی ہوئی تھی براق شوخی کرنے لگا جبرئیل نے کہا کہ تو مجھ علیہ السلام کے ساتھ شوخی کرتا ہے تیرے اور کوئی بھی ایسا شخص سواز میں ہوا جواللہ کے نزدیکے محمد (علیہ السلام) سے زیادہ کرم اور معزز ہوئیہ سنتے ہی براق پسینہ ہوگیا (پھراس نے اپنا نافر مانی کا انداز چھوڑ دیا) قال التو مدی هذا حدیث حسن غویب دلائل النہ قامیں ہے کہ آپ نے فرمایا جب براق نے شوخی کی تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کا کان پکڑ کر گھمادیا پھر مجھے اس پرسوار کردیا (دلائل اللہ قات میں سے کہ آپ نے فرمایا جب براق نے شوخی کی تو حضرت جرئیل علیہ السلام

بعض روایات میں ہے کہ جب بیت المقدس پنچ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے پھر میں سوراخ کردیا پھراس سوراخ سے آپ نے براق کو ہاندھ دیا (فتح الباری ج مص ۲۰۷)

براق نے شوخی کیوں کی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک عرصہ درازگزر چکا تھا اور زمانہ فترت میں ( یعنی اس عرصہ دراز میں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علیہ ہے کہ درمیان کوئی نہیں آیا تھا) براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا وہ نی تی بات دیکھ کر چیکنے لگا اور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چکنا اور شوخی کرنا بطور خوشی اور فخر کے تھا کہ آج مجھ پر آخر الا نبیاء اور افضل الا نبیاء علیہ سوار ہور ہے ہیں ( فتح الباری جے ص ۲۰۷ ) میا ایس ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرا اور حضرت عثان سے ساتھ شہیر بہاڑ پر تھے وہ بہاڑ حرکت ساتھ شہیر بہاڑ پر تھے وہ بہاڑ حرکت

کرنے لگاآپ علیہ نے فرمایا کھم جاتیرےاوپرایک نی ہالیک صدیق ہاوردوشہید ہیں (مھلوۃ المصابح ص۵۳۳) اللہ تعالیٰ کواس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کرا دیے لیکن آپ کوتشریفاً و تکریماً براق پرسوار کر کے لیے جایا گیا اگر سواری نہ ہوتی تو گویا پیدل سفر ہوتا کیونکہ سوا بینسست پیدل چلنے والے کے زیادہ معزز ہوتا ہے اس لئے سواری بھیجی گئی۔

حضرت جرئيل عليه السلام كابيت المقدى تكآب كساته

براق پرسوار ہونا اور وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسانوں پرجانا

جب مکم معظمہ سے بیت المقدس کے لئے روا نگی ہوئی تو حضرت جرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے اور آپ کو چیچے بٹھایا اورخود بطور رہبر سوار ہوئے۔ (فتح الباری ص ۸-۳۰۲۷)

دونوں حضرات براق پرسوار ہوکر بیت المقدل پنچ دہاں دونوں نے دودورکھت نماز پڑھی کھرآ تخضرت سرورعالم علیہ السائد و نے حضرات انبیاء کرام علیم السائدة والسلام کونماز پڑھائی جبآ سانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زینہ لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوب صورت تھا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک زینہ سونے کا اور ایک زینہ چاندی کا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک زینہ سونے کا اور ایک زینہ چاندی کا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے بڑا ہوا تھا عالم بالا کا سفر کرتے وقت دائیں بائیں فرشتے تھے آنخضرت سرور عالم علیہ اور حضرت جرئیل علیہ السلام دونوں زینہ کے ذریعہ آسان تک پنچ اور آسان کا دروازہ کھلوایا (فتح الباری ص ۲۰۹٬۳۰۸)۔

آ سانوں کے محافظین نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے میسوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کیا انہیں بلایا گیا ہے

حفرت جرئیل علیہ السلام نے جب کوئی دروازہ کھلوایا تو آسانوں کے ذمیدداروں نے حفرت جرئیل سے بیسوال کیا کہ
آپ کے ساتھ کون جیں انہوں نے جواب دیا کہ محمد (علیہ السلام) ہیں اس پرسوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے حفرت جرئیل
جواب دیتے دہے کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے جواب ملنے پر دروازے کھولے جاتے رہے اور آپ او پر پہنچے دہے یہاں بیہ
سوال بید ہوتا ہے کہ ملاء اعلیٰ کے حفرات نے بیسوالات کیوں کئے کیا جرئیل علیہ السلام کے بارے میں انہیں بی مگان تھا
کہ وہ کسی ایک شخصیت کو ساتھ لے آئے ہوں گے؟ جے او پر بلایا نہ گیا ہواس کا جواب بیہ ہے کہ ملاء اعلیٰ کے حضرات کو
پہلے ہے معلوم تھا کہ آج کسی کی آ مد ہونے والی ہے لیکن آنحضرت علیہ کی گا شرف بردھانے کے لئے اورخوشی ظاہر کرنے
کے لئے بیسوال جواب ہوا اور اس میں بی حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم علیہ کو پید چل جائے کہ آپ کا اسم گرا می ملاء اعلیٰ میں

معروف ہے جب بیسوال کیا گیا گیا گیا ہے کے ساتھ کون ہے و حضرت جریکل علیہ السلام نے جواب دیا کی محمد ہیں اگر وہ آپ کے اسم گرامی سے داقف نہ ہوتے اور آپ کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو بول سوال کرتے کہ محمد کون ہیں اس سے پہلے سے دروازےندکھولنے کی حکمت بھی معلوم ہوگی اوروہ سیکہ آپ کو سیتانا تھا کہ آپ سے پہلے زمین کےرہنے والول میں سے سی کے لئے اس طریقے پرآ سان کادرواز ہنیں کھولا گیا کروفات سے پہلے دنیادی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد بھیج کر بلایا گیا ہو جہال اکثرمہمان آتے ہوں اور بار بار آتے رہتے ہوں وہاں یہی بات ہے کہ پہلے سے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں دنیا میں ایساہی موتا ہاور چونکہ ہرمہمان کے لئے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لئے اس میں کی خصوصیت اور امتیاز کا اظہار نہیں ہوتالیکن معراج کامہمان بےمثال مہمان ہے اس سے پہلے کی کویمہمانی نصیب ہوئی نداس کے بعد اورمہمانی بھی الی نہیں کہ امریکہ والا الشياجلا آيايا الشياوالا افريقه جلا كيا يعنى خاكى انسان خاك بى ير كهومتار بالبكدوه اليي مهماني تقى كهفرش خاك كاربيني والاسبع سموات سے گزرتا ہواسدرہ استی تک بہنج گیا جہاں اس محبوب مہمان کے سواکوئی نہیں پہنچاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بفذر کمالہ وجمالہ چونکہ انسانوں میں سے دہاں کوئی نہیں جاتا اور وہاں کی راہ متبذل نہیں ہاں لئے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر ہرآ سان کا دروازہ آ مہ ر کھولا جائے تا کہ وہاں کے شاکفین اور قیمین کومعززمہمان کامرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے اوربیجان لیس کہ بیکوئی الی ہستی ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا ہے اورجس کے لئے آج دہ دروازے کھولے جارہے ہیں جو بھی کسی کے لئے نہیں کھولے گئے در حقیقت بیاعز ازاس اعز از سے زیادہ ہے کہ پہلے سے دروازے کھلے ہیں جودوسروں کے لئے بھی کھلے ہے ہول قسال ابسن المنير حكمته التحقق ان السماء لم تفتح الامن اجله بخلاف مالو وجده مفتوحًا (ابن أمنير فرمات بين اس كي حكمت اس بات كوثابت كرنا ہے كه آسان آب بى كے لئے كھولے گئے بخلاف اس كے كداگروہ يہلے سے كھلے ہوئے بائے جاتے (تواس بات كاثبوت ندموتا) فتح الباري ص ١٢٨م،

جوں ہی کوئی دروازہ کھنکھٹایا گیا اس آسان کے دہنے والے متوجہوئ اور سیجھ لیا کہ کی اہم شخصیت کی آ مہ ہے اور پھر جبر ئیل علیہ السلام سے موال و جواب ہوا اس سے حاضرین کومہمان کا تعارف اور شخص حاصل ہوگیا پہلے سب نے مہمان کا نام سنا پھر زیارت کی مہمان کی آ مہ کے بعد جو تعارف حاضرین سے کرایا جاتا ہے وہ دروازہ کھنگھٹانے اور حضرت جبر ئیل علیہ السلام کے نام دریا فت کرنے سے حاصل ہوگیا' ظاہر ہے کہ آ مہ کی عمومی اطلاع سے یہ بات حاصل نہ ہوتی اور چونکہ بارگاہ رب الخلمین کی حاضری کے لئے بہ سفر تھا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرانا مقصد اعلی نہ تھا اس لئے ہر جگہ قیام کرنے کا موقع نہ تھا لماء اعلی متوجہ ہوتے رہے اور آ پ کی زیارت کرتے رہے اور آ پ آ کے دنیا میں استقبال کے لئے استقبالہ کمیٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا کے وسائل کے پیش نظرا چا تک سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے لا محالہ پہلے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نکل جائے لیکنا گیا عالم بالا کے ساکنین کو وہ تو تیں حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کرکے جمع ہو سکتے ہیں دروازہ کھنگھٹایا گیا عالم بالا کے ساکنین کو وہ تو تیں حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کرکے جمع ہو سکتے ہیں دروازہ کھنگھٹایا گیا

بحنك پڑى سب حاضر ہو گئے درواز ہ كھولتے ونت سب موجود ہیں۔

## حضرت ابراہیم الکی الکی نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی

ایک بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ جفرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجیبیں دلائی؟
حفرات اکابر نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام طیل ہیں مقام خلت کا تقاضات لیم و
رضا ہے جو بھم ہوا مان لیا آ کے سوچنا کی نہیں اور حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام کلیم اللہ ہیں مقام تکلم مقام بناز ہے اور
موجب انبساط ہے جو کلیم جرات کر سکتا ہے دو مرانہیں کر سکتا گھرایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام
کوابال شرک و کفر سے زیادہ واسط پڑا تھا ان ہی لوگوں سے بحث و مناظرہ میں عمر مبارک صرف ہوئی آ پ کے ابتاع اور
امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے اور جولوگ آ پ پرایمان لائے تھے وہ سے فرما نبردار سے نافر مانوں اور فاسقوں
کے رنگ ڈھنگ بچشم خود نہ دیکھے تھے جیسے حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت میں آ زمائے تھے اس لئے
حضرت موئی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذہن تخفیف کرانے کی طرف چلاگیا اور اپنی کی امرائیل کو آ زمان کا اور اور آئی نمیاد پر کہتا ہوں
بہلوت بنی اسرائیل و خبر تھم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آ زماچکا ہوں اور ای تجربہی بنیاد پر کہتا ہوں
کہاتی نماز پڑھنا آ پ کی امت کے لئے دشوار ہوگا۔

حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ الصلاۃ والسلام بھی امت محدید (علی صاحبہ الصلاۃ والحیۃ) کی خیرخواہی سے عافل نہ سے انہوں نے تکثیر حسنات کو پیش نظر رکھا بچاس نمازوں کی فرضیت کی خبرس کران کاول باغ ہوگیا جب پیز بلی کہ کعبہ شریف بناتے وقت میں نے رَبَّنَا وَ ابْعَتْ فِیْهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ کَوْرِیجِ جس امت کے لئے وعاکی می وہ آج نوازی جارہی ہواوراسے رات دن میں بچاس مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کا شرف دیا جارہا ہے پھر بھلاوہ تخفیف صلوۃ کا مشورہ کیوں دیتے جونکہ وہ تکثیر حسنات کی طرف متوجہ تھے اس لئے انہوں نے امت محمد بیکوایک بینام بھیجا محضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله اللہ اللہ اس میں رات جمعے سرکرائی گئ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اے محمد میری طرف سے اپنی امت کوسلام کہد دینا اور انہیں بتا دینا کہ بلاشیہ جنت کی اچھی مٹی ہے میٹھا پانی ہے اوروہ چینیل میدان ہے اوراس کے پودے یہ بیں صبحان الله والمحمد الله و لا اللہ الله و الله اکبو مشکواۃ المصابیح میں ۲۰

یہ جوفر مایا کہ جنت چٹیل میدان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چداس میں سب پھھ ہے کیکن اس کے لئے ہے جود نیا میں ایسے کام کر کے جائے گا جن کے ذریعہ جنت میں داخلہ ہو سکے جنت اپنی محنت سے ملے گی اوراس کواس طرح سمجھ لیا جائے جیسے کوئی بہت اچھی زمین ہوٹی بھی عمرہ ہو یانی بھی میٹھا ہو جب کوئی شخص اس میں درخت لگائے گا اوراس عمره پانی سے سینچائی کرے گا تو اس کا پھل پالے گالہذاد نیا پی نیک اعمال کرتے رہواللہ کا ذکر کرو سب حسان اللہ واللہ اللہ واللہ اکبر پڑھا کروان کو پڑھو گے توجنت میں ان کے بوض درخت پالو گے اس لئے ایک صدیث میں فرمایا کہ جس نے سب حسان اللہ العظیم وب حمدہ کہا اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگادیا جائے گا۔ (مشکل ق المصابح ص ۱۰۰ تر ندی) جائے گا۔ (مشکل ق المصابح ص ۱۰۰ تر ندی)

### سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا

واقعہ معرائ جن احادیث بیل بیان کیا گیا ہے ان بیل بی ہی ہے کہ آپ کا سید مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو زکال کر
زم زم کے پانی سے دھوکر واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور پھر اس طرح درست کر دیا گیا جیسا پہلے تھا آئ کی دنیا بیس جبکہ
مرجری عام ہو چکی ہے اس بیل کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور زم زم کے پانی سے جو دھویا گیا اس سے زم زم کے پانی کی
فضیلت واضح طور پر معلوم ہوگئ روایت بیل یہ بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کوسونے کی طشت بیل دھویا گیا تھا چونکہ اس کا
استعال کرنے والا فرشتہ تھا اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے اور سونے کی حرمت مدید منورہ بیل نازل
ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکا 'اور ایمان و حکمت سے
ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکا 'اور ایمان و حکمت سے
ہوئی اور عالم بالا بیل جائے کی طاقت پیدا ہوگئی۔

#### نماز كامرتبه عظيمه

نماز الله تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے دیگر عبادات ای سرزمین میں رہتے ہوئے فرض کی تئیں لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئیں لیکن نماز میں عطاکی گئیں اور ثواب گئی الله تعالیٰ شانۂ نے اپنے حبیب علی کے گئیں اور ثواب پچاس ہی کا رکھا گیا رسول اللہ علیہ عضرت موی علیہ السلام کے توجہ دلانے پر بارگار والہی میں حاضر ہو کرنمازوں کی تخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے۔

اور درخواست قبول ہوتی رہی عالم بالا میں بار بار آپ کی حاضری ہوتی رہی ٔ وہاں آنخضرت علیہ کے مناجات ہوئی پھراس دنیا میں آپ علیہ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی اور صحابہ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی اور تا حیات سے مناجات ہوتی رہے گی ان شاءاللہ تعالیٰ۔

چونکہ بیاللہ تعالی شانہ کی دربار کی حاضری ہے اس کے اس کے وہ آ داب ہیں جودوسری عبادات کے لئے لازم نہیں کے گئے باوضو ہونا' کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی جگہ پاک ہونا' قبلدرخ ہونا' ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا' اللہ

سورة بنى اسراءيل

کام کو پڑھنا'رکوع کرنا' جدے کرنا' بدوہ چیزیں ہیں جومجوی حیثیت ہے کی دوسری عبادت میں مشروط نہیں ہیں (گو ان میں سے بعض احکام بعض دیگرعبادات ہے بھی متعلق ہیں ) چھرنمازی ہردور کعت کے بعدتشہد روستا ہے جوالتحیات الله سے شروع ہوتا ہے بعض شراح حدیث نے فر مایا ہے کہ تشہدیس انہیں الفاظ کا اعادہ ہے جوشب معراج میں ادا کئے گئے تصحاضری کے وقت آنخضرت سررعالم علیہ نے تی پیش کرتے ہوئے عرض کیا التحسات الله والسعسلوات والطيبات اس كجواب من الله تعالى شائه كي طرف عجواب السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته يين كرآب في عرض كيا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

حضرت جرئيل عليه السلام فوراً توحيد ورسالت كي كوابى دى أور اشهدان لا السه الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله ككمات اداكة.

نماز چونکه دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی سترہ سامنے رکھنے کی مدایت فرمائی تا که دلجمعی رہے ادھرادھر دیکھنے ہے منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے کھانے کا تقاضا ہوتے ہوئے اور پیٹاب یاخانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ' کیونکہ بیہ چزیں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کی وجہ سے خشوع خضوع باتی نہیں رہتا اور سیدر بارکی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتو برابر الله تعالی کی توجه اس کی طرف رہتی ہے جب تک کہ بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹا لے جب بندہ توجہ ہٹالیتا ہے تو الله تعالی کی بھی توجہ بیں رہتی ٔ حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو کنکریوں کو نہ چھوئے کیونکہ اس کی طرف رحت متوجہ ہوتی ہے۔

#### منکرین و ملحدین کے جاہلانہ اشکالات کا جواب

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ عظیم کو اللہ نے بیداری میں روح جسم کے ساتھ معراج کرائی اہل السنة والجماعت كاليمى غرمب ہے ايك ہى رات ميں آپ مكم عظمہ سے روانہ موكر بيت المقدس ميں بہنچے وہاں حضرت انبياء كرام عليم السلام كى امت كى چروبال سے آسانوں يرتشريف لے كئے وہال حضرات انبياء كرام عليم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا ایسی جگہ پر پہنچے جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آرہی تھیں عالم بالا میں بچاس نمازیں فرض کی گئیں چھر حضرت موی علیہ السلام کے بار بار توجہ ولانے پر آپ علی تخفیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کا نئات جل مجدہ نے پانچ نمازیں پڑھنے پر ہی بچاس نمازوں کے ثواب کا اعلان فرمایا پھراس رات میں آسانوں سے زول فرمایا اورواپس مکمعظمہ تشریف لے آئے راستے میں قریش کا ایک قافلہ ملاجب منج کوقریش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرنے لگے لیکن جب آپ نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے شافی جوابات دے دیئے اور جس قافلہ سے ملا قات ہوئی تھی وہ بھی پہنچ گیا اور آپ نے اس کے اس میں جسکے تا اہتران میں سے کہ مار منصیح ہاریت میں گا اقد قسش کا دویز میں گا ان آگر کر جسکے میں سکت

بارے میں جو کچھ بتایا تھاوہ سب کے سامنے جے ٹابت ہوگیا تو قریش کا سنہ بند ہوگیا اور آگے کچھ نہ کہہ سکے۔

اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے بیلوگ ینہیں سوچت اگر بیخواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار کیوں

اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے بیلوگ ینہیں سوچت اگر بیخواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار کیوں

کرتے اور یوں کیوں کہتے کہ بیت المقدس تک ایک ماہ کی مسافت کیے طرکر لی اور پھر انہیں بیت المقدس کی نشانیاں

دریافت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سورۃ الاسمراء کے شروع میں جو سنبہ کان اللّذی اَسُوری بِعَبُدِہ فرمایا ہے اس میں

بعبُدِہ سے صاف طاہر ہے کہ آپ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے نیز لفظ اسوی جو سسوی یسوی

(معش اللام) سے باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی رات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب میں کوئی کہیں

چلا جائے اس کو سسوی اور اسسوی سے تیمیر نہیں کیا جاتا لیکن جنہیں ماننا نہیں ہے وہ آ بیٹ قرآ نیا ورا حادیث سے حکم کا انکار کرنے میں ذرانہیں جبح کے حدادہ ما اللہ تعالیٰ

منکرین کی جاہلانہ ہاتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین سے ادپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد ہوا موجود خہیں ہے اور فلاں کرہ سے گزرنالازم ہے اور انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا اور فلاں کرہ سے زندہ نہیں گزرسکتا یہ سب جاہلانہ ہاتیں ہیں اول تو ان ہاتوں کا یقین کیا ہے جس کا بیلوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اگران کی کوئی ہات سیحے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو پوری پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے چاہے باسلامت گزار دے اور بغیر ہوا ہے بھی زندہ رکھے اور سانس لینے کو بھی تو اس نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اگروہ انسان کو خلیق کی ابتداء ہی سے بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے سانس کے زندہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زندہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زندہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زندہ نہیں رہتا ؟ کیا جس دم کرنے والے سانس کے زندہ نہیں جیتے۔

بعض جائل تو آسانوں کے وجود کے ہی منکر ہیں ان کے انکار کی بنیا دصرف عدم العلم ہے اِن ھُ سے اِلّا اِیک مَنْکُونَ کَسی چیز کانہ جاننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو محض انگلوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جھٹلاتے ہیں قَاتَلَهُ مُ اللهُ ٱنْنِی یُؤُفِکُونَ۔

فلف قد يمه مو يا جديده اس سے تعلق رکھنے والوں كى باتوں كاكوئى اعتبار نہيں خالق كائنات جل مجده نے اپنی كتاب ميں سات آسانوں كى تخليق كا تذكره فرماياليكن اصحاب فلف قد يمه كتے تھے كوئو آسان ميں اور اب نيا فلف آيا تو ايک آسان كا وجود بھى تسليم نہيں كرتے اب بتاؤان الكل لگانے والوں كى بات تھيك ہے يا خالق كا كنات جل مجده كا فرمان مجح ہے؟ سوره ملك ميں فرمايا آلا يَعَلَمُ مَنُ حَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيُّفُ الْخَبِبُورُ (كياوه نہيں جانتا جس نے پيدا

فرمایااوروہ لطیف ہے خبیر ہے)

قلفه قد يمه والي آسان كاوجود و مانة تقيين ساته الله يه كمة كرة سانول مل خرق والتيام نيس بوسكا يعن آسان بهد نيس سكا يهي ان كاانكل بهوالى بات تقى بهي نه كنه نبارد يكها زمين پر بيش بيش سب يكه خودى ط كرليا به حسن ذات پاك نه آسان زمين بيدا فرمائ اس نو آسانول كورواز كامي بتائه سوره اعراف مل فرما يا لا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوَ اللهُ السَّمَآءِ اور سوره ناء مي فرما يا و فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ آبُوابًا اور آسان كي يعني كا بهي ذكر فرما يا جس كا قيامت كون ظهور مو گا إذا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ اور إذا السَّمَآءُ انْفَعَوتُ اور وَانْشَقَتُ اور إذَا السَّمَآءُ انْفَعَوتُ اور وَانْشَقَتُ اللهِ اللهُ مَهَاءُ اللهُ مَهِ واللهُ مَهُ واللهُ مَهُ واللهُ مَهُ واللهُ مَهُ واللهُ مَهُ واللهُ من من فرق والتيام نهيل موسكا۔

كهاوكون كويها شكال تفااور بعض محدول كومكن إب بهي بياشكال موكها يكرات مين اتنابرا سفركيي موسكتا با تمجمی پہلے زمانہ میں کو فی محض اس طرح کی بات کرتا تو اس کی پچھ دجہ بھی تھی کہ تیزر فبارسواریاں موجود نہ تھیں اور اب جو نے آلات ایجاد ہو گئے ہیں انکا وجود ند تھا اب تو جدہ سے ہوائی جہاز گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں دمش پہنچ جاتا ہے جہاں سے بیت المقدس تعوری بی دور ہے اگر اس حساب کود یکھا جائے توبیت المقدس آنے جانے میں صرف دو تین گھنے خرج ہو سكتے ہيں اور رات كے باقی محفظ آسانوں پر بہنچنے اور وہاں مشاہدات فرمانے اور وہاں سے واپس آنے كے لئے تسليم كر لئے جائیں تواس میں کوئی بعدنہیں ہے اب توایک رات میں لمبی مسافت قطع کرنے کا اشکال ختم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہے کمالله تعالی کی قدرت ختم نہیں ہوئی الله تعالی جا ہے تو جو تیز رفتار سواریاں ہیں انہیں مزید در مزید تیز رفتاری عطافر مادے اورنی سواریاں بیدافر مادے جوموجودہ سواریوں سے تیز تر ہول سورہ کل میں جوسواریوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا ب وَيَخُلُقُ مَالًا تَعُلَمُونَ فرمايا باس ميسموجوده سواريون اوران سبسواريون كاطرف اشاره بجوقيامت تك وجود مین آئیں گی اب توایے طیارے تیار ہو بھے ہیں جوآ واز کی رفتارے بھی زیادہ جلدی کینچنے والے ہیں اور ابھی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں کہی لوگ جوسفر معراج کے منکر ہیں یا اس کے وقوع میں متردد ہیں خود ہی بتاكيں كدرات دن كة كے يحية آنے بيل (ان كے خيال ميل) زمين جوايے محور بر هوتى بے چوبيل كھنے ميل كتى مسانت طے کر لیتی ہے؟ اور یہ بھی بتا کیں کہ آ فاب جوزین کے کرہ ہے کروڑوں میل دور ہے کرن ظاہر موتے ہی کتنے سكند مين اس كى روشى زمين يريني جاتى بي؟ اوريه جى بتائيل كه جب جائد يركئ تصاد كتنى مسافت كتنے وقت مين طے كى تقى؟ بيسب كي نظرول كرسامة ب جرواتعم مراج مين ترود كيول ب؟

صاحب معراج علیہ جس براق پرتشریف لے گئے تھاس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ حدنظر پر اپنا اگلا قدم رکھتا تھا لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچی تھی۔اگر سومیل پرنظر پڑتی ہوتو کم معظمہ سے بیت المقدی

تک صرف دس بارہ منٹ کی مسافت بنتی ہے اس طرح بیت المقدس تک آنے جانے میں کل بیس منٹ کے لگ بھگ خرج میں اس میں منٹ کے لگ بھگ خرج میں اس میں میں اس میں میں کے لئے ہائے گئے گئے۔

مومن كاطريقه يه كالله تعالى شائد اوراس كرسول عليه كى بات سفاورتقد يق كرے والموتابون

هم الهالكون

## وَالْتِيْنَامُوْسِي الْكِتْبَ وَجَعَلْنُ هُلَّى لِبَنِي إِسْرَاءِيْلَ الْاَتَكَيْنُ وَامِنْ دُونِيْ

کارساز نہ بناؤ اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا ' بے شک وہ شکر گزار بندہ تنے اور ہم نے بی

الْمُرَاءِيْلَ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُتَ فِي الْرَضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَقَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ وَالْدَا

سرائیل کو کتاب میں بیہ بتا دیا تھا کہتم دو مرتبہ زمین میں ضرور فساد کرو کے اور بری بلندی تک پہنچ جاؤ کے سو جب

جَاءَ وَعَلُ الْوَلِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَالْسِ شَدِيدٍ فَكَاسُوا خِلْلَ الدِّيَالِ ان دؤن من بَهِي مِدِيكَ مِعادكا وقت آئة مَمْ برائِ الني بندے بيئ ديں گے دوخت الاللانے والے ہوئے بحروہ گھروں كاندر كھس پڑيں گ

وكان وَعَدًا مَّفْعُولُاهِ ثُمَّ رُدُدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَآمْنُ دُنْكُمْ بِأَمُوالِ قَبِنِينَ

ور یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا چر ہم ان پرتمبارا غلبہ واپس کر ویں گے اور مالوں سے اور بیٹوں کے ذریعے تمباری الداد کریں گئے اور جماعت کے

وجعلْنَاكُمُ النَّرُنفِيْرًا وإن احْسَنْتُمُ احْسَنْتُمُ لِانْفْسِكُمْ وَإِنْ اسْأَتُمُ فَلَهَا \*

التبارة مهي ذوب نياده برهادي كالرُمْ الشَّعَام كوكُوا في جانون كے لئے اچھا كوك اور كريك تم بارى جانوں كے لئے ہو كئے و فاذا جائے وعل الرخرة ليسوع اوجوهام وليگ خلوا السيد كما كہا كہ فاقال

مرجب دومری مرتب کی میعاد کا دفت آئے گاتا کردہ تمہارے مونہوں کو بگاڑیں اور تا کردہ مجدیش داخل ہوجا کیں جبیبا کردہ اس میں پہلی بارداخل ہوئے تھے

مرَّة وَلِيْتَ يِرْوُا مَا عَلَوْا تَتُهِ يُرَّا وَعَلَى رَبُّكُوْ آنْ يَرْمَكُوْ وَلِنْ عُدْتُوعُونَا

وجعلناجه للم لِلكفرين حصيرًا٥

اور ہم نے جہم کو کافرول کا جیل خانہ بنا دیا ہے

## بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارفساد کرنا اوران کو دشمنوں کا تباہ کرنا

قصف میں ہے ۔ ان آیات میں بن امرائیل کے اقتد اراور تسلط کا اوران کی مرکو بی کے لئے ان کے دشنوں کو ان پر مسلط فرمانے کا ذکر ہے آنخضرت علی بھٹے یہ واقعات گذر کے تیخر آن مجید کا ان تفصیلات کو بتا تا یہ جمی ایک عظیم مجرہ ہے جو لوگ ہیں ہے تیچے کے علیہ السلام اپنے پاس سے قرآن بنا لیخ بیں اور یہ بہددیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تر دید ہے بیں ابقہ فہرین آپ کو کسی انسان نے نہیں بتا تمیں اور آپ سے وہی آئی ہے ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تر دید ہے بیں ابتہ فہرین آپ کو کسی انسان نے نہیں بتا تمیں اور آپ سب بھی میبود کے لئے تو خاص طور سے عبرت اور تھیدیت سب با تمیں اللہ تعالی نے آپ کو وہی کے ذریعے بتا تمیں اور بیسب بھی میبود کے لئے تو خاص طور سے عبرت اور تھیدیت ہے وہ جانت تھے کہ بیہ مارے آبا واجداد کی تاریخ ہے اور آئیس بیواقعات معلوم تھے جو قانو قانان کے بروں کے ساتھ بیش آئے ایک تف کے بعد (جس کے پاس وٹی کے سوا معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا) بھی ایمان نہ بیش آئے ایک تف کے بتانے کے بعد (جس کے پاس وٹی کے سوا معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا) بھی ایمان نہ بیش آئے ایک تف کو آبا ہے کہ کہ کہ کہ اللہ علی ان کا اور اس کی آبان کہ ہم نے مونی کو کا ب دی لیک نہ کی ایمان نہ تفصیلی احکام بھی تھے ان کو اللہ تعالی نے تھے مربایا تھا کہ تم میر سے سواکی کو اپنا کا رساز قر ارمت دیا' لیکن نی امرائیل کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنایا' اس میں تو حدی کا کہ کی تھی اور اس کی اس کو حدید تھے جس سے تو ریت شریف کی خالفت کرتے رہ جس کی وجہ سے دنیا میں مزا بھگتے تر ہے بھی آئیس افتد اربل جاتا تھا اور اور نہ کے بیانہ کو دیتے اور ان کا ناس کھود سے تھے جس سے زور دور دار اطریعت سے نئین میں عکر ان کر تے اور کھی دشن ان پر چڑھائی کر دیتے اور ان کا ناس کھود سے تھے جس سے آئیس دلت اور دکست کا مند دیکھائی تا۔

ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ تعالی نے آئیں اپنا ایک انعام یاد دلایا گرتم لوگ نوح علیہ السلام کی ذریت ہواوران کی نسل سے ہو جب قوم کی سرکشی کی وجہ ہے توم پرعذاب آیا تھا تو ان کواوران کے خاندان کو (بیوی اور ایک بیٹے کے علاوہ) اور دیگر اہل ایمان کو (جو تھوڑے سے سے ) ان کے ساتھ کشتی میں سوار کردیا تھا اس کشتی میں جولوگ سوار سے آگے آئیں لوگوں کی نسل چلی اور دنیا میں پھلی اور پھیلی بنی اسرائیل کو یا ددلایا کہ دیگھوتو حید والوں کو کشتی میں سوار کر کے خرق ہونے سے نجات دی تھی تم انہی کی نسل سے ہوائی وقت سے لیکر آج تک نسل درنسل تم زمین پر آرہ ہو بو یا اللہ تعالی کا تم پر انعام ہے اور یہ بھی تبھولین چا ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سواکسی کو کا رساز نہ بنایا تم بھی اس کو کا رساز بناؤ اور اس کی ظرف متوجہ رہو۔ اِنَّهُ کَانَ عَبُدًا شَکُورٌ آ (بلا شبرنوح شکر گزار بندہ سے) جس شکر گزار بندہ کے ساتھ تم تہا رہے آباؤ کی طرف متوجہ رہو۔ اِنَّهُ کَانَ عَبُدًا شَکُورٌ آ (بلا شبرنوح شکر گزار بندہ تھے) جس شکر گزار بندہ کے ساتھ تم تہا رہے آباؤ کی اس بندہ کی طرح تم بھی منع حقیق کا شکرادا کرتے رہو۔

اس كے بعديہ بتايا كہم نے پہلے ہى كتاب ميں (يعن توريت شريف ميں يا نبياء بى اسرائيل كے محفول ميں بطور

پیش گوئی) یہ بات بنا دی تھی کہتم (ملک شام کی) سرز مین میں دوبار فساد کرو گے اور بندوں پرخوب زیادہ زور چلانے لگو گئاس کے بعد فَاِذَا جَآءَ وَعُدُاوُلَهُمَا سے ان کا فساد اول اور ان پردشنوں کی چڑھائی اور فَاِذَا جَآءَ وَعُدُ اللهٰ خِوَقِ لِیَسُنوءُ الله وَجُوهَ کُمُ میں دوسری مرتبان کے فساد کے بعدد شمنوں کی طرف سے بلغاد اور تابی ہونے کا تذکرہ فرمایا آگے بوصنے سے پہلے بنی اسرائیل کے شروف اواور شمنوں کی طرف سے ان کی تباہ کاری کی تفصیل معلوم کر لینی چاہئے جو تفییر اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے آیات بالا میں فرمایا ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل نے زمین میں فساد کیا اللہ تعالی کے حکموں کی مخالفت کی حقوق اللہ ضائع کئے اور مخلوق پر بھی مظالم کئے اس وقت ان پردشمن مسلط کردیئے گئے تھے جو بخت جنگ جو تھے اس کے بعد بنی اسرائیل سنجل گئے تو اللہ تعالی نے انہیں پھر فیمت اور دولت سے سرفراز فرما دیا مال بھی دیا جنگ جو تھے اس کے بعد بنی اسرائیل سنجل گئے تو اللہ تعالی نے انہیں پھر فیمت اور دولت سے سرفراز فرما دیا مال بھی دیا جنگ جو تھے اس کی بعد بنی اسرائیل سنجل گئے تو اللہ تعالی نے انہیں پھر فیمت اور دولت سے سرفراز فرما دیا مال بھی دیا جنگ جو تھے اس کی بعد بنی اسرائیل سنجل گئے تو اللہ تعالی میں ماضل ہوگران کا ناس کھودیا۔

قرآن مجد ملی بربال کرد مرتبر برباد ہونے اور نے میں آباد ہونے کا جوتذکرہ فرمایا ہے اس میں کون سے واقعات مراد میں اور کون سے در آن مجید میں بنیاں کے دومر تبہر برباد ہونے اور نے میں آباد ہونے کا جوتذکرہ فرمایا ہے اس میں کوئی دکر میں اور ہو پہلے تھے اور جو پہلے تھے اور جو پہلے تھے اور در اور تاریخ کی کتابوں میں کھتے ہیں وقعد وردت فی ھندا آشار کئیر قاسر اثبیلیة لم ارتطویل حافظ ابن کثر اپنی تفسیر میں اور ہو ہو من وضع بعض زنا دفتھم و منها ما قدید متمل ان یکون صحیحا الکتاب بند کر ھا لان منها ماھو موضوع من وضع بعض زنا دفتھم و منها ما قدید متمل ان یکون صحیحا ونحن فی غنیة عنها وللہ الحمد و فیما قص اللہ علینا فی کتابه غنیة عما سواہ من بقیة الکتب قبله ولم یحو جنا اللہ ولا رسول اللہ اللہ ولا رسول اللہ ولا رسول میں بہت ساری اسرائیلی روایات موجود ہیں میں ان کوؤکر کرکے کتاب میں طوالت پہنر نہیں کرتا کے ویک احتال آف کتاب میں مان کی ضرورت نہیں ۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہمارے لئے جو بیان فرمایا ہے وہ پہلے کی تمام ہے گر ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہمارے لئے جو بیان فرمایا ہے وہ پہلے کی تمام ہے تھیں ان کا خوال ہے اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہمارے لئے جو بیان فرمایا ہے وہ پہلے کی تمام کتاب میں متعنی کرنے والا ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول میں اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا حقوق کی ہمیں بنایا )

## بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے

تفیری کتابوں میں بنی اسرائیل کو برباد کرنے والوں کے گئی نام کھے ہیں (۱) بخت نصر (۲) جالوت (۳) خردوش (۴) سنجاریب پھران میں پہلی بربادی کس کے ہاتھوں ہوئی اور دوسری بارکس نے ہلاک کیا اس میں بھی اختلاف ہے مصاحب معالم النز میں بہت کچھ کھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی بربادی بخت نصر اور اس کے نشکروں کے ذریعہ اور دوسری بربادی بختی نصر اور اس کے نشکروں کے ذریعہ اور دوسری بربادی پہلی بربادی سے بوی تھی اس کے بعد دوسری بربادی پہلی بربادی سے بوی تھی اس کے بعد بین اسرائیلی حکومت قائم ہوگئ ہاں بنی اسرائیل تعداد میں نیازہ ہوگئے ان کی حکومت قائم ہوگئ ہاں بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہوگئے ان کی حکومت تو نہی البتہ بیت المقدس پران کی ریاست قائم تھی۔

الله نے نعمت انہیں بہت دی تھی انہوں نے نعتوں کو بدل دیا اور نے نے طریقے ایجاد کے اللہ تعالیٰ نے ان پر طیطوس این اسطیا نوس روی کومسلط کر دیا جس نے ان کے شہروں کو دیران کیا اور انہیں ادھر ادھر بھگادیا اور اللہ نے ان سے حکومت اور دیا ست سب چھین کی اور ان پر ذلت چٹادی اب ان میں کوئی باتی ندر ہا جو جزیہ ند دیتا ہواور ذلیل نہو اس کے بعد حضرت عمرضی اللہ عند کی خلافت تک بیت المقدس ویران رہا چراسے مسلمانوں نے آباد کیا۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فلافت تک بیت المقدی ویران رہا پھرا ہے سلمانوں نے آباد کیا۔

اس کے بعد حضرت قادہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر پہلی بار جالوت کو سلط فرمادیا تھا اس نے انہیں قید کیا اور قبل کیا اور برباد کیا بھر اللہ تعالی نے داؤ دعلیہ السلام کے زمانہ میں آئیں تو د طاقت عطا فرما دی جس کا فُمْ رَدَدُونَا لَکُمُ الْکُرَّةَ عَلَيْهِمُ مِی مَر رَفر ایا ہے پھر دوسری بار جب شروف ادمیں منہمک ہوئے تو اللہ تعالی نے ان پر تحرفر ایا ہے کہ دوسری بار جب شروف ادمیں منہمک ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کو تدکیا اور برباد کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ان پر رحم فر مایا جس کا عسلسی رَبُّ کُمُ اَنَ عَلَیْهِمُ مِی تَدُورُ وَ اللہ تعالی نے پھر ان پر وحت فر مانی کیا نان اوگوں نے برائی کو اختیار کیا اور نافر مانیوں عمر کے اللہ تعالی نے ان پر اپنا عذا ب بھی دیا (بیرخاتم انہیں عقوقہ کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات ہیں) میں لگ کے اللہ تعالی نے نی اسرائیل پر اہل حوسلط فرما دیا سورۃ انقال میں ارشاد ہے وَ اِذْ تَعَاذَنَ وَ رَبُکَ لَیْبُعَقُ عَلَیْهِمُ اللہ کی کو موان پر قیامت تک عذا ب میں ہیں اس کا میم مین ارپوں کو بھیجتا رہے گا جو آئیس بری تکلیف ہی میں دیا ہے کہ دیا ہو تیا ہو تیا ہی کہ بردن ہر دات اور ہرسال تکلیف ہی میں دہیں کے مطلب سے ہے کہ وقافی قان پر دشمن مسلط ہوتے رہیں گیمیں کہ ہردن ہر دات اور ہرسال تکلیف ہی میں دہیں گے مطلب سے ہے کہ وقافی قان پر دشمن مسلط ہوتے رہیں گیمی میں نازیوں نے بچاس سال پہلے جوان کا ناس کو یا تھا وہ تو تاری دان جانے ہی ہیں۔

وَلِيَدُخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا ذَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِن بتایا کہ جولوگ دومرتبہ بہودیوں کولل کردیں گےدونوں مرتبہ مجد بیت المقدی میں داخل ہوئے (چنانچ ایسای ہوا) وَلِیُتَبِّرُوا مَسا عَلَوْا تَعْبِیُوا اس میں بیتایا ہے کدوہ دوسری باریحی بن امرائیل کی قوت وطاقت اور حکومت کو برباد کر کے چھوڑیں گے اِنْ اَحْسَنْتُمُ اَحْسَنْتُمُ اِکْنَفُسِکُمُ وَانْ اَسِسَاتُهُمْ فَلَهَا اور وَإِنْ عُدُتُمُ عُدُنَا مِن بِهِ بتادیا کہ اضحام کرو گے تواس کا اچھا بھل مے گا اور سرا المنے کے بعد پھریرے کا موں میں لگو گے تو بھرعذاب کا مند دیکھنا پڑے گا۔

صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو پہلی بار تباہی آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم النہین علیہ کی بعثت مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم النہین علیہ کی بعثت ہوئی تو یہود یوں نے آپ کی مخالفت کی آپ کی نبوت ورسالت کا انکار کیا البذا جلا وطن ہوئے اور ذلیل وخوار ہوئے مسلمانوں کے لئے بنی اسرائیل اور دیگر اقوام ماضیہ کے احوال سرایا عبرت ہیں گزشتہ قوموں نے مدمی اسلام ہوتے مسلمانوں کے لئے بنی اسرائیل اور دیگر اقوام ماضیہ کے احوال سرایا عبرت ہیں گزشتہ قوموں نے مدمی اسلام ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کیس ان پر عذاب آئے اور دشمنوں نے بھی ان پر حملے کے اور تباہ کیا 'امت مجمد رہمی ہو

تکوینی قوانین ہے مستی نہیں ہےان کے ملک بھی چھنے جاتے رہے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھوں تباہی آتی رہی ہے اسپین کا واقعہ تو سب کو معلوم ہی ہے بغداد کی تباہی بھی تاریخ میں ذکور ہے گئ سوسال کی حکومت جو ہندوستان میں قائم تھی اس کا بھی علم ہے دوسرے براعظم کی کا فرقوم لیمنی فرگیوں نے آکر ہندوستان پر قبضہ کرلیا کال قلعہ اور دیلی میں کیا ہوا بادشاہ کا کیا حال بنا جانے والے اس کو جانے ہیں بادشاہ کو گرفتار کیا گیا اور رنگون میں لے جا کر بند کر دیا گیا پھرو ہیں اس کی موت ہوئی سب با تیں جانے ہوئے مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں 'گناہوں میں اور رنگ رلیوں میں اوقات گذارتے ہیں اصحاب اقد اردشمنوں کے سابوں میں جیتے ہیں نہ دین قائم کرتے ہیں نہ دین قائم ہونے دیتے ہیں۔

هدى الله تعالىٰ جميع المسلمين-آخرين فرمايا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكَلْفِرِيْنَ حَصِيرًا (اورام نِجْنِم كوكافرول كے لئے هير بناديا) حصير كا

ترجہ بعض حضرات نے سجن لیعن جیل خانہ کیا ہے کیونکہ بیر حصر یحصر سے ماخوذ ہے جورو کئے کے معنی میں آتا ہے اور حضرت حسن نے فر مایا کہ اس سے فراش لیعن بچھونا مراد ہے حمیر چٹائی کو کہتے ہیں اس نسبت سے انہوں نے اس کا

م عن ليائ يت كريم لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَعِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ ساس كى تائيد موتى ب-

اِن هذا الْقُرُانَ يَهُ بِي لِلَّتِي هِي الْقُومُ وَ يَبَشِرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْإِينَ يَعْمَلُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْإِينَ يَعْمَلُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْإِينَ يَعْمَلُونَ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

ے علد یہ قرآن ایے طریقہ کی ہایت رہا ہے جو باقل سیما ہے اور ایمان وانوں و جارے رہا ہے۔ الطبیلاتِ آن لَهُ مُراجُرًا کِبِیرًا © وَ اَنَّ الَّذِینَ لایو مِنُونَ بِالْاَخِرُقِ اَعْتَدُنَا لَهُ مُر

جونک عل کرتے ہیں کہان کے لئے برااج ہاور یہ بات بھی بتاتا ہے کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے

عَدَابًا اليِّهَاقَ

دردناك عذاب تياركياب

قرآن سید ھےراستہ کی ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو بشارت اور اہل کفر کوعذاب الیم کی خبر دیتا ہے

قر مسيو: ان دونون آيون مين اول قويه بتايا كرّ آن جوراسته بتا تا ہے دہ بالكل سيدهاراسته ہالى مين كوئى بكى نہيں خير ہى خير ہے دنيا ميں اور آخرت ميں اس كے ذريعے الله تعالى كى رضا حاصل ہوتی ہے الله تعالى كے انعامات ملتے بين الل ايمان جو اعمال صالح كرتے بين قرآن مجيد انہيں خوشخرى ديتا ہے كہ موت كے بعد تمہارے لئے خير ہى خير ہے بہت بڑا اجر ہے نیز قران میکھی بتاتا ہے کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ان کے لئے اللہ تعالی نے در دناک عذاب تیار فرمایا ہے جولوگ تو حیداور رسالت کے قائل ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں آخرت کا مکر بھی مومن نہیں ہے جیسا کہ تو حیداور رسالت کے مکر بھی مومن نہیں ہیں ہروہ شخص جو نتیوں چیز دن میں سے کسی بھی چیز کا مکر ہوا اس کے لئے در دناک عذاب ہے جس کی جگہ گر آن کریم نے خبردی ہے۔

## وَيَنْعُ الْإِنْمَانُ بِالشَّرِّدُعَآءُ فَ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْمَانُ عَجُوْلًا

اور انسان برائی کے لئے ایسے دعا مانگا ہے جیسے خیر کے لئے مانگا ہے اور انسان جلد باز ہے

## انسان اپنے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے ۔ اس کے مزاج میں جلد بازی ہے

قیفسید: اس آیت میں سے بتایا ہے کہ انسان اپنے لئے برائی کی دعا کرتار ہتا ہے اور جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے اس انداز میں شرکی دعا کر بیٹھتا ہے۔

تفیر درمنتور (ص ۱۹۱ ج م) بیل حفرت حسن سے اس آیت کی تفییر بیان کرتے ہوئے قل کیا ہے کہ جب انسان کو غصر آتا ہے تو اپنی جان کو اور اپنی بوی کو اور اپنی اولا دکو برے الفاظ میں یا دکرتا ہے پھراگر اس کی بدد عا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیج دے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے پھر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر عطافر مادیتا ہے مطابق اللہ تعالیٰ اسی خیر عطافر مادیتا ہے مطرت مجاہد سے بھی یہی بات نقل کی ہے حقیقت میں انسان ذرائی ناگواری کی وجہ سے بددعا کر بیٹھتا ہے حالانکہ دعا ہمیشہ خیر می ماگئی جا ہے اور عافیت ہی کا سوال کرنا چا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گھڑی میں اللہ خیا رشاد فر مایا کہ اپنی جانوں اور اپنی اولا داور اپنی اول فر مالے (مشکل قالمانے ۱۹۳۳ زمسلم)

اس کے بعدانسان کا مزاح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کیان الائسان عَجُولًا (اورانسان جلد باز ہے) دوسری آیت میں فرمایا ہے خیلے الائسان مِن عَجَلِ (انسان جلدی سے بیدا کیا گیا ہے) انسان کا بیمزاج ہے کہاس کے اعمال اوراشغال میں جُلت فاہر ہوتی رہتی ہے اور بیجلت بہت کی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہے بہت سے ایک پڑنٹ جلد بازی بی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پہتاتے ہیں ای لئے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الانسائہ قدمن اللہ والسعہ جلة من کی وجہ سے بعد میں پہتاتے ہیں ای لئے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الانسائہ قدمن اللہ والسعہ جلة من الشوال کے بردباری اللہ کی طرف سے ہو اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے (مشکلو قالمصانے ۱۳۹۴ از ترفدی)

## وجعلنا اليكل والنهار ايت ين فعونا اية اليل وجعلنا ايت الهارميصرة

رِّتَبْتَغُوْا فَضُلَّامِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْاعَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ لِتَبْتَغُوا فَضُلَّامِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْاعَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ

ا پنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی کو اور حماب کو جان لؤ اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ

#### تَفْصِيْلًا۞

بیان کردیاہے

قد فعد بین : اس آیت کریمه میں رات اور دن کودونشانیاں بتایا ہے رات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی ان دونوں کا آگے بیچھے آنا کم اور زیادہ ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے جانے کے لئے بہت بولی نشانیاں ہیں انسان عقل سے کام لے خوروفکر کر ہے تو ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرسکتا ہے سوہ فرقان میں ارشاد ہے وَھُو الَّذِی جَعَلَ اللَّیٰلَ وَالنَّهُارَ حِلْفَةً لِمَنُ اَرَادَ اَنَ یَلَّدُیْرَ اَوْاَرَادَ شُکُورًا (اوروہ وہ بی ہے جس نے بنادیا رات ودن کو آگے بیچھے آنے والا اس محض کے لئے جو تھے حت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکر گزار ہونے کا ارادہ کرے) رات اور دن کا فجود میں آنا کم وہیش ہوتا کی علاقہ میں کن ماند میں رات کا زیادہ ہوتا اور کی علاقہ کی زماند میں دن کا زیادہ ہوتا سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کی کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں ہے سب اہل عقل اس کو جانے اور مانے ہیں رات کی نشانی کو کو کردیا) یعنی اس کوروشنی والی چیز نہیں بنایا بلکہ تاریک رکھا تا کہ دنیا والے اس میں آرام کریں اسے سورہ قصص میں لِتَسْ کُنُوا فِیْ فِی وَمُ اَکْرِیالِ وَالٰ کِیْ اِلْ کِیْ اِلْ اِلْ اِلْدِیْ اِلْ اِلْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْ اِلْدِیْ اِلْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْنِ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِللْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْنُ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْسُ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْرِیْ اِلْدُالْدُیْ اِلْدُیْرِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْکُورُوں کُنْ اِلْدُیْرِیْ ا

فرمایا اوردن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کوروش بنادیا اوگ اس میں چلتے پھرتے ہیں روزی کماتے ہیں صنعت وحرفت کرتے ہیں اور تجارت کے مشاغل میں لگتے ہیں اس کو لِتَبَسَّعُوا فَصَفَلا مِّنُ دَّبِّكُمُ فرما كربیان فرمادیا ، رات كی تاریكی اوردن كی روشنی دونوں میں حكمت ہے۔

رات اوردن کے آئے چھے آنے جانے کا ایک اور فائدہ بھی بیان فر مایا اوروہ یہ کدان کے ذریعے تم برسوں کی گئی اور شار مجھولو گے ان دونوں کے گذرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہفتے گذرے اور کتنے مہینے ختم ہوئے اور کتنے سال گذر پہلے ان کے گزرنے سے اپنی یا اپنے بچوں کی عمریں بھی معلوم ہوتی ہیں اور جو آپس میں معاہدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوجاتے ہیں ہو مجانہ ہوجاتی ہے تو معاہدے بارے میں معلوم ہوجاتے ہیں دینی امور جواوقات سے متعلق ہیں مثلاث میں ختم ہوجاتے ہیں دینی امور جواوقات سے متعلق ہیں مثلاث میں مثلاث میں معلوم ہوجاتے ہیں دینی امور جواوقات سے متعلق ہیں مثلاث مثام اور رمضان کا علم بھی مہینوں کے گذر نے پر قمری سال پورا ہوجا تا ہے اور تین سوپنیسے دن گذر نے پر شمی سال پورا ہوجا تا ہے اور تین سوپنیسے دن گذر نے پر شمی سال پورا ہوجا تا ہے اور تین سوپنیسے دن گذر نے پر شمی سال پورا ہوجا تا ہے اور تین سوپنیسے دن گذر نے پر شمی سال پورا ہوجا تا ہے اگر رات ہی رات ہوتی یا تی دن ہوتا تو مہینوں کا اور برسوں کا حساب نہ لگایا تے۔

# وکل اِنسَانِ الْزَمْنَ فَظِیرَهُ فَی عَنْقِهُ وَنَحْرِجُ لَهُ یَوْمُ الْقِیلَةُ کِتَبَایَالَقَهُ اوریم برانان کا گردن بی اس کا اعال نامہ ذال دیں گے اور ہم اس کے لئے کل ہوئی کتاب تکال دیں گے وہ اس کتاب کو منظم کا گرفتوں کے انتقاد کر کا کفی بِنفیسک الیوم عکی کے کسینیگا ہمن الفتال کا کفی بنفیسک الیوم عکی کے کسینیگا ہمن الفتال کا کا کا تاجہ ایت بالا قوہ اپنی ان کے بات اختیار کرتا ہے کہ ایک انتخاب کو لئے کا کا نے جس نے ہا یت بالا قوہ اپنی انتخاب کو ازراق و زرا کے انتخاب کی انتخاب کی کا گراہ ہوتا ہے اور کوئی جان کی دور کا بوجھ اٹھانے والی نیس اور جوش کراہ ہوتا ہے اپنی بی جان کونقسان پیچانے کے لئے گراہ ہوتا ہے اور کوئی جان کی دور کا بوجھ اٹھانے والی نیس اور جوش کراہ ہوتا ہے اور کوئی بیان کونقسان پیچان کے گراہ ہوتا ہے اور کوئی جان کی دور کا بوجھ اٹھانے والی نیس کیا کہ کوئی رسول نہ بھی دیں اس دقت تک عذاب نیس سیج

قضعه بين: ان آيات من بتايا ہے كه انسان كائل بى اس نفع يا نفسان دے گا جيے عمل كرے گا قيامت كون سامنے آجا ئيں گے فرشتے جود نيا ميں انسانوں كے اعمال كھتے ہيں انسان ان اعمال كو كتابى صورت ميں ديھے لے گا۔ اچھے عمل والوں كا اعمال نامہ بشت كے پیچے سے اور بائيں ہاتھ والوں كا اعمال نامہ بشت كے پیچے سے اور بائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا ، چونكہ جرايك كے اعمال كا بتيجہ لازى ميں ديا جائے گا ، چونكہ جرايك كے اعمال كا بدلہ ملے گا اور انكار بھى كوئى فائدہ نددے گا اور جرايك كے اعمال كا بتيجہ لازى طور پرسامنے آبى جائے گا اس لئے اسے المنو مناہ طائو ہ فى عنقه سے تعبير فرمايا۔ جس كا ترجہ بعض اكابر نے يوں كيا

ہے کہ ہم نے ہرانسان کاعمل اس کے مطلے کا ہار بنا دیا ہے عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ اس کے بارے بیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل عرب جب کسی کام کے لئے جانا چا ہے تھے درخت کی نہنی ہلا دیتے تھے داہنی طرف کو پرندہ اڑ جاتا تھا تو سیحقے تھے کہ کام ہوجائے گا اسے فال نیک کہتے تھے اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑ جاتا تو کہتے تھے کہ کام نہیں ہوگا اس کو بد فالی کہتے تھے اور اس کی وجہ سے سفر میں جانے سے رک جاتے تھے۔ اپنے کام کے لئے جانے نہ جانے کا مدار انہوں نے پرندہ کے اڑنے کو بنا رکھا تھا اور گویا پرندہ اڑنا ہی باعث عمل تھا اس لئے انسان کے اعمال کو تہ ہے بالا میں طائر سے تعبیر فرمایا۔ پھر فرمایا و نُدخو جُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَابًا يُلْقَلُهُ مَنْشُورًا (اور اس کے لئے ہم کتاب تکال دیں کے دہ اس کتاب کھلی ہوئی دیکھے لئے اُل

انسان سے کہاجائے گا اِقر اُکِتَابکَ (تواپی کتاب کو پڑھ لے) کفی بِنَفْسِکَ الْیَوُمُ عَلَیْکَ حَسِیبًا (آج تو ہی ابنا حساب جانچنے کے لئے کائی ہے) انسان کی ہوشمندی یہی ہے کہ اپی جان کے لئے فکر مند ہواور اپنا حساب کرتارہ یوم آخرت میں حساب کرنے کے بعد اپنچ تی میں نتجہ اچھا نہ لکا تواس وقت حساب کرنے سے فائدہ نہ ہوگا ای دنیا میں حساب کرتے رہیں تو نفس کو ہرائیوں سے بچا کرلے جانا آسان ہوگانفس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اسے عبیہ کرتے رہیں کہ دکھے گناہ کر نگا ہے کہ حساسوا قبل ان تحساسوا کے حساب کئے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لؤ جو شحص بہاں اپنا حساب کرتا رہا اس کے واہنے ہاتھ میں اعمال نامددیا جائے گا وہ وہاں کا میاب ہوگا اور خوشی کے سابینہ (آجاؤیمری کتاب پڑھ ہوگا اور خوشی کے سابینہ (آجاؤیمری کتاب پڑھ ہوگا اور خوشی کے سابینہ (آجاؤیمری کتاب پڑھ کے کہ اس ہوگا کہ اس کا اعمال نامددیا ہی نہوا تا ور میں نہ جاتا۔ یا لَیْتَنِی کُنُم اُوْتُ کِتَابِیَهُ. وَلَمُ اَدُوْمَا حِسَابِیَهُ (ہم کا کاش مجھے میرا کا مددیا جاتا اور میں نہ جاتا۔ یا لَیْتَنِی کُنُم اُوْتُ کِتَابِیَهُ. وَلَمُ اَدُوْمَا حِسَابِیَهُ (ہم کاش مجھے میرا اعمال نامددیا جاتا ور میں نہ جاتا۔ یا لَیْتَنِی کُنُم اُوْتُ کِتَابِیَهُ. وَلَمُ اَدُومَا حِسَابِیَهُ (ہم کا کاش جھے میرا اعمال نامددیا جاتا اور میں نہ جاتا۔ یا لَیْتَنِی کُنُم اُوتُ کِتَابِیَهُ. وَلَمُ اَدُومَا حِسَابِیَهُ (ہم کا کاش جھے میرا اعمال نامددیا جاتا اور میں نہ جاتا۔ یا لَیْتَنِی کُنُم اُوتُ کِتَابِیَهُ. وَلَمُ اَدُومَا حِسَابِیَهُ (ہم کا کاش کی کا کہ میرا حساب کیا ہے)

اس کے بعد فرمایا مَنِ الْهُ تَدای فَانَّمَا یَهُ تَدِی لِنَفْسِه (جس نے ہدایت پائی تواس نے اپنی ہی جان کے ، اہ ہدایت اختیاری) کیونکہ اس کا نفح اس کو پنچے گا وَمَنْ ضَلَّ فَانَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا (اورجس نے گراہی اختیاری اس کی گراہی کا ضرراس کو پنچے گا) یعنی آخرت میں تباہ کار ہوگا اور عذاب میں ڈالا جائے گا پھر فرمایا و لَلا تَوْرُو وَازِرَةٌ وِزُرَ اُخُورِی (اورکوئی جان کی دوسرے کا بو جھاٹھانے والی نہیں) یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کے کہنے سے کا فرہو جاتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں اور بعض جابل یوں بھی کہدد سے ہیں کہ تو میرے کہنے سے یہ گناہ کر لیے ہیں اور بعض جابل یوں بھی کہدد سے ہیں کہ تو میرے کہنے سے یہ گناہ کر اس کے کہنے سے بھات لوں گا تو میں تیری طرف سے بھات لوں گا ہیسب با تیں اس دنیا میں کہدد کی جاتی ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب ہوئے گا تو میں تیری طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک میں کہدی جاتی ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب ہوئے گا تو میں تیری طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کوعذاب دیا جائے۔

یہاں بیا یک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جولوگ کفروٹٹرک و بدعات کے داعی ہیں ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کیں ان لوگوں کے اعمال بھی تو ان دعوت دینے والوں اور برائیاں جاری کرنے والوں کے حساب میں لکھیے

جائيس عجيساكة يات اورا ماديث معلوم بوتا بهروً لا مَزِرُو ازِرَةٌ وِزْرَ أُخُورى كامعداق كيا بي؟

جواب بیہ ہے کہ جن لوگوں نے مراہی کی دعوت دی اور بدعتیں جاری کیس ان عظمل ہی کی وجہ سے لوگ ممراہ

ہوئے اور بدعتوں میں پڑے برائی کا سبب بننے کی وجہ سے دوسرے کے اعمال کا وبال بھی پڑگیا بیسبب بنا اپنا ہی عمل ہے اکل دعوت پڑھل کرنے والے جو ماخوذ ہوں گے وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور بیاسپے گمراہ کرنے والے

عمل كى وجرے ماخوذ مول عے كماوردفى الحديث من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا۔

پر فرمايا وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبُعَتْ رَسُولًا (اورجب تك مم كونى رسول نه بيج دي عذاب نيس دية)

اس میں اللہ تعالی نے ایک قانون بیان فر مایا ہے اور وہ ہیر کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے انبیاء کرام کومبعوث فر مایا جنہوں نے خوب واضح طریقے پر ہدایت کاراستہ بیان فر مایا جنہوں نے ہدایت کاراستہ اختیار کیا بیاگ۔ نیا میں بھی اچھے حال میں رہیں گے

وں سریے پر ہرایت فار سمتہ بیان مرفایا ، ہوں سے ہرایت فار سمار سیار میانیہ وقت دمیان میں ابھے عال میں رہاں ہے ا اور آخرت میں بھی ان کا اچھا انجام ہوگا اور جن لوگوں نے ان حضرات کی ہدایت کو قبول نہیں کیا وہ دنیا میں بےراہ ہوئے

اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہے یہ جودنیا میں عذاب آجاتا ہے اور آخرت میں جوعذاب ہوگا اس میں اللہ

شائهٔ برکوئی اعتراض نبیس کیا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیج کتابیں نازل فرمائیں اور راوحی واضح فرمادی جن

عماعہ پروی اسر اس میں بیاجا ملنا یوملہ اللہ عمال ہے اپ رسوں بینے امان مار اسر میں اور راہ وی واس سرمادی بن لوگوں نے عنادے کام لیاحق کو محکرایا نبیوں کی باتوں کو نہ مانا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مستحق عذاب

ہوں گے ایسانہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے اور لوگوں کی گرفت کر لی جائے اور ان پرعذاب بھیج ویا جائے ،

تمام جست كے بعد الله كى طرف سے عذاب بھيج كافيصلہ ہوتا ہے سورہ فاطر ميں فرمايا وَإِنْ مِينُ أُمَّةٍ إِلَّا حَلا فِيهَا مَذِينُو

( کوئی امت الی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والانہ گذراہو) پچھلی امتوں میں یکے بعدد گیرے حضرات انبیائے کرام علیم الصلو قو والسلام تشریف لاتے رہتے تھے حضرت خاتم الانبیاء تھا ہے کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والانہیں ہے آپ

تا مت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات کے نبی ہیں آپ کی دعوت ہر گھر میں دنیا کے گوشے گوشے میں گ

بینے چکی ہے جسے ہرصاحب ہوش جانتا ہے۔ گھر قرآن مجید بینے رہا ہے دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کے تراجم ہیں کے ڈھنے میں میں اس سے میں میں میں اس کے تراجم ہیں

کوئی مخف میہ جست نہیں نکال سکتا کہ ہمیں نبی کی دعوت نہیں پیچی خوب مجھ لیا جائے ہاں اگر کوئی محف پہاڑوں اور غاروں میں پیدا ہوا و ہیں پلا بڑھا اسے اسلام کی دعوت نہیں پیچی وہ محف صرف اس بات کا مکلّف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو

مانے اس کا اتنابی ایمان باعث نجات موجائے گااس کی عقل ہی اس کے لئے نذیر ہے۔

و إِذَا الدُنا اَن تَهْدِل قَرْيَة المرزامُتر فِيها فَفَسْقُوا فِيها فَكَي عَلَيْها الْقُولُ الْمَوْدِلِية المردام من الربان كرت بين والم التوريات الدجب م كرات من الربان كرت بين والم التوريات المردب م كرات المن المراب المن المراب المراب المراب المردب م كراب المراب ال

## فَكُمِّرْنِهَا تَدْمِيْرًا ﴿ وَكُمْ إَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ اِعَدِنُوْمٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ

ثابت ہوجاتی ہے پھرہم اس بتی کو پوری طرح ہلاک کردیتے ہیں اورنوح کے بعد کتنی ہی قرنیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کردیا اورآپ کارب

## ؠۮؙڹؙۏۑ؏ؠٵۮ؋ڂؚؠ۫ڒٵڹڝؽڒٵ

بندول كے گنا ہول كے جانے ديكھنے كيلنے كافى ہے

## ہلاک ہونے والی بستیوں کے سرداراور ٹالدارنا فرمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بربادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے

قفسه بين : گذشتا يت ميں بيقانون بتايا كہ جب تك كوئي رسول ندا جائے اور جن كے پاس رسول آئے وہ اس كى نافر مائى ند كرليس اس وقت تك الله تعالى كاطرف سے عذاب ميں جنائيس كے جاتے اور اان دونوں آ يتوں ميں سے پہلى آ يت ميں بيتايا ہے كہ جب الله تعالى كي قضاء اور قدر كے موافق كى بتى كى ہلاك رديئے جائيں ہے تو يہ بي اس طرح نہيں ہوتا كہ بندے موئن ہوں اور اعمال صالحہ ميں گے ہوئے ہوں پھر بھى ہلاك كرديئے جائيں بكلہ وہى بات ہے جو گذشتہ آ يت ميں بتائى كہ بتى كوگوں كو اور خاص كر ان كے امراء اور روساء كو ايمان اور فرانبردارى كا محكم ديا جاتا ہے بي تكم حضرات انہيائے كرام ميہم الصلاۃ والسلام ياان كے تا ئبوں اور نمائندوں كے ذريعے ويا جاتا ہے اسان كے بر عوال كر ويئے جائيں ہونے ہيں باقر مائى كرتے ہيں (ان كا حال ديكي كر ديا جاتا ہے اسان كى بر عوال كر ويئے الله وقع ہيں بر حق ہوں ہو جاتا ہے اور وہ بتى اپنے الله تعالى بدى وجہ ہے سے تحق عذاب ہو جاتا ہے اور وہ بتى اپنے دہنے والوں كے ساتھ ہلاك كردى جاتى ہو جاتا ہوں النہ مائن كى طرف سے عذاب كا فيصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بستى اپنے دہنے والوں كے ساتھ ہلاك كردى جاتى ہيں الله تعالى كى طرف سے عذاب كا فيصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بستى اپنے دہنے والوں كے ساتھ ہلاك كردى جاتى ہو الن كى وجہ ہے تيں كين امراء اور دو مائى طور سے اس لئے فرمايا كہ بدلوگ اپنى دنيا كى عيش وعش و كى وجہ ہے تيں كين امراء اور دو مينى اور كے ہوئى ہو گوئى ہو گوئى ہو گوئى ہو تے ہيں اور ايمان ايك تكبى ويش ہوئى ہو تي ہيں اور ايمان ايك تكبى و بھی عوام چوئى ہو كھى ہو دہمی عقل والے ہوتے ہيں اور کی سکتاس لئے خوام بھی اپنی ہی جو رکر كے كوئى بھی بادشاہ يا رئيں اس ہے كى كوئيس رك كوئى بھی بادشاہ يا رئيں اس ہے كى كوئيس ورك سكتاس لئے عوام ہو تھا ہو اس ميں اس ميائون ہوتے ہيں۔

دوسری آیت میں بیفر مایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد بہت ی امتیں گذری ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہلاک فرمادیا بیہ لوگ بھی اپنے کفروشرک اوراعمال بدی وجہ سے ہلاک کئے گئے آخر میں فرمایا و کے فئی بورِ بِکَ بِدُنُوْ بِ عِبَادِهِ خَبِیُوا اللہ بِکُورِی اللہ بِکَ اللہ تعالی شانہ دانا اور بینا ہے اسے اپنے بندوں کے گناموں کاعلم ہے کی کے بتانے کی ضرورت بھیئو ا

نہیں وہ سب کھ جانتا ہے گناہ گار قوموں کا اور فر مانبر دار قوموں کا اے علم ہے اپنے علم کے مطابق جز اسزادیتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَا أُولِمَنْ تُويْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا

جو مخف د نیاوی منافع کا ارادہ کرتا ہے ہم جس کے لئے چاہیں جتنا چاہیں ای دنیا میں اسے دے دیتے ہیں چرہم اس

لَهُ جَهُنَّمُ عَصْلُهَا مَنْ مُوْمًا مِّنْ حُوْرًا ﴿ وَمَنْ آرَادُ الْأَخِرَةَ وَسَعَى

کے لئے دوزخ تبح یز کردیں گے وہ اس میں بدحال ہو کرراندہ درگاہ ہونے کی حالت میں داخل ہوگا اور جو محض آخرت کاارادہ کرے اوراس

لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ كَانَ سَعْيُهُ مُرِّمَّتُكُوْرًا ۞ كُلًّا نِمُنُ هَوُلَاءٍ

کے لئے کوشش کرے جیسی کوشش ہونی جا ہے اور وہ موئن ہوسو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی ہوگی ہم آپ کے رب کی

وَهَوْ لَآءٍ مِنْ عَطَآءِ رُبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رُبِّكَ مَخْطُورًا ﴿ النَّفْرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا

بخشش سے ہرایک کو دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے آپ دیکھ لیجتے ہم نے

بعضه مْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْإِخِرَةُ أَكْبُرُدُرُجْتٍ وَ ٱلْبُرْتَفْضِيلُ ﴿ لَا تَجْعِلْ مَعُ

بعض کوبعض پرکیسی فضیلت دی اور بلاشبه آخرت درجات کے اعتبارے بوی چیز ہےاور فضیلت کے اعتبارے بھی اے مخاطب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو

الله ِ الْهَااخُرُ فَتَقَعُلُمُ مُنْمُومًا فَخُنُ وُلَّا اللهِ الْهَااخُرُ فَتَقَعُلُمُ مَنْمُومًا فَخُنُ وُلَّا

معبودند بنانا ورندتو ندمت كياجانے والا بيارو مددگار موكر ييند بي

طالب دنیا کوتھوڑی می دنیادے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگ

قفسيو: ان آيات ميں الله تعالى دادود بمش اور عطاء ونوازش كا تذكره فرمايا ہے جو دنيا اور آخرت ميں بندوں پر بہوتی ہو اور اس بارے ميں جو تكوين قانون ہے اس كا تذكره فرمايا ہے اول دنيا كے طلب گاروں كا تذكره فرمايا كہ جو خص اپنے اعمال كے ذريعے دنيا بى كو جا بتا ہے اس كو دنيا كا كچھ حصد دے ديا جاتا ہے كين ضرورى نہيں كہ ہر طالب دنيا كواس كى مرادل جائے اور يہ من ضرورى نہيں كہ جو چاہے وہ سبل جائے اس كوفرمايا ہے عَجَدُ اَ لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنُ ثُويْدُ كهم ايد فحص كے لئے اس دنيا ميں جس كے لئے جا بيں گے جتنا چاہيں گے دے ديں گے۔

اور چونکہ یخص محض طالب دنیا تھا آخرت کا طالب نہ تھا اس لئے ایمان ہے بھی عافل رہا۔ لہذا آخرت میں اسے کوئی نعمت نہ طے گی بلکہ وہاں دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس کوفر مایا شہر جَعَلُنا لَهُ جَهَنَّمَ (پھر ہم اس کے لئے جہنم کومقرر

کردی گی بصلها مَدُمُومًا مَدُحُورًا (وهاس من اس حال من داخل بوگا که بدحال بوگا اورالله کی رحمت سے بنایا بوابوگا) ندموم کا اصل معن ب ندمت کیا بوااور مدحورکا معن ب دورکیا بوا مطلب بیہ کہ ذلیل بھی بوگا الله کی رحمت سے دورکیا بوا مطلب بیہ کہ ذلیل بھی بوگا الله کی رحمت سے دورکبی بوگا دورجی بوگا دورخ میں داخل بوگا موره شور کی میں فرمایا مَنْ کَانَ يُوِیدُ حَرُثُ الْاجْورَةِ فَزِ دُلَهُ فِی حَرُیْهِ وَمَنْ کَانَ بُورِیدُ مَنْ الله جَرَف الله جَرَف الله جَرَف الله جَرَف الله جَرَف الله جَرَف الله بوجم اس کو اس کی گھنتی کا طالب بوجم اس کو کھی دنیا دیدیں گے اور آخرت میں اس کا کھے حصر نہیں) کی تی پرتر تی دیں گے اور جود نیا کی تھیتی کا طالب بوتو ہم اس کو کھی دنیا دیدیں گے اور آخرت میں اس کا کی حصر نہیں)

اس کے بعد آخرت کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا وَمَنُ اَرَادَ الْاَحِرَةَ وَسَعٰی لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤُمِن فَاُولَئِکَ اَسَعُنهُمُ مَّشُکُورًا (اور جُومُ مَن آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لئے کوشش کرے جیے کوشش ہونی چاہئے اور وہ مون ہوسویہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی ہوگی )۔

گا۔ (کے ما قال تعالیٰی مَنْ کَانَ یُویدُ حَوْتُ الاَحِوَةِ نَوْدُلَهُ فِی حَوْیه وقال تعالیٰ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُدُ اَمْضَالِهَا ) دنیا میں جوکا فرول فاجرول کو تعتیں دی جاتی ہیں اس سے کوئی بید سیجے کہ بیلوگ مقبولان بارگاہ ہیں کیونکہ دنیا کی تعتیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جے نعت و دولت مل گئ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے بیعتیں مومن اور کافرصالح اور طالح سب کول جاتی ہیں دنیا کی تعتیں اہل ایمان کے لئے مخصوص نہیں اس کوفر مایا کُلُّر نُسے لَہُ هَلَوُلا عِن مَعْمَلُورًا وَهَلُورُا وَهَلُورُا وَهِلُورُا وَهِمُ آپ کے درب کی بخشش سے ہرایک کو دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور ان کو بھی اور ان کو بھی اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے ) مقبولین کو بھی نعتیں دی جاتی ہیں اور غیر مقبولین کو بھی اور دنیا میں اللہ کی رحمت کی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔

كِر فرمايا أنْ عُلُو كَيْفَ فَصَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُضٍ (آپ ديكه ليجيئهم في بعض كوبعض ركيسي فضيلت دي) يد

دنیادی فضیلت ہے اس میں مومن اور کافری کوئی قیدنہیں ہے بہت سے کافروں کے پاس مال زیادہ ہے اور بہت سے مونین کے پاس کم ہے وکہ نوک فرخت و اکٹیو کوئی قیضینگلا (اور بلاشبہ خرت درجات کے اعتبارے بڑی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی ) اس میں یہ بتایا ہے کہ آخرت کے لئے فکر مند ہونا چاہئے اور وہاں کے درجات حاصل ہونے کے لئے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے متصف ہوں اہل دنیا کی دنیا پر نظر نہ کریں۔

آخریں شرک اور اصحاب شرک کی خدمت فر مائی اور تو حید اختیار کرنے اور تو حید پر چینے کا تھم فر مایا 'ارشاد ہے کا تخصی منز مایا 'ارشاد ہے کا تخصی منز اللہ النو اللہ النو اللہ النو اللہ کے ساتھ کی کوبھی معبود مت بنا) فَتَقَعُدَ مَذَهُو مَّا مَّخُدُو لَا (ور نہ تو اللہ کے ساتھ کی کوبھی معبود مت بنا) فَتَقَعُدَ مَذُهُو مَّا مَعْدُو لَا اللہ کی ساتھ کے دن بدحال لوگوں میں شار ہوگا اور وہال کوئی یار و مددگارنہ ہوگا تو حید کوچھوڑنے کی وجہ سے وہال کی عاجزی ہے لی اور ہے کی اور بدحالی سائے آجائے گی۔

## وقضى رَبُكَ الاَتعَبُ كُوَا إِلا إِيّاءُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ إِنَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَ ا

اورآپ کے رب نے تھم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر ای کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرؤ اے مخاطب اگر تیرے پاس

## الكِبْرُ اَحَلُ مُمَّا اَوْ كِلْهُمَا فَكُلْ تَقُلُ لَهُمَا أَيِّ وَلَا تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جا کیں تو انہیں اُف بھی نہ کہنا اوران کومت جھڑ کنا اوران سے اچھے طریقے سے بات

## كُرِيْمًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَاجِنَاحُ النَّالِيمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ الْحَمْمُ الْكَا

كرنا اور ان كے سامنے شفقت سے اكسارى كے ساتھ جھكے رہنا اور يوں عرض كرنا كدا يد رب ان پر رحم فرمايے

رُبِينِي صَغِيْرًا ﴿ رَبُّكُو اَعْلَمُ عِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَلِحِيْنَ فَاتَهُ كَانَ لِلْأَوَّا بِينِ

جيسا كانهول نے مجھے چھوٹا ساپالا ہے تمہارارب ان چیزول کوخوب جانے والا ہے جوتمہار ے دلول میں بین بلاشبدہ رجوع كرنے والول كو

غفوراه

بخشخ والاہے

### والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ زندگی گذارنے کا حکم

قفسميو: اس آيت كريم بين حق سجاندوتعالى في اول توييم فرمايا كداس كے علاوه كى كى عبادت ندكر دانبياء كى ممام ترائع كاسب سے بڑا يہى تھم ہے اور اس تھم كى تعميل كرانے كے لئے اللہ جل شامہ في تمام نبيوں اور رسولوں كو بھيجا' اور كتابيں نازل فرمائيں اور صحيفے اتارے اللہ جل شانۂ كوعقيدہ سے ايك مانا اور صرف اس كى عبادت كرنا اور كى بھى چيز كواس

ک ذات وصفات اور تعظیم وعبادت میں شریک نه کرنا خداوند قد وس کاسب سے بردا تھم ہے۔

وم : بیفر مایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرؤ اللہ جل شائه خالق ہے اس نے سب کو وجود بخشا ہے اس کی عبادت
اور شکر گذاری بہر حال فرض اور لازم ہے اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا اور ماں
باپ اولا دکی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اس کے لئے اللہ تعبالی نے اپنی عبادت کے تھم کے ساتھ ماں

باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے محم کے ساتھ مال باپ کے ساتھ اسلاک میں سب باتیں آ جاتی باپ کے ساتھ اسلاک میں سب باتیں آ جاتی باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی محم فر مایا جو قرآن مجید میں جگہ حکہ فرور ہے۔ لفظ 'حسن سلوک 'میں سب باتیں آ جاتی ہیں جس کوسورہ بقرہ میں اور سورہ انعام اور یہاں سورۃ الاسراء میں وَبِالْوَ الِلَّهُ بِنِ اِحْسَانًا ہے تعبیر فر مایا ہے ماں باپ کی فرما نبرداری راحت رسانی نرم گفتاری اور ہرطرح کی خدمت گذاری ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے البتہ اللہ تعالی کی نافر مانی میں کی فرما نبرداری جائز نہیں۔

سوم: بیکہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اُف بھی نہ کہؤ مُقصدیہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالوجس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہوئیا جس کلمہ سے ان کے دل کورنج پہنچتا ہو لفظ اُف بطور مثال کے فرمایا ہے 'بیان القرآن میں اردو کے محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ''ان کو ہوں بھی مت کہو' دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔

حفرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علم میں کلمہ اُف سے بینچ بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شانۂ اس کو بھی ضرور حرام قرار دے دیتا ( درمنثور )

مال باپ کی تعظیم و تکریم اور فر ما نبرداری ہمیشہ واجب ہے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں 'جیبا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھا ہے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فر مایا کہ اس عمر میں جاکر مال باپ بھی بعض مرتبہ کی جموم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھا ہے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فر مایا کہ اس عمر میں جاکر ماں باپ بھی اور ناپاک کی ٹرے دھونے بیں اور ان کو بیاریاں لاحق ہو جاتی ہیں اولاد کو ان کا اگالدان صاف کرنا پڑتا ہے میلے اور ناپاک کی ٹرے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہونے گئی ہے اور بعض مرتبہ تھگ دل ہوکر زبان سے الئے سید ھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے ذرا سے لفظ سے بھی پر ہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔

سے ں پر پیر رہ بہت برل میں رہ بوں ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ تو جوان کے کپڑے دغیرہ سے گندگی اور پیشاب پا خانہ وغیرہ دھوتے تھے۔ (درمنثور) بھی نہ کہہ 'جیسا کہ وہ بھی اُف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب پا خانہ وغیرہ دھوتے تھے۔ (درمنثور) چہارم : (اف کہنے کی ممانعت کے بعد) یہ بھی فرمایا کہ ان کومت جھڑکؤ جھڑکنا اُف کہنے سے بھی زیادہ برائے جب اُف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہوسکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لئے خاص طور سے جھڑکئے کی صاف اور صریح لفظوں میں ممانعت فرمادی۔ مَنْ يَحْمُ : عَمَ فرمايا وَقُلُ لَهُمَا قَوْلًا كَوِيُمًا (مال باپسے خوب ادب سے بات كرنا) الحِيى باتى كرنا الب ولهجميل نرى اور الفاظ ميں تو قير و تكريم كاخيال ركھنا يرب قولا كويما ميں واخل ہے۔

حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا کہ خطا کارزرخر بدغلام جس کا آقابہت بخت مزاج ہو بیغلام جس طرح اپنے آقا

ے بات کرتا ہے ای طرح ماں باپ سے بات کی جائے توقو لا کویماً پڑل ہوسکتا ہے۔
دور میں میں اور انداز دی ماک مقال ا

حضرت زہیر بن محمد نے قولا کریما کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا اذا دعواک فقل لبیکما وسعد یکما (لیمن جب تخفیے ماں باپ بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور تعمیل ارشاد کے لئے موجود ہوں) ان اکابر کے بیراقوال تغییر (درمنثورص اے اجہم) میں ندکور ہیں۔

مستشم: ارشادفر مایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ (لیخی مال باپ کے سامنے شفقت سے اکساری کے ساتھ جھے رہنا) اس کی تغییر میں حضرت عروہ نے فر مایا کہ تو ان کے سامنے ایکی روش اختیار کر کہ ان کی جو دلی رغبت ہواس کو پورا ہونے میں تیری وجہ نے فرق نہ آئے اور حضرت عطاء بن الی رباح نے اس کی تغییر میں فر مایا کہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) ماں باپ سے بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) اور حضرت زہیر بن محمد نے اس کی تغییر میں فر مایا ہے کہ مال باپ اگر تجھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو تو جو اب میں سے کہنا کہ اللہ تعالی آپ پر دم فر مائے (در منثور)

ہم نے یہ بیسے تفرمائی کہ ماں باپ کے لئے یہ دعا کرتے رہا کرو رَبِّ ارْحَمُهُمَا کُمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا (کہا کے میرے رہان دونوں پر حم فرما جیسا کہ انہوں نے جھے چھوٹے ہے کو پالا اور پرورش کیا) بات سے ہے کہ بھی اولا د حاجت مند بھی جو بالکل نا سجھ اور نا تو ان بھی اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ کھی میں خدمت کر کے اولا دک پرورش کی اب پچاس ما ٹھ سال کے بعد صورت حال الٹ گئی کہ ماں باپ خرج اور خدمت کے تاج ہیں اور اولا دکما نے والی ہے وویٹ ہے کہ ماں باپ خرج اور خدمت سے نہ گھرائے اور ان پرخرج والی ہے والا دکو چاہئے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھرائے اور ان پرخرج کرنے سے تنگ دل نہ ہو دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور ایج چھوٹے پن کا وقت یا دکرے اس وقت انہوں نے جو کیلیفیس اٹھا کیں ان کوسا منے کے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرے کہ 'اے میرے رہا ان پر حرف کرے د' اے میرے رہا ان پرحرف کرائے ۔

تفیرابن کیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کرار ہاتھا اس نے حضور اقد س علیہ اللہ سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق اداکر دیا؟ آپ نے فرمایا ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا (تفیر ابن کیرص ۳۵ جس) عن مسند البزار بسند فیہ ضعف واحوجہ البخاری فی الادب

المفرد موقوفا على ابن عمر

یہ جوفر مایا کہ رَبُّکُمُ اَعُلَمُ بِمَا فِی نُفُوسِکُمُ (الآیة) درمنثور میں اس کی تفییر کرتے ہوئے حضرت سعد بن جبیر ا سے قال کیا ہے کہ اگر اولا دکی جانب سے ماں باپ کے حقوق میں غفلت سے کوتا ہی ہوجائے اور دل سے فر مانبردار ہوتو

€rr≥}

الله تعالى كى طرف رجوع كرے اور توبيكرے الله تعالى رجوع كرفے والوں كومعاف فرمانے والاہے۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں اور صرف اس ظاہری تو قیر و تعظیم پراکتفامت کرنا دل میں بھی ان کا اوب اور قصد اطاعت رکھنا' کیونکہ تمہار ارب تمہارے مانی الضمیر کوخوب جانتا ہے اور اسی وجہ سے تمہارے لئے ایک تخفیف بھی سناتے ہیں کہ اگرتم (حقیقت میں دل سے ) سعادت مند ہوا و خلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی سے کوئی ظاہری فروگذاشت ہوجائے اور پھر نادم ہوکر معذرت کر لوتو اللہ تعالی تو برکرنے والوں کی خطامعاف کردیتا ہے۔

#### ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک

حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم عظامی کے سے دریافت کیا کہ سب کاموں میں الله جل شانہ کوکون ساکام زیادہ بیارا ہے؟ آپ نے فرمایا بروقت نماز پڑھنا (جواس کا وقت مستحب ہے) میں نے عرض کیا الله جل شانہ کوکون ساعمل الله تعالی کوسب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا میں نے عرض کیا اس کے بعد کون ساعمل الله تعالی کوسب اعمال سے زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الله کی راہ میں جہاد کرنا (مشکلو ق المصابح ، ص ۵۸ از بخاری و مسلم)

معلوم ہوا کہ اللہ جل شانۂ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل برونت نماز پڑھنا اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل میہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسر سے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کوفر مایا معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے بھی بڑھ کرہے۔

#### ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوزخ ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس علی ہے عرض کیا یا رسول اللہ علی والدین کاان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں (مشکلو قالمصابیح صاا ۱۳۲ از ابن ماجہ) مطلب یہ کہ مال باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتا و کرتے رہوزندگی بھران کے آرام وراحت کا دھیان رکھؤ جان و مال سے ان کی فرما نبر داری میں گے رہو تمہارای مل جنت میں جانے کا سبب بنے گا اور اگرتم نے ان کی نافر مانی کی ان کوستایا دکھ دیا تو وہ تمہارے دوزخ کے داخلہ کا سبب بنیں گے۔

#### الله تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (مشکلو ۃ المصابیح ص ۲۹۹)

یعنی ماں باپ کوراضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہے اور ماں باپ کوناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا' کیونکہ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کوراضی رکھنے کا حکم فر مایا ہے جب ماں باپ کوناراض رکھا تو اللہ کے حکم کی نافر مانی ہوئی جو اللہ جل شانۂ کی ناراضگی کا باعث ہوئی۔

واضح رہے کہ یہ ای صورت میں ہے جبکہ مال باپ کسی ایسے کام کے نہ کرنے سے ناراض ہوں جوخلاف شرع نہ ہوئ اگر خلاف شرع کسی کام کا تھم دیں تو ان کی فرما نبر داری جائز نہیں ہے اس ناراضگی میں اللہ جل شانہ کی ناراضگی نہ ہوگی اس صورت میں اگروہ ناراض بھی ہوجا کیں تو ناراضگی کی پرواہ نہ کرے کیونکہ اللہ جل شانۂ کی رضامندی اس کے احکام پڑمل کرنے میں ہے اس کے تھم کے خلاف کسی کی فرما نبر داری جائز نہیں ہے۔

#### والدجنت کے درواز وں میں سے بہتر درواز ہ ہے

حضرت ابوالدرداءرض اللدتعالى عندنے بيان فرمايا كه ميں نے حضورا قدس عليہ كوارشاد فرماتے ہوئے سنا كه والد جنت كورواز وس ميں سے سب سے اچھا درواز ہ ہے اب تو (اس كی فرمانبرداری كر كے) اس درواز ه كی حفاظت كر لے يا (نافرمانی كر كے) اس كوضائع كردے (مفكلوة المصابح ص ۲۰۰۰)

#### باپ کی دعاضر ور قبول ہوتی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تین دعا کیس مقبول ہیں ان (کی مقبولیت) میں کوئی شک نہیں (۱) والد کی دعا اولا دکیلیے (۲) مسافر کی دعا (۳) مظلوم کی دعاء (مشکلوة المصابح ص ۱۹۵ از ترندئ ابوداؤ دابن ماجه)

اس مدیث سے والد کی دعاء کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ملاعلی قاری مرقات شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں کہ گواس میں والدہ کا ذکر نہیں کیکن ظاہر ہے کہ جب والد کی دعاء ضرور قبول ہوگی تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولی ضرور قبول ہوگی اولا دکو چاہئے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے اور کوئی الیں حرکت نہ کر ہے جس سے ان کا ول د کھے اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بددعا کر بیٹھے۔ کیونکہ جس طرح ان کی دعاء قبول ہوتی ہے اس طرح ان کے دیکھے دل

کی بددعا بھی لگ جاتی ہے اگر چیموماً شفقت کی وجہ ہے وہ بددعا ہے بچتے ہیں ان کی دعاء سے دنیا وآخرت سدھر سکتی ہے۔ ہے اور بددعاء سے دونوں جہانوں کی بربادی ہو سکتی ہے۔

# ماں باپ کے اگرام واحتر ام کی چندمثالیں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس علی فدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ بیکون ہیں؟ عرض کیا کہ بیمیرے والد ہیں آپ نے فرمایا کہ باپ کے اکرام واحر ام کا خیال رکھ ہرگز اس کے آگے مت چانا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کر مت بلانا اور اس کی وجہ سے (کسی کو) گالی مت دینا (تغییر در منثور ص اے اُنجہ)

ماں باپ کا احترام واکرام دل ہے بھی کرے اور زبان ہے بھی عمل سے اور برتاؤ ہے بھی اس حدیث پاک میں اکرام واحترام کی چند جزئیات ارشاد فرمائی ہیں۔

اول تو یہ فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا دوسرے بیفر مایا کہ جب کی جگہ بیشمنا ہوتو باپ سے پہلے مت بیشمنا تغیرے یہ فرمایا کہ باپ کا دم لے کرمت پکارنا 'چوتھ یہ کہ باپ کی دجہ سے کسی کو گالی مت دینا 'مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو کوئی نا گوار بات کہد دے تو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا کیونکہ اس کے جواب میں وہ چھر تمہارے باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ یہ بھر تمہارے باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ یہ تھی جتیں باپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں والدہ کے حق میں بھی ان کا خیال رکھنا لا زم ہے۔ اور یہ جوفر مایا کہ باپ کے آگے مت چانا اس سے وہ صورت مشنی ہے جس میں باپ کی خدمت کی دجہ سے آگے چانا پڑے مشلا راستہ دکھانا ہو یا اورکوئی ضرورت در پیش ہو۔

## ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں بروستے ہیں

حضرت انس بضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضوراقد سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پہند ہو کہ اللہ تعالی اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے اس کو چاہئے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ دری کرے (درمنثور ص ۱۷ اج ماز بہج تی)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کی خدمت میں لگے رہنے سے عمر وراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے بلکہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلدرحی کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے بلکہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلدرحی کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور وسیع رزق نصیب ہوتا ہے نگ نسل کے بہت سے نوخیز نوجوان دوست احباب بیوی بچوں پر تو بڑھ کرخرج

رہنے کی اہمیت اور زیادہ ہوجائے گی۔

كرتے ہيں اور ماں باپ كے لئے چونى كوڑى خرج كرنے سے بھى ان كادل دكھتا ہے بيلوگ آخرت كے ثواب سے تو محروم ہوتے ہی ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گذاری اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلد رحی کرنے سے جو عرمیں درازی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔

#### ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسے حض کا (مجد نبوی کے قریب) گذر ہوا جس کاجہم دبلا پتلا تھااں کودیکھ کرحاضرین نے کہا کہ کاش ہے جسم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں ) دبلا ہوا ہوتا یین کرحضورا قدس عظیہ نے فر مایا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو (اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دہلا ہو گیا ہو ) اگراییا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے ( پھر فر مایا کہ ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو ( یعنی ان کی خدمت اور پرورش اوران کے لئے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو) اگرابیا ہے توفی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ اپنے نفس پرمخت کرتا ہو( اور اپنی جان کے لئے محنت کر کے روزی کما تا ہو ) تا کہ اپنے نفس کولوگوں ہے بے نیاز کر دے (اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے ) اگراپیا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے ( در منثور ص • کاج ۱۲ از میمق )

معلوم ہوا کہ ماں باپ اور آل واولا دبلکہ اپنے نفس کے لئے حلال روزی کمانا بھی فی سبیل اللہ میں شار ہے۔

## ماں باپ کی خدمت تفلی جہاد سے افضل ہے

حضرت عبداللهن فمرضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ ایک محض حضور علی فیدمت میں حاضر ہوا' اور جہاد میں شریک مونے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں! آپ نے فرمایا نہیں میں جہاد کر ( لینی ان کی خدمت میں جوتو محنت اور کوشش اور مال خرچ کرے گا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا ) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واپس جااور مال باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتارہ (مشکوۃ المصابح صاسساز بخاری وسلم) حضرت معاوید بن جاہمہ رضی الله تعالی عنهما نے بیان فرمایا که میرے والد حضرت جاہمہ رضی الله تعالی عنه حضورا قدس علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا اور آپ سے مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تیری مال زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی بال زندہ ہے آپ نے فرمایا بس تواسی کی خدمت میں لگارہ کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے (مشکوۃ المصابع ص ۱۳۴۱ زاحمون الی بیبق) ان دونوں صدیثوں سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں (جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو) جہاد کی شرکت کے لئے جانے سے ماں باپ کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے اگر دوسرا بھائی بہن ان کی خدمت کے لئے موجود نہ ہوتو ان کی خدمت میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقد سے اللہ کی خدمت میں ایک فیض کیمن سے ہجرت کر کے آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے سرز مین شرک سے تو ہجرت کر لی لیکن جہاد (باقی) ہے تو کیا لیمن میں تہم اراکوئی (قربی) عزیز ہے؟ عرض کیا کہ والدین موجود ہیں' آپ نے سوال فرمایا کہ انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا بس تم واپس جاؤاور ان سے اجازت لواگر اجازت دیں تو جہاد میں شرکت کر لینا ورندان کے ساتھ سن سلوک کرتے رہنا (درمنثور ص کے اُن جہان احمد والحاکم' وقال صححہ الحاکم)

ہجرت کی بیعت کیلئے والدین کوروتا چھوڑنے والے کونفیحت

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنصما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقد سے اللہ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کواس حال میں چھوڑا کہ وہ دونوں (میری جدائی کی وجہ سے) رور ہے تھے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جا اور ان کوہنا جبیا کہ تو نے ان کورلایا (متدرک حاکم ص۵۳) جسمالوداؤ دوغیرہ)

ال و من بیان کا در ساتھ کی خدمت میں نیک نیتی سے حاضر ہوا تعنی ہجرت پر بیعت ہونے کے لئے سفر کر کے آیا تھا اول ہجرت کی نیت کے حاضر ہوا تعنی ہجرت پر بیعت ہونے کے لئے سفر کر کے آیا تھا اول ہجرت کی نیت کچر حضور اقد س علی ہے ہے اس عمل پر بیعت ہونا بیسب مبارک اور نیک عمل ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن ماں باپ اس کے سفر کرنے پر راضی نہ تھے وہ اس شخص کے سفر میں جانے سے بہت بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمہ سے رونے گئے جب حضور اقد س علی ہے کہ وہ بیات معلوم ہوئی تو فر مایا کہ واپس جااور والدین کو ہنا جیسا کہ تونے ان کور لایا ہے۔ اس سے ماں باپ کی دلداری کی اہمیت اور فضیات معلوم ہوئی بیاس زمانہ کی بات ہے جب ہجرت کرنا فرض نہ تھا

الیا کام کرنا جس سے ماں باپ خوش ہوں اور جس سے ان کولنسی آئے تو اب کا کام ہے۔

حضرت ابن عمرض الله تعالى عنهما في ماياكه بكاء الوالدين من العقوق والكبائو (يعني مال باپكاروناعقوق و مضرت ابن عمرض الله تعالى عنهما في ماياكه بكاء الوالدين من العقوق والكبائو (الا دب المفرد للخارى) اوركبائو مين سے به جبكه اولا داييا كام كرے جس سے ايذاء پنجنے كى وجہ سے وہ رو نے لگيس (الا دب المفرد للخارى)

حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یمن کے رہنے والے تھے ان کے بارے میں حضور اقد سے اللہ نے خبر النا بعین فر مایا اور یہ بھی فر مایا کہ ان سے اپنے لئے دعائے مغفرت کرانا انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے اور شرف صحابیت سے محروم ہو گئے آنخضرت سرور عالم علیہ نے ان کے اس عمل پر کیرنہیں فر مائی بلکہ قدر دانی فر مائی اور ارشا دفر مایا کہ ان سے دعا کرانا والدین کی خدمت کا عالم علیہ ہے نہ محصورت علیہ نے فر مایا کہ اولیں قرنی کی والدہ ہے اس کے ساتھ جومرت ہے وہ اس سے ظاہر ہے محصور کسی بات میں ) اللہ پر تم کھالے تو اللہ تعالی ضرور ان کی قسم پوری فر مائے۔ انہوں نے حسن سلوک کیا اگر اولیں ( کسی بات میں ) اللہ پر تم کھالے تو اللہ تعالی ضرور ان کی قسم پوری فر مائے۔

## ماں باپ کی خدمت نفلی حج اور عمرہ سے کم نہیں

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک مخص حضور اقدی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر قادر نہیں (ممکن ہے کہ بیصاحب بہت کمزور ہوں یا بعض اعضاء صحیح سالم نہ مول جس کی وجہ سے یہ کہا کہ جہاد پر قادر نہیں موں) ان کی بات س کر آنخضرت سرور عالم علیہ نے سوال فرمایا کیا تیرے مال باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیاوالدہ زندہ ہے آپ نے فرمایا کہ بس تو اپنی والدہ (کی خدمت اور فرما نبرداری) کے بارے میں اللہ تعالی ہے ڈر جب تو اس پرعمل کرے گا تو تو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور جہاد كرنے والا ہوگابس جب تيري مال تحقيے بلائے تو (اس كى فرما نبردارى كے بارے ميس) الله سے ڈرنا (يعنى نا فرمانى مت كرنا) اور والده كے ساتھ حسن سلوك كابر تاؤكرنا (در منثورص ١٤٦، ج١٨ از بيهتي وغيره)

اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ والدہ تم کو بلائے تو اس کی اطاعت کر وُعام حالات میں جب بھی ماں باپ بلائیں ان کے بکارنے پر حاضر خدمت ہو جائے اور جوخدمت بتائیں انجام دے دے اگر نماز میں مشغول ہواور اس وقت والدین میں کوئی آ واز دے تو اس کے بارے میں سیفھیل ہے کہ ماں باپ اگر کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں مثلاً پا خانہ وغیرہ کی ضرورت سے آتے جاتے پاؤں پھل جائے اور دونوں میں سے کوئی گر جائے یا گر جانے کا قوی اندیشہ ہے اور کوئی دوسرا اٹھانے والا اورسنجالنے والانہیں ہے تو ان کواٹھانے اورسنجا لنے کے لئے فرض نماز کا توڑ دینا واجب ہاوراگرانہوں نے کسی الی ضرورت کے لئے نہیں پکاراجس کا اوپر ذکر ہوا بلکہ یوں بی پکارلیا تو فرض نماز تو ڑتا درست مہیں ہاورا گرکسی نے سنت یانفل نماز شروع کرر تھی ہاور ماں باپ نے آ واز دی لیکن ان کومعلوم نہیں ہے کہ فلا سالڑ کا یالزی نمازیں ہے تواس صورت میں نماز تو رکر جواب دیناواجب ہے خواہ کسی ضرورت سے بیکاریں خواہ بلاضرورت یوں بى يكارليس اس صورت ميں اگر نمازندتو ژى اوران كا جواب ندديا تو گناه ہوگا البنة اگران كومعلوم بے كەنماز ميں ہے اور یوں بی بلاضرورت یکارا ہے قونماز نہ تو ڑے۔ (ذکرہ الثامی فی باب ادراک الفریضہ)

والدین کے ستانے کی سزاد نیامیں مل جاتی ہے

حضرت ابو بكررضى الله تعالى عند سے روايت ہے كەرسول الله علي نے ارشاد فرمايا كەتمام كناه ايسے بين كەالله عابتا ہے تو انہیں معاف فرما دیتاہے مگر والدین کے ستانے کا گناہ ایبا ہے جس کی سزا دنیا ہی میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ (مفكوة المصابح ص١٣ ازشعب الايمان للبيمقي)

والدین کی نافر مانی بڑے کبیرہ گنا ہوں میں ہے ہے

حفرت عبدالله بن عررض الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علی نے ارشاد فرمایا کہ بزے برے گناہ سے ہیں

(۱) الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) والدین کی نافر ہانی کرنا (۳) کسی جان کوئل کردینا (جس کافل کرنا قاتل کے لئے شرعاً حلال نہ ہو) (۴) جھوٹی قسم کھانا۔ (مشکلوۃ المصابیح ص کے ااز بخاری)

کبیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد ہی عقوق الوالدین کو ذکر فرمایا ہے لفظ عقوق میں بہت عموم ہے ماں باپ کو سی بھی طرح ستانا قول یافعل سے ان کو ایذاء دینا دل دکھانا نافر مانی کرنا حاجت ہوتے ہوئے ان پرخرج نہ کرنا بیسب عقوق میں شامل ہے پہلے حدیث ذکر کی جا چکی ہے جس میں محبوب ترین اعمال کا بیان ہے اس میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ بتایا ہے بالکل اس طرح بڑے بر کے بیرہ گناہوں کی فہرست میں شرک کے بعد ماں باپ کے ستانے اور ان کی نافر مانی کرنے کو شارفر مایا ہے ماں باپ کی نافر مانی اور ایذاء رسانی کس درجہ کا گناہ ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔

#### و شخص ذلیل ہو جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضوراقدس علیہ نے (ایک مرتبہ) ارشاد فرمایا کہ وہ ذکیل ہوؤوہ ذکیل ہوؤوہ ذکیل ہوئ عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں کسی ایک کو برصابے کے وقت میں پایا پھر (ان کی خدمت کر کے ) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مشکلو ۃ المصابح ص ۱۸۱۸ ازمسلم)

برھاپے کے وقت یں پایا پر (ان کی حد سے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے کا بہترین پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے اور عقوق الوالدین یعنی ماں باپ کی نافر مانی اور ایذاء رسانی دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے زندگی میں خصوصاً نو جوانی میں انسان سے بہت سے صغیرہ 'بیرہ گناہ سرز دہوجاتے ہیں اور ماں باپ کی نافر مانی بھی ہوجاتی ہے آگر کسی گار بندہ کو بوڑھے ماں باپ میسر آ جائیں یعنی اس کی موجودگی میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے نہ جائے دے جس شخص نے ماں باپ کو بوڑھا پایالیکن ان کی خدمت نہ کی ان کی دعا ئیں نہ لیں ان کا دل دکھا تا رہا اور جوش جوانی میں ان کی طرف سے غفلت بر تا رہا جس کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہوگیا ایسے شخص کے بارے میں حضور اقد سے اللہ نے نئین مرتبہ بددعا دی اور فرمایا کہ میشخص (دنیا آخرت میں ذلیل وخوار ہو) لا جمعلنا اللہ منہم مرتبہ بددعا دی اور فرمایا کہ میشخص (دنیا آخرت میں ذلیل وخوار ہو) لا جمعلنا اللہ منہم جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی کی قدر کرے اور ان کوراضی رکھ کر جنت کمالے۔

# ماں باپ کی طرف گھور کرد یکھنا بھی عقوق میں شامل ہے

حفرت عائشرض الله تعالى عند سے روایت ہے کہ حضور اقد س علیہ نے ارشاد فر مایا کیس مخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے والد کو تیز نظر سے دیکھا (درمنٹورص اے اج مااز بہتی فی شعب الایمان)

ال صدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ مال باپ کو تیز نظروں سے دیکھنا بھی ان کے ستانے میں وافل ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کو عقوق یعنی مال باپ کے ستانے کی کیا صد ہے؟ انہوں نے جواب میں فر مایا کہ ان کو (خدمت اور مال عنہ کہ مرا اوران سے ملنا جلنا چھوڑ دینا اوران کے چر سے کی طرف تیز نظر سے دیکھنا یہ سب عقوق ہے (در منثوران این ابا شیب ) محروم کرنا اوران سے ملنا جلنا کہ اگر مال باپ تخفیے نا راض کر دیں یعنی الی بات کہد ویں جس سے محضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ اگر مال باپ تخفیے نا راض کر دیں یعنی الی بات کہد ویں جس سے تجفی نا گواری ہوتو ان کی طرف تر چھی نظر سے مت دیکھنا کیونکہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تیز نظر سے بہا تیز نظر سے بہا تیز نظر سے بہا تیز نظر سے بھی تا کہ اس کا پید چانا ہے (در منثور عن الی حاتم)

معلوم ہوا کہ مال باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اعضاء وجوارح سے بھی فر مانبرداری افکساری ظاہر کرنا جاہے رفتار و گفتار اور نظر سے کوئی ایساعمل نہ کرے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔

#### ماں باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت اقد سے اللہ اللہ علیہ اللہ بن عمروضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت اقد سے اللہ علیہ کے اور خاونر مایا کہ بیرہ گناہوں میں سے میں ہے کہ آدی اپنے ماں باپ کو گالی دے والے کا اللہ علیہ کہ کا کہ دے گالی دے گالی دے وہ بیٹ کر گالی دیے والے کی ماں کو گالی دے کو دی بھی کو گالی دے والے کی ماں کو گالی دے کو دی بھی کو گالی دے والے کی ماں کو گالی دے کو دی بھی کا گلی دی دو میں کو گالی دی دی میں کو گالی دی دو میں کو گالی دی گالی کو گالی کو

صدیث کا مطلب سے ہے کہ گالی دینے والے نے اپنی ماں یا اپنے باپ کوتو گالی نددی کیکن چونکہ دوسرے سے گالی دلوانے کا ذریعہ بن گیا اس لئے خود گالی دینے والوں میں شار ہو گیا۔ اس کو حضور انور علیہ نے کبیرہ گنا ہوں میں شار فرمایا۔ اس کو حضور انور علیہ نے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کوخود اپنی زبان سے گالی دے گا ظاہر ہے کہ اس کا گناہ عام کبیرہ گنا ہوں سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مول کے اعتبار سے یہ بات بڑے تجب کی معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ ان کے تجب پر حضور علیہ نے گالی کا ذریعہ اور سبب بننے والی صورت بتائی جو ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ ان کے تجب پر حضور علیہ نے گالی کا ذریعہ اور سبب بننے والی صورت بتائی جو اس زمانہ میں پیش آ سکتی تھی کیکن ہمارے اس دور میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جوخود اپنی زبان سے ماں باپ کو گالی دیے ہیں اور برے الفاظ اور برے القاب سے یا دکرتے ہیں۔ انا اللہ و وانا الیہ داجعون۔

# ماں باپ کے لئے دعااور استغفار کرنے کی وجہ سے نافر مان اولا دکوفر مانبردار لکھ دیاجا تا ہے

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ (ایسابھی ہوتا ہے) کہ بندہ

کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں یا دونوں میں سے ایک اس حال میں فوت ہوجا تا ہے کہ بیخص ان کی زندگی میں ان کی نافر مانی کرتار ہا اور ستا تار ہا۔ اب موت کے بعد ان کے لئے دعا کرتار ہتا ہے اور ان کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے پہال تک کہ اللہ جل شاخ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھودیتا ہے۔ (مشکلو ۃ المصابح ص ۲۲۱)

## ماں باپ کیلئے دعائے مغفرت کرنے سے انکے درجات بلندہوتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ جل شاعۂ جنت میں نیک بندہ کا درجہ بلند فرما دیتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب بید درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ جل شاعۂ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولا دنے جو تیرے لئے مغفرت کی دعا کی بیاس کی وجہ سے ہے۔ (مشکلو ۃ المصابیح ص ۲۰۵ از احمد)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا بہت بڑا حسن سلوک ہے اور بید حسن سلوک ابیا ہے کہ جوموت کے بعد بھی جاری رکھا جا سکتا ہے کم ہے کم ہرفرض نماز کے بعد ماں باپ کے لئے دعاء کر دیا کرے اس میں پچھٹر چ بھی نہیں ہوتا۔ اوران کو بڑا فائدہ پڑنج جاتا ہے۔

## والت ذَا الْقُرْبِ حَقَّرُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ التَبِيْلِ وَلاَتُبُرِّرْ تَبُنِيْرُ الْوَالَ الْمُبَرِّرِيْنَ

اور رشتہ دار کو اور مسکین کو دو اور مسافر کو اس کاحق دے دو اور مال کو بے جا مت اڑاؤ کا شبہ مالوں کو بے جا اڑانے والے گانو النجوان الشکیطین و گان الشکیط فراریہ گفورا ﴿ وَ إِمّا تَعْرِضَى عَنْهُمُ

شیطانوں کے بھائی بین اور شیطان اپ رب کا بوا نا شکرا ہے اور اگر تو اپ رب ک

ابْتِغَاءُ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُ مُ قِوْلًا مِّيْسُوْرًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَكُكُ

رصت کے انتظار میں جس کی تو امیدر کھتا ہے ان لوگوں کی طرف سے پہلو تھی کرے تو ان سے نرم بات کہد ینا' اور تو اپنے ہاتھ کو

مَعْلُولَةً إلى عَنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلّ الْبَسْطِ فَتَقْعَلَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنّ رَبِّكِ الني رون كاطرف باندها موامت ركة اور نداس بالكرى كمول دے ورند و طامت كيا موا غالى باتھ موكر بيغرب كا طاشبة تيرارب

يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِمْ خَبِيرًا بَصِيرًا الْحَ

جس کے لئے جا ہے رق میں فراخی دیدیتا ہے اور دہ رزق میں تنظی بھی فرمادیتا ہے بلاشبدہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے۔

#### رشتہ داروں مسکینوں مسافروں پرخرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم فضول خرجی کی ممانعت

قفد مدید : گذشته آیات میں مال باپ کے ساتھ حن سلوک کا تھم فر مایا اس حسن سلوک میں مال فرج کرنا بھی آتا ہے اب ان آیات میں والدین کے علاوہ دوسرے دشتہ داروں کے حقوق اداکرنے اور مسکین اور مسافر کودیے کا تھم فر مایا و دبی القر بی ایستی داروں کو صلاح کی کے طور پر تو دینا ہی جا ہے بھی بھی دشتہ داروں پر مال فرج کرنا واجب بھی ہوجاتا ہے بعن کی تفصیلات کتب فقہ میں خکور ہیں، شنہ داروں اور مسکنوں اور مسافروں پر فرج کرنے کی فضیلت سورة بقره کی آئیت کر یہ میں البر اُن تُولُو اور محقود میں میں گذر چکی ہے۔

رشتدداروں مسکینوں اور مسافروں پر مال خرج کرنے کا تھم فرمانے کے بعد فضول خرچی اور بے جامال اڑانے سے منع فرمایا ' سخاوت تو شریعت اسلامیہ میں مجمود ہے لیکن مال کو ضائع کرنا ہے جا اڑا نا فضول خرچی کرنا ممنوع ہے ' بہت سے لوگ گنا ہوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور ہیوی بچوں کی فرمائٹوں میں بے جامال صرف کرتے ہیں اور اس کے لئے اپنے مرقر صفحو ہے رہتے ہیں جن میں بعض مرتبہ مود کا لین وین بھی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں ایسلوگ آیت کر میہ کے صفحون پر فور کریں۔ دیگر آیات میں فرمایا ہے وَ لا تُسُوفُو اُ آنَ اللهُ لا یُحِبُ المُسُوفِینَ اللہ کو کہ اللہ کو کہ اللہ کو اور کی فرمت کرتے والوں کی فرمت کرتے والوں کی فرمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیدوگ شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان ہی ان سے فضول مال خرچ کرواتا ہے اور گنا ہوں میں لگواتا ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیدوگ شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان ہی ان میں شیطان کی طرح سے ہیں۔

تفسیرابن کثیر (ص ۳۳ج۳) میں حفرت این مسعود اور حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم سے نقل کیا ہے کہ تبذیر بیہ ہے کہ قت کے علاوہ دوسری چیزوں میں مال خرچ کیا جائے اور حفزت مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کو کی شخص اپنا سارا مال حق میں خرچ کرد ہے تو بیتبذیر نہیں اورا یک مُدجمی ناحق خرچ کردے تو بیتبذیر ہے۔

مزيد فرمايا و كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (اورشيطان الناسرام)

جولوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں مال فضول اڑاتے ہیں وہ بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے مال دیا نعمیں عطا فرمائیں ان کوسوچ سمجھ کر میا نہ روی کے ساتھ خرچ کرنا لازم ہے فرائض و واجبات میں خرچ کرئے نفلی صدقات دے اور گنا ہوں میں مال نہ لگائے 'بیکٹنی بوی بیوتوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ شائہ نے جو مال عطا فرمایا اسے گنا ہوں میں لگا دیا یا بیجا خرچ کر دیا 'جس نے مال دیا اس کی نافر مانی کی اس سے بڑھ کرکیا ناشکری ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی ہیے ہو اس خوال کو نعمتوں کی قدر دانی ہیے کہ ان فعمتوں کو فعمت دینے والے کے تھم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہذوی القربی اور مساکین اور مسافرین کودینے کے لئے اپنے پاس مال نہیں ہوتا یا ذرابہت ہوتا ہےا سے موقع پر بیلوگ امیدوار ہوتے ہیں لیکن ان کی مالی خدمت کرنے سے معذوری اور مجبوری ہوتی ہے مرساتھ بى خرچ كرنے والے كوالله تعالى سے ساميد بھى بندھى ہوئى ہوتى ہے كەان شاءالله مال آجائے گا ايسے موقعہ بران لوگوں ہے اچھے الفاظ میں اور زم کہے میں معذرت کر لی جائے ان کی سرزنش نہ کرے اور ایسے الفاط نہ کے جن سے انہیں دکھ يَنْجُ مَعْرابن كَثِر فَقُلُ لَّهُمْ قَوُلًا مُّيْسُورًا كَلْعِير كرت بوع لكت إن اى عدهم وعدابسهولة ولين کھتے ہیں کہ حضرت بلال اور خباب ( فقرائے صحابہ ) بھی بھی اپنی ضرورت کے لئے آ مخضرت علیہ سے سوال کرلیا كرتے تھے بھی ايا بھی ہوتا تھا كہ آپ كے پاس ان كرينے كے لئے پھے نہ ہوتا تھا آپ ان كى طرف سے شرم كے مارے امراض فرما ليت تصرِّب في طور يركوني جوابيس دية تصاس برا بت وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبِعَلَاءَ (الآبي) نازل مولى-كِمِرْمِايا وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةً الَّى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا (اورتو ایے ہاتھ کوائی گردن کی طرف باندھا ہوا مت رکھ اور نہاہے بالکل ہی کھول دے ور نہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رباً)اس آیت میں خرچ کرنے میں میاندروی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے جو کھھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے مال خرچ كرتارى (كيكن گناہوں میں خرچ نەكرے)اور بالكل بى ہاتھ روك كرند بيٹھ جائے كەخرچ بى نەكرے)اور جب خرچ كرنے لكے توبالكل يورى طرح ہاتھ ندكھول دے (كرسارا مال ختم كردے) كيونكه ايساكرنے سے ملول بھى ہوگا اور محسور بھى ہوگا ملول کا معنی ہے ملامت کیا ہوا اور محسور کا معنی ہے رکا ہوا تعنی عاجز بنایا ہوا جب اینے یاس کچھ بھی ندر ہے گا تو لوگ ملامت کریں گے جن اوگوں برخرچ کیا ہے وہ بھی کہنے گئیں گے کہ ایسا بے اکا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی سوچ سمجھ کرخرچ کرنا چاہیے ال حاجات پورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور مال کمانے کا ذریعہ بھی جب کچھندرہے گا تو حاجتیں بھی پوری نہ ہو سكيس كى اورآئنده مال كمانے ميں بھى بے بى ہوگى بعض مفسرين نے فرمايا ہے كەملوماً كاتعلق بېلى بات سے ہے جس كا معنی بیہ کے خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے ورنہ لوگ المت کریں گے اور محسورًا کا تعلق دوسری بات سے ہو اور مطلب میرے کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود تنگدست ہو کر عاجز ہو کررہ جائے آیت کریمہ میں میاندروی کے ساتھ خرج کرنے کا حکم دیا ہے اور میاندروی ہمیشہ کام دیتی ہے حدیث شریف میں ہے الاقتصاد فی النفقة نصف المعيشة كرخرج من مياندروى آوهى معيشت إرمظكوة الصابع ص ٢٥٠٠) يعنى معيشت كى يريثانيون كا آ دھاحل بیہ ہے کہ خرچہ میں میاندروی اختیار کی جائے اور آ دھاحل باقی دوسری تدبیروں میں ہے جوفردیا جماعت اس سے غافل ہے وہ یاتو منجوی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذراسی مدت میں سارا مال خرچ کر کے عاجز ہوکر بیٹھ رہے گی پھر قرضوں پرنظر جائے گی قرضے چڑھ جائیں گے توان کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا غیر قوموں کی طرف تکیں گےان سے سودی قرضے لیں گے سود درسود چڑھتا چلا جائے گا جیسا کد دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔

فا کمرہ: آیت بالا سے پورا مال خرج کر دینے کی ممانعت معلوم ہوئی میام افراد کے لئے ہے جو خرج کر کے پچھتا نے کئیں اور پریشان ہوں اور پھر دوسروں سے مانگئے گئیں حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اہل توکل جو خرج کر کے نہ گھبرا کیں نہ تعلما کئیں اور اللہ تعالیٰ پران کا پورا پورا پورا بھروسہ ہوا سے حضرات کو اجازت ہے کہ اپنا پورا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرج کر دیں حضرت میں اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیا تو حضرت ابو بحرضی اللہ عنہ نے مضالہ عنہ سادا ہی مال کے آئے سوال فرمایا کہ تم نے گھر والوں کے لئے کیا باتی رکھا تو حضرت ابو بحرضی اللہ عنہ نے عرض کیا تعالیٰ عنہ سادا ہی مال کے آئے اللہ ورسولہ (کہ میں ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو باتی رکھا) (مشکل قالمے تابی علامہ قرطبی جاص 20 میں آپ نے ان کا سارا مال قبول فرما لیا' اور بھی اس طرح دیگر اکا بر کے واقعات ہیں' علامہ قرطبی جاص 20 میں آپ نے ان کا سارا مال قبول فرما لیا' اور بھی اس طرح دیگر اکا بر کے واقعات ہیں' علامہ قرطبی جاص 20 میں

ا پ ے ان کا سمارا مال بول حرما لیا اور بی اس طرح دیرا کابر نے واقعات ہیں علامہ فرطبی جاص ۱۵ میں فرماتے ہیں کہ و کان کثیر من الصحابة ینفقون فی سبیل اللہ جمیع اموالهم فلم یعنفهم النبی صلی اللہ علیه وسلم ولم یہ کہ علیہ مصحة یقینهم و شلمة بصائرهم وانما نهی الله سبحانه تعالیٰ عن الافواط فی الانفاق واخواج ماحوته یداه مین السمال مین خیف علیه الحسرة علی ماخوج من یده فاما من وثق بموعود الله عزوجل و جزیل ثوابه فیما انفقه فغیر مین السمال مین خیف علیه الحسرة علی ماخوج من یده فاما من وثق بموعود الله عزوجل و جزیل ثوابه فیما انفقه فغیر مین السمال مین خیف علیه الحسرة علی ماخوج من یده فاما من وثق بموعود الله عزوجل و جزیل ثوابه فیما انفقه فغیر مین السمال مین خیف الله علیہ مواد بالایة والله اعلم ۔ (اور بہت سارے صحابہ کرام تھے جواپنا سارا بال اللہ تعالیٰ کے داستہ میں خرج کرنے میں افراط مین خربایا ہے در تمام ملک میں کو دینے سے اسے معن کیا ہے جس پرتمام بال خرج کرنے بعد حرب وافسوں کا اندیشہ ہوگر جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے گئے دعدے اور انفاق فی سبیل اللہ کے اجر جزیل پرکام کی وسم سے دہ آیت سے مراذ ہیں ہیں)

آخر مل فرمايا إِنَّ رَبَّكَ يَمُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَاءُ وَيَقُدِرُ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (بلاشبة تيراربجس كے لئے جا برزق میں فراخی دیتا ہے اور وہ رزق میں تنگی فرمادیتا ہے بلاشبدہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے)

اس آیت کریمہ میں ہمیں اللہ تعالی نے اپنا تکویی نظام بتایا ہے سب اس کے بندے ہیں وہ اپنی تھمت کے مطابق کی کارزق زیادہ فرما تا ہے اور کی کے رزق میں تکی فرمادیتا ہے وہ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے سب کا صال اے معلوم ہے اس کے ذمہ کس کا پچھوا جب نہیں ہے جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے اسے پورا پورااختیار ہے بندے اپنا کام کریں میا نہ روی کے ساتھ اپنی جان پر اپنے اہل وعیال پر اور اقرباء پر اور فقراء و مساکین پرخرچ کریں تکوینی بندے اپنا کام کریں میا نہ روی کی حاجتیں رکی رہیں اور بھولوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بھولوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بداللہ تعالیٰ کی حکمت کا نقاضا ہے ہے کہ پھولوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں اور پچھلوگوں کی حاجتیں رکی رہیں اور بدے اور کی ایک میا نہ جو اللہ ایک میں نہ ڈالیں صاحب روح المعانی نے میں سرح احکام شرعیہ کے پابند ہیں ان کو تھی ہیں نہ دور اللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتو ک ماھو مختص بہ جل و علا ۔ (اس معنی پر کہ کشار گی و تگی ایسے امر ہیں جو اللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتو ک ماھو مختص بہ جل و علا ۔ (اس معنی پر کہ کشار گی و تگی ایسے امر ہیں جو اللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتو ک ماھو مختص بہ جل و علا ۔ (اس معنی پر کہ کشار گی و تقی ایسے امر ہیں جو اللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتو ک ماھو مختص بہ جل و علا ۔ (اس معنی پر کہ کشار گی و تگی ایسے امر ہیں جو اللہ تعالیٰ و اما انت فاقتصد و اتو ک ماھو مختص ہے کہ کور واللہ کے لئے چھوڑ واور میانہ روی اختیار کرو

### ا پنی اولا دکوتل نه کرؤ زنا کے قریب نه جاوُ 'کسی جان کوبلا شرعی حکم کے تل نه کرو' تیبیوں کا مال نه کھاؤ

ہے تو زشن چھوٹی پڑ جائے گی اور کھانے پنے کی چیزوں کی کھایت ندہوگی لہذا الی کوششیں جاری کردی گئی ہیں جوان
کے خیال میں بچوں کی پیدائش رو کنے والی ہیں اس کے لئے گئی گئی طرح سے پروپیگنڈہ ہور ہا ہے بھاری بھاری رقیس
خرج کی جارہی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو پچھ کہد دیتے ہیں مسلمان صاحب اقتدار اسے سلیم کر
لیتے ہیں قرآن وصدیث کی تقریحات کو بالکل نہیں دیکھتے قرآن نے اس جہائت کا پہلے ہی جواب دے دیا اور فرما دیا
نے خن مُدرِدُ قُعُهُم وَ اِبّا مُحُمُ (ہم تہمیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے ) تہمیں کس نے روزی رسال
منایا ہے اور کس نے اللہ کی تلوق کورزق دینے کا ٹھیکد دیا ہے در حقیقت جتنے بھی طریقے تقلیل اولا دے لئے جاری کے
ہیں بیسب اللہ کی تفاء وقد رکے سامنے تاکام ہیں۔ رسول اللہ علیق کا ارشاد ہے صامین نسسمہ کائنہ الی یوم
ہوکرر ہیں گی ) اور ایک صدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیق نے ارشاد فرمایا صامین کی المماء یکون الولد واذا
اراد اللہ خلق شنی کے بیمند میٹ میں ہے کہ رسول اللہ علیق نے ارشاد فرمایا مامن کل المماء یکون الولد واذا
اراد اللہ خلق شنی کے بیمند میٹ ہرنطف سے اولا دنہیں ہوتی اور جب اللہ کی چیز کے پیرا کرنے کا ارادہ
فرمائے ہیں تو سے کوئی چیز روکنے والی نہیں (مشکلو والمصائع می 20 کار کی کے مردو مورت والا دیے وال میں استعال کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی کو تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے
اور دوراستھر اربوجا تا ہے اور اولا دید ابوجاتی ہے۔
اور دوراستھر اربوجا تا ہے اور اولا دید ابوجاتی ہے۔

آنے والے انسانوں کے بہی خیرخواہ جوان کی آمداور پیدائش کو روکنے کے لئے زورلگارہے ہیں انہیں وقت سے پہلے آنے والوں کی روزی کی تو فکر ہے لیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کا فکرنہیں انہیں جگہ جگہ قبل کرتے ہیں اور قبل کرواتے ہیں اور السامی جیں اور السامی جیں ہے ہیں۔ ہیں اور ایسے ایسے آلات حرب تیار کرر کھے ہیں جودو چار منٹ میں ہی پورے مالم کی جانبی کا باعث بن سکتے ہیں۔

دوسراتھم ہوں دیا وَلا تَفُرَبُوا الِزَننَی إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِیلًا ﴿ (اورزنا کے پاس بھی مت بھکو بلاشبہ وہ بڑی ہے حیائی اور بری راہ ہے) اس میں زنا کی ممانعت فرمائی اور یوں فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت پھکواورا سے بحیائی اور بری راہ سے تعبیر فرمایا زنا ایبا براعمل ہے اور الی لعنت کی چیز ہے جو بھی بھی کسی نبی کی شریعت میں حلال نہ سخی بلکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے ادیان بیں فرہی طور پروہ بھی اسے ممنوع سمجھتے ہیں گونش وشیطان کے ابھار کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

آج جب کہ یورپ اور امریکہ میں بے حیائی کو ہنراور حیا کوعیب سمجھا جانے لگاوہاں زنا کاری بہت عام ہو چکی ہے جولوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپناتعلق ظاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحد پار کر بچے ہیں اور چونکہ ان کے پادری ہر اتو ارکو حاضرین کے ہرگناہ کو معاف کر دیتے ہیں اس لئے خوب دھڑ لے سے عوام وخواص زنا کرتے ہیں جو مسلمان وہاں جاکر بہتے ہیں وہ بھی ان بے حیا ئیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں وہاں رواج کی وجہ سے اتی زیادہ بے حیائی پھیل بچک ہے کہ

یویاں ہوتے ہوئے زناکاری میں جتلا ہوتے ہیں اور شوہر کی رضا مندی سے ایک شخص کی بیوی دوسر ہے خض کے ساتھ رات گذارتی ہے رسول اللہ علیہ کارشاد ہے کہ جب جھے معراج کرائی گئ تو میں ایسے لوگوں پر گذراجن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جارہی تھیں۔ میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زناکی قینچیوں سے کاٹی جارہی تھیں۔ میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا تھیں میں کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزراجس میں بہت بخت آ دازیں آ رہی تھیں میں نے کہا جرئیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ تورتیں ہیں جو زناکاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جوان کے لئے حلال نہیں۔ (الترغیب والتر هیب ص ا ۵ جس)

یں بوان سے بھانے کے لئے شریعت مطہرہ نے بدنظری تک ہے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آتھ میں بھی زنا کرتے ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور اس گناہ کی دنیاوی سزایدر کھی ہے کہ غیر شادی شدہ مردیا عورت زنا کر لیتو اس کوسوکوڑے مارے جا ئیں اور شادی شدہ مردیا عورت زنا کر لیتو اس کوسوکوڑے مارے جا ئیں اور شادی شدہ مردیا عورت زنا کر لیتو اس کوسوکوڑے مارے جا ئیں اور شادی شدہ مردیا عورت زنا کر لیتو اس کوسکسار کیا جائے لیتی پھر مار مار ہلاک کردیا جائے دنیا میں جو میں زنا کاری کا عام ہونا بھی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے گی قوا بھی کران کی گرفت کی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگا رعب کے میں زنا کاری پھیل جائے گی قوام ہیں کرفت ہوگی (لیعنی دلوں پُرعب طاری ہوجائے گا اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگا رعب کے ذریعے ان کی گرفت ہوگی (لیعنی دلوں پُرعب طاری ہوجائے گا اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگا رعب کے این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کی قوم میں (ایک روایت میں این مسعود رضی اللہ تعالی کاعذاب نازل کرلیا۔

ہے کہ جب کی بستی میں ) زنا اور سود کا ظہور ہوجائے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں پر اللہ تعالی کاعذاب نازل کرلیا۔

(الترغیب والتر هیب والتر هیب میں)

جب زناعام ہوجاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہوجاتی ہے نسب باتی نہیں رہتا کون کس کا بیٹا اور کس کا بھتیجایا بھانجا ان سب باتوں کی ضرورت نہیں رہتی ۔صلدرحی کا کوئی راستہیں رہتا۔اور انسان حیوان محض بن کررہ جاتا ہے۔ حلالی ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ حرامی ہونے ہی کومناسب سجھتے ہیں اور اس پرفخر کرتے ہیں یورپ کے رہنے والوں پر یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔

حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر پر رہے گی ا جب تک ان میں زنا کی اولا دکی کثرت نہ ہوجائے سوجب ان میں زنا کی اولا دچیل جائے گی تو عقریب اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا فرمادے گا۔اورا کی حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظاہر ہوجائے گا تو تنگدی اور ذلت کا ظہور ہو گا۔ (الترغیب والتر ہیب ص ۲۷۷ج ۳۳)

صیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علقہ کا ایک خواب مروی ہے (حضرات

انبیاء کرام علیم السلام کاخواب بیا ہوتا ہے) جس سے بہت ی چیزوں کا تذکرہ ہان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا گذرایک ایسے سوراخ پر ہوا جو تنور کی طرح تھا۔ اس میں جو جھا تک کردیکھا تو اس میں نظے مرداوز نگی عور تیں نظر آئیس ان کے نیچ سے آگ کی لیٹ آتی تھی جب وہ لیٹ اوپر آتی تھیں تو وہ چیختے چلاتے اور فریاد کرتے تھے آپ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا (جن میں ایک جبریل اور ایک میکائیل تھے) یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیزنا کارمرداور زنا کارعور تین ٹیں جسے بخاری سیم ۱۹۳۰ وھونی المشکل قص ۳۹۵

جب زنا کی عادت پڑجاتی ہے تو بڑھا ہے میں بھی زنا کرتے رہتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا (ا) زنا کار بوڑھا (۲) جموٹا بادشاہ (۳) تنگدست متنکبر۔اور ایک حدیث میں ہے کہ تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے ان میں زنا کار بوڑھے کو بھی شارفر ما یا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تین شخصوں سے اللہ کو بغض ہان میں سے ایک زنا کار بوڑھا بھی ہے (الترغیب ص ۲۷۵ج ۳)

حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی عورت کے بستر پر بدیٹا جس کا شوہر گھر پڑئیں ہے (اوراس کے غائب ہونے کواس نے زنا کا ذریعہ بنالیا) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس پرایک اثر دھامسلط فرمائے گا (التر غیب والتر ھیب ص ۲۹ جس) شوہر گھر پر نہ ہوتو عورت مردی ضرورت محسوس کرتی ہے زنا کاری کا مزاج رکھنے والے ایسی عورت سے جوڑ بٹھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو فدکورہ بالا وعید سنائی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہرا گر گھر پر ہواوردیو شہوتو اس کی اجازت سے گناہ طال ہوجائے گازنا ہر حال میں حرام ہے۔

اسلام عفت اور عصمت والا دین ہے۔ اس میں فواحش اور منکرات اور زنا کاری اور اس کے اسباب اور دوائ ناچ رنگ عریانی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بورپ کے شہوت پرست انسان نما حیوانوں میں زنا کاری عام ہے محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں قانو نامر دوں کومر دوں سے شہوت پوری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدترین امراض میں جتلا ہیں۔

ایک صدیث میں بربادی کے اسباب میں سے بیھی بتایا جاتا ہے اکتفی الوجال بالوجال و النساء بالنساء کے مردمردوں سے شہوت پوری کرنے لگیں اور تورتیں قورتوں سے (الترغیب والتر هیب ص۲۶۷ج۳)

یورپ والوں کی دیکھادیکھی مسلمان بھی ان کے کرتو توں کے ساتھی بنتے جارہے ہیں اور شہوت پرستوں کوان کے مقاصد میں کامیاب بنارہے ہیں سورة نساء میں فرمایا و الله کیویدگان تَتُونْ بَ عَلَیْکُمُ وَیُویدُدُ الَّذِیْنَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَسَمِی کامیاب بنارہے ہیں سورة نساء میں فرمایا و الله کیویدگر اور جولوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے اُن تَسَمِیلُوُا مَیْدُدُ عَظِیْمًا (اور الله چاہتاہے کہ تمہاری تو بیول فرمائے اور جولوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہتم بڑی بھاری کی میں پڑجاؤ)۔

بعض زنا کارعورتوں کی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ میرابدن ہے میں جس طرح چاہوں استعال کروں۔ یہ تو کفریہ بات ہے قرآن کا مقابلہ ہے۔ اس کامعنی یہ ہے (العیاذ باللہ) زنا کاری سے قرآن کامنع فرمانا سیح نہیں در حقیقت بہت سے لوگوں نے یہ مجھاہی نہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالی خالق ہے اور مالک ہے سارے بندے اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں مملوک کو کیاحق ہے کہ اپنی ذات کو اپنے بارے میں اور اپنے جسم و جان کے بارے میں خودکو مختار سمجھے۔

یں بہت ہے ملکوں میں یہ قانون نافذ ہے کہ زنابالجبرتو منع ہے گین اگر رضا مندی ہے کوئی مردعورت سے زنا کر لے تو اس پرنہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ کوئی مرزا۔ بہت ہے وہ ممالک جن کے اصحاب اقتد ارمسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے ملک میں بھی یہ قانون نافذ ہے اور دشمنوں کے سمجھانے سے یہ قانون پاس کردیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت روستی ہے لیکن دوستیانیاں جتنی چاہر کھ سکتا ہے۔ زناکاری کو عام کردینا انجام کے اعتبار سے کیارنگ لائے گا اس کے بارے میں بالکل کوئی قرنہیں مسلمان ممالک کے ذمہ دار دشمنوں کے سامنے اس بات سے جھینیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ عورتیں نکاح میں رکھنے کا قانون پاس کر دیں۔ مسلمان کوکا فرسے کیا جھینچنا؟ اسے تو قرآن و حدیث کے قوانین نافذ کرنالازم ہے۔

آخريس ايك حديث كاترجم لكه كريه ضمون خم كياجا تاب-

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبمانے بیان فرمایا که رسول الله علی نے نے ارشاد فرمایا که اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور الله کرے کہ تم ان چیزوں کونہ پاؤ (تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں ابتلاء ہوگا)۔

- (۱) جس قوم میں تھلم کھلاطریقہ پر بے حیائی کارواج ہوجائے گاان لوگوں میں طاعون تھلے گااورایسے امراض میں مبتلا ہوں گے جوان کے اسلاف میں نہیں تھے۔
- (۲) اور جولوگ ناپ تول میں کمی کریں گےان کو قط کے ذریعیہ پکڑا جائے گااور سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہو نگے۔
- (۳) اور جولوگ اپنے مالوں کی زکوۃ کوروک لیس گے ان سے بارش روک لی جائے گی اور اگر جانور نہ ہوں تو (بالکل ہی) بارش نہ ہو۔
- (۲۲) اور جولوگ اللہ کے عبد کواور اس کے رسول کے عبد کوتو ڑویں گے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جائے گاوہ ان کے بعض اموال لے لےگا۔
- (۵) اورجس قوم کے اصحاب اقتر اراللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلے نہ کریں گے اور اللہ نے جو چیز نازل فرمائی اس کواختیار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں الیی مخالفت پیدا فرمادے جس کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہیں گے (رواہ

ابن ماجه في باب العقو بات ص١١١)

تیسرا تھم بیفر مایا کہ اللہ نے جس جان کوئل کرنے ہے منع فر مایا ہے اسے قل مت کرو۔ جس کی جان کا قل کرنا شریعت اسلامیہ میں حلال نہیں ہے اس کا قل کردینا کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ اور اس بارے میں سخت وعیدیں وار دہوئی بین قل کی بعض صور توں میں قصاص اور بعض صور توں میں دیت ہے اس کی تفصیلات سورہ بقرہ کے اکیسویں رکوع میں اور سورۃ نساء کے تیرھویں رکوع میں اور سورۃ ماکدہ کے ساتویں رکوع میں گزر چکی ہیں۔ (انو ارالبیان ج ا-ج ۲ -ج ۳)

سورة نساء كے تيرهوي راوع على اورسورة ما كده كے ساتويں ركوع على لزرچلى بيں۔ (انوارالبيان جا-ج٢-٣٣)

سورة نساء على آل كى وعيدي بھى فدكور بيں۔ وہاں ہم نے متعددا حاديث كاتر جمہ بھى كلھ ديا ہے آلفس كى حرمت

بيان كرنے كے بعدارشاد فرمايا وَمَنُ قُتِلَ مَظُلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطَانًا فَلا يُسُوِقَ فِي الْقَتُلِ (اورجو
شخص ظلما قال كيا گياس كے ولى كے لئے ہم نے اختيار ركھا ہے سودہ قال كرنے على حدے آگن دبوھے )كى كول

كردين پرجوعذاب ہے وہ آخرت سے متعلق ہے۔ اورد نيا على جواس كے بارے على شرى احكام بيں ان كے مطابق
مقول كے ولى كو يہ اختيار ديا گيا ہے كہ وہ شرى اصول كے مطابق قال كولى نہ كرے اور قتل عد على جوشر يعت نے
اس كے لئے مقرد كردى گئى بيں مثلاً قال خطا على ديت كے بجائے قاتل كولى نہ كرے اور قتل عد على جوشر يعت نے
قصاص لينے كا اختيار ديا ہے اسے قاتل تك ہى محدود ركھا جائے جوش اختیام على قاتل كے سواكى دوسر ہے خض كواس

كائ نہ كائے بي حالت مقل نہ كردے۔ نيز قاتل كولى كرنے عيں ذيا دتى نہ كرے۔ مثلاً اس كے ہاتھ پاؤں ئاك

الله تكانَ مَنْصُورًا (بلاشبه مقول كولى كا مدوموكى) لين ولى مقول حدشرى كا مدرج موع قصاص كاتو الله تكان مَنْصُورًا (بلاشبه مقول كولى كالمدوموكى) لين ولى مقول حدرگار موكى - اورابل ايمان اصحاب افتدار الله تعالى كالمرف ساس كى مدد كار موكى - اورابل ايمان اصحاب افتدار قصاص دلانے كے لئے راہ بمواركريں كے اسے قصاص دلائيں كے - اس كا دوسرارخ بھى مجھ لينا چاہئے اوروہ يدكراكرولى مقول حدسے بردھ كيا تواب بينظالم موكا اور معاملہ برعس موجائے كا - اوراب شرى قانون بين اس كامواخذہ موكا -

چوتھا: علم بدفرمایا کہ بتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ گر ایسے طریقے پر جوستحن ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو بینج جائے اس بارے میں سورہ نساء کی تفسیر میں تفصیل سے تکھا جاچکا ہے۔ (انوار البیان ۲۰)

پا کچوال: علم بددیا کے عہد کو پورا کرواور ساتھ میں بی بھی فرمایا کہ اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسُؤُلَا (لیخی عہد کی باز پرسہوگ)

ہرت سے لوگ عہد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ذمد داری محسوس نہیں کرتے اور قصد أعہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وفع الوقتی
کے طور پر وعدہ کر لیتے ہیں اور عین معاہدہ کرتے وقت بھی دل میں عہد تو ڑنے اور دعا دینے کا ارادہ کے ہوئے ہوتے ہیں۔
اس طرح کے لوگوں کو تنبید فرمائی کہ عہد کی باز پرس ہوگی۔ قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں عہد پورا کرنے کا عظم دیا ہے سورہ
بقرہ کی آیت وَالْمُو فُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَا هَدُوا اور سورة مائدہ کی پہلی آیت یا آیا اللّٰدِیْنَ الْمَدُوا إِلَا لَعْفُورُدِ اور

سورة كل كي آيت وَاوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُمْ كِذِيلِ مِن جُو يَحْدِ بِمَ فَكُما إِلَى المرابعة كرليا جائ

چصانا: تهم بددیا که ناپ تول پوری کمیا کردادر تھیک ترازو سے تولا کرو۔

ت خریس فرمایا دلیک نحیر و آخسن تأویگلا که احکام پر مل کرنا بهتر ہے اور انجام کے اعتبار سے انجی چیز ہے۔ آیات بالا میں جواحکام نہ کورہوئے سورۃ انعام کے رکوع نمبر ۱۳ میں بھی ذکر فرمائے گئے ہیں وہاں بھی ملاحظہ فرمالیس (انو ارالبیان جس)

ولاتقف ماليس لك به عِلْمُ إِن اللهُ والْبَصَرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ اور تَكُ اور دل ان سب ع

عنه مدور و لا محمول محمول من في الروض مركا الله كن تخرق الروض وكن تبلغ

الْجِبَالُ طُوْلًا ﴿ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدُ رَبِّكُ مَكُرُوْهًا ﴿ الْجِبَالُ طُولًا ﴿ كُلُّ ذُلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدُ رَبِّكُ مَكُرُوْهًا

لبائی کو پہنے نہیں سکا ہے سب برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپندیدہ میں

جس بات کا پہتہ ہیں اس کے پیچھے پڑنے اورز مین پراتراتے ہوئے چلنے سے ممانعت

قفسيو: يتين آيات بين پهلی آيت بين اس ابت پر تنبيفر مائی که جس بات کاعلم نه دواس کے پیچے نه پرواس کی جامعیت بہت ہے اعمال کو شامل ہے اس تھیجت پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں معاشرہ بیلی ہورگی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسر سے کی آبرور برزی ہوجاتی ہے مختصر الفاظ میں ان سب کی ممانعت آگئ غلط حدیثیں بیان کرنا خود حدیثیں وضع کرنا جھوٹے راویوں سے حدیثیں لینا اور آنہیں آگے بر ھانا کی بھی شخص کے بارے میں محض الکل سے یاسی سائی باتوں کی بنیاد پر پھھے کہد دینا تہت رکھ دینا بیسب ایسی چیزیں ہیں جودینی اعتبار سے گراہی کا ذریعہ بنتی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے گراہی کا ذریعہ بنتی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے آب کی محل ان اور فیبت کرنا تو اس بات کا یقین ہوتے ہوئے میں صورة بخم میں فرمایا اِنَّ بَعُ حَصَ الظَّنِ اِفْحَ (بعض کمان گناہ ہوتے ہیں) اور فیبت کرنا تو اس بات کا یقین ہوتے ہوئے میں حال نہیں ہوئے ہوئے ہیں خود سے بنا کر کی کے بار سے میں یوں کہد دینا کہ اس نے یوں کیا ہے یا فلال شخص میں فلال عیب ہے پھر بھلا محن انگل سے یا خود سے بنا کر کی کے بار سے میں یوں کہد دینا کہ اس نے یوں کیا ہے یا کہا ہے کیے حلال ہوسکتا ہے؟ صاحب معالم النز میں تحریر فرماتے ہیں قسال میں یوں کہد دینا کہ اس نے یوں کیا ہے یا کہا ہے کیے حلال ہوسکتا ہے؟ صاحب معالم النز میں تحریر فرماتے ہیں قسال

سورة بني اسراءيل

قداده لا تقل دایت ولم ترسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمهٔ وقال مجاهد لا ترم احدا بمالیس لک به علم فال القتیبی ولم تتبعه بالحدس والظن و هو فی اللغهٔ اتباع الاثر یقال ففوت فلا نا اقفوه وقفیته واقفیته اذا اتبعت الر ر (حضرت قاده رحمة الدعلی فرماتی بین جبتم نه ند یکها بوتویون نه کهوکه مین نے دیکھا ہا ورجب نه بنا بوتویون نه کهوکه مین نے دیکھا ہا ورجب نه بنا ہوتویون نه کهوکه مین نے منا ہا ورجہ نه بنا مین میں نے جبکہ تبهار علم مین نه بوح مضرت مجاہد رحمة الدعلی فرماتے بین جس جیز کا تجھے علم نه ہوکی کواس کے ماتھ منسوب نه کرو قتیبی کہتے بین انداز سے اور گمان سے اس کا پیچھانه کراور وہ لغت میں قش قدم کی پیروی کی بوری کی بیروی کی بوری کی بیروی کی کی بیروی کی کی بیروی کی بیروی کی بیروی

پرارشا وفر مایا إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَكُلُ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا كان اورآ كُواور النسب بارے میں بازیرس ہوگی اللہ تعالی شان نے جو بیاعضادیے ہیں یوں بی نہیں دیئے کدان کوجیسے چاہیں اور جہاں چاہیں استعال کریں جس ذات یاک نے عطافر مائے ہیں اس نے ان سب کے استعال کرنے کے مواقع بھی بتائے ہیں اوروہ اعمال بھی بتائے ہیں جن سے ان کو تحفوظ رکھنالا زم ہے کہال دیکھے اور کیابات سے اورایٹی قوت فکریکو کہال خرچ کر نے ان سب کی تفصیلات احادیث شریفه میں موجود بین کسی نے چوری کرلی کسی کوظماً مارا حساب غلط لکھ کریا جھوٹا بل بنا کرخیانت کردی یا کسی ایسے مردیا كسى عورت سے مصافحہ كرلياجس سے مصافحہ كرنا جائز نبيس تواس نے اپنے ہاتھ ياؤں كوغير شرى امور ميں استعمال كيا بائيس ہاتھ سے کھایا اور دائے ہاتھ سے استنجا کیا ریجی ہاتھ کا غلط استعال ہے زبان سے کوئی بیجا بات کی کفر کا کلمہ کہا کسی کی غیبت کی کسی پر تهمت دهري گالي دي جموف بولايدسب زبان كاغلط استعال مواكس فخص في كاناسنابا جول كي آواز كي طرف كان لكاياغيبتين سنتا رہا یہ کان کا غلط استعمال ہوا کس شخص نے ایس جگه نظر ڈالی جہاں دیکھنا نظر ڈالناممنوع تھا 'بدنظری ہے کسی کو دیکھ لیاکسی کے ستریر نظرد الى آئكهول كوكسى بهى طرح كنابول مين استعال كيا توبيسب آئكهون كاغير جكداستعال بوگاجهان استعال كرناممنوع تها كونى مخص كناه كے لئے كہيں چل كركيا تواس نے اپنے پاؤں كاغلط استعال كيا مديث شريف ميں ہے كم الكھيں زناكرتي ہيں اوراك زناويكهنا نظركرنا باوركان بهى زناكرتي بين ان كازناسننا باورزبان بهى زناكرتى باس كازنابات كرنا باور باته بهى ذناكرتا باسكازنا بكرنا باورياؤل بهى زناكرتا باسكازنا چل كرجانا باوردل خوابش كرتا باور كنابول كي آرزوكرتا ہادراس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کردیتی ہے یعنی موقعدلگ جاتا ہے توشرم گاہ گناہوں میں استعال ہوجاتی ہے ورن شرم گاہ کا زنا ہوئیں یا تالیکن اس سے پہلے دوسر اعضاء زنا کر چکے ہوتے ہیں اوران کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ پڑجا تا ہے كيونك أنيس اى في استعال كياب (مشكوة المصابح ٢٢)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم میرے لئے چھ چیزوں کے ضامن بن جاؤ میں تبہارے لئے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں (۱) جب بات کروتو پچ بولو(۲) وعدہ کروتو بورا کرو (۳) جب تبہارے پاس امانت رکھ دی جائے تو اسے ادا کرو(۴) اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو(۵) اپنی آ تھوں کو پنجی رکھو (۲) اپنے ہاتھوں کو (بے جا استعال سے ) رو کے رکھو مشکلو قالمصابح ص ۲۵۵

قُلُ هُوَ الَّذِي اَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمُعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْدِلَةَ قَلِينًا لاَ مَّا تَشُكُوُونَ (آ پِ فرماد بَجِي كاللهوبى ہے۔ جس نے تہيں پيدافر مايا ورتمہارے لئے كان اورآ تھيں بنائيں اور دل عطافر مائي تم مُثرا واكرتے ہو) بدل ہى تو ہم سے جس نے ذريعے ہم ميں خون رواں اور دواں ہے اور تو تظريب بحد ہوئى گوئى كا آلہ ہے دل كى جو فعت عظيمہ اللہ تعالى نے عطافر مائى ہے اس كو بے جا استعالى كرنا غير شرى امور ميں اس كى قو توں كو صرف كرنا گنا ہوں كے لئے تدبيريں كرنا بيسب دل ود ماغ كا غلط استعالى ہے اپنى زندگى ميں انسان آ زاد نيس ان سب اعضاء كے بارے ميں قيامت كي دن بازيرس ہوگى كہ ان كو كہاں لگا يا وركن كاموں ميں استعالى كيا بيا عضاء يہاں دنيا ميں قو فرما نبروار ہيں كين قيامت كدن كا في انسان آ ذاؤ بيس ان نام كي اور ان كى باتھ اور ان كے باتھ اور ان كى خلاف اس معى و شو بو سورى و شو سانى و شرقابى و شرقابى و شرقابى اللہ ہم انى اللہ ہم انى اور اپنى زبان اور اپنى دي اور اپنى شى كثر ہے بناہ مائكا ہوں) كوئى شخص بي خيال نہ كرے كہ بيديرے اعضاء کوئى اور اپنى ميں استعالى كروں تو خود اپنائين ہم ہے تو اور تيرے اعضاء سب اللہ جل شائة كى مخلوق اور مملوك ہيں ميدان ہيں جيے جا ہوں استعالى كروں تو خود اپنائين ہم ہے تو اور تيرے اعضاء سب اللہ جل شائة كى مخلوق اور مملوك ہيں ميدان ہيں جيے جا ہوں استعالى كروں تو خود اپنائين ہم ہو تا اور تيرے اعضاء سب اللہ جل شائة كى مخلوق اور مملوک ہيں ميدان آخرت ميں كئے جي كام نہ دے گى اعمال نام لكھا ہوا ہما ہے ہوگا الہذا اپنائيس کوئے قلب کوا ہے اعضاء کو پاک اور ان اور ان كے بارے ميں بازيں ہوگا۔

وه قيامت تك زين من من دهنتا چلا جائے گا۔ (صحح البخاري ص ٢٩٠ وص ١٦٨ كتاب اللباس والزينة)

تیسری آیت میں فدکورہ بالا برائیوں کی شاعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کُلُّ ذلِک کَانَ سَیِّنُهُ
عِنْدَ رَبِّکَ مَکُّرُوُهُا (بیسب برے کام تیرے رب کے زدیک ناپندیدہ ہیں) صاحب معالم النز بل فرماتے ہیں
کہ وَقَضَی رَبُّکَ اَنْ لَا تَعُبُدُوُا إِلَّا إِیَّاہُ سے یہاں تک جوامور خیر فدکور ہوئے ان کورک کرنا اور جن امور سے بجنے کا
حکم فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرنا بیسب بری با تیں ہیں تبہارے رب جل شانۂ کے زدیک مکروہ ہیں ناپندیدہ ہیں جس نے
وجود بخشا پرورش کے اسباب پیدا فرمائے جوا عمال اس کے زدیک ناپندیدہ ہیں ان کو اختیار کرنا عقلاً بھی فتیج ہے جورب
جل شانۂ کور بنہیں مانے وہی افعال شنیعہ اور اعمال سید کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

# الله کے ساتھ معبود کھہرانے والوں کے لئے جہنم ہے اوراس کے لئے اولا و تجویز کرنا بہت بردی بات ہے

قسفسيو: آيات مابقه ش جواحكام بيان بوئ اول توان كي بار ي ش رسول الشفي كو كاطب كرتے بوئ ارثاد فرما يا كہ بيسب اس حكمت من سے بيں جواللہ في آپ پروى كذر يع بي علامة قرطبى فرماتے بيں هده من الافعال المحكمة التي تقتضيها حكمة الله عزوجل في عباده و حلقها لهم من محاسن الاخلاق والحكمة و قوانين المعانى المحكمة والافعال الفاضلة (تفير قرطبى ٢٢٣٥)

یعنی بیدہ محکم افعال ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بندے انہیں اختیار کریں اور بیدہ محاسن اخلاق ہیں اور محکم قوانین ہیں اور افعال فاضلہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے مشروع فرمایا ہے۔

اس کے بعد یوں فرمایا ہے اے مخاطب اللہ کے سواکوئی معبود تجویز نہ کروور نہ طامت کیا ہوا را نہ ہ کیا ہوا دوز خ میں ڈالا جائے گایہ خطاب ساری امت دعوت اور ساری امت اجابت کو ہے جوکوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا مستحق طامت ہوگا اور قیامت کے دن دوز خ میں دھکیل دیا جائے گا' محود لغت کے اعتبار ہے وہ ہے جو ذکیل ہوا وراس پر پہنکار پڑی ہوجس کی وجہ سے دور کردیا گیا ہو چونکہ فَتُلُقی فِی جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْ حُورًا فرمایا ہے اس لئے محاورہ کا ترجہ یوں کیا گیا کہ طامت کیا ہواراندہ کیا ہوا دوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔

مشركين عرب جوطر حطر حك شرك ميں جالا تقان ميں سابك يہ جي تھاكہ وہ اللہ تعالى كے لئے اولاد تجويز كرتے تھے اور اولاد بھى كيا تجويز كى؟ فرشتوں كو اللہ كى ييٹياں بنا ديا! يہ سب كھانہوں نے شيطان كے مجھانے سے عقيدہ بنايا جس كى كوئى دليل ان كے پاس نہيں تھى اول تو اللہ تعالى كے لئے اولاد تجويز كرنا بى ظلم ہے وہ اولاد سے پاك ہواولاد اس كى شايان شان نہيں ' پھر اولاد بھى تجويز كى تو يٹياں تجويز كيس اپنے لئے آئيس لڑكياں گوارانہ تھيں بئى پيدا ہو جاتى تو اللہ اللہ تقون كرد ية تقاللہ كے لئے بئياں تجويز كرنا جو خود آئيس بھى نا پند بيں انتہائى بے تقلى كى بات ہے فرصتوں كو اپنى بئياں بنائى بول كو خصوص كرديا اور فرصت ميں ان كى جماقت بيان كرتے ہوئے ارشاد فر مايا كہ كيا اللہ نے تہمارے لئے بيٹوں كو خصوص كرديا اور فرصت بيان كرتے ہو كے ارشاد فر مايا كہ كيا اللہ نے تہمارے لئے بيٹوں كو خصوص كرديا اور فرصت بيان كرتے ہو كے اعتبار سے يہ بردى بات ہو اور بہت ہى زيادہ برى ہے اس كى شناعت اور قباحت بيان كرتے ہوئے سورہ مريم ميں فرمايا كہ بيت بوى بات ہوئے سورہ مريم ميں فرمايا كہ تفقطر دُن مِنهُ وَتَنْسَقُ الْاَرُ حُمْنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبُغِي لِلرَّ حُمْنِ اَن يُتَعْدِدَ وَلَدًا (اور بيلوگ كہتے ہيں كہ اللہ تعالى اللہ جبَالُ هَدَدًا اَن دُعَوْ اللرَّ حُمْنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبُغِي لِلرَّ حُمْنِ اَن يُتَعْدِدَ وَلَدًا (اور بيلوگ كہتے ہيں كہ اللہ تعالى اللہ جبَالُ هَدَدًا اَن دُعَوْ اللرَّ حُمْنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبُغِي لِلرَّ حُمْنِ اَن يَتَعْجِدَ وَلَدًا (اور بيلوگ كہتے ہيں كہ اللہ تعالى

نے اولا داختیارکر لی ہے تم نے بیالی شخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسان پھٹ پڑیں اور زمین کے کھڑے اڑ جا کمیں اور پہاڑٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ بیلوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولا دکی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ وہ اولا واختیار کرے)

ولقن صرفن الفرا الفران إلى المن الفران الفران الفران الفران الفورا والما الفران الفورا والما الفران الفران الفورا والما الفران المراه المراه

الله تعالی وحده لا شریک ہے شرک کر نیوالوں کی باتوں سے پاک ہے ساتوں آسان اور زمین اور ہر چیز اس کی شبیج وتحمید میں مشغول ہے

قسفسي : ان آيات من اول توي فرمايا كه بم فر آن مجيد من جوبا تين بيان كى بين (جن من توحيد كى دعوت اوراس كودائل بين شرك كى فدمت اور آخرت كى يقين د بانى ہا ور افعال خير كى ترغيب ہا ور برے اعمال كى وعيد بين بين ان كوطر حطر حسيان فرمايا تا كه خاطبين غور كريس وجيس اور بحصين بحرفر مايا وَمَا يَوْ يُدُهُمُ إِلَّا نَفُوراً وَعِيد بين بين ان كوطر حطر حسيان فرمايا تا كه خاطبين غور كريس وجيس اور بحصين بحرفر مايا وَمَا يَوْ يُدُهُمُ إِلَّا نَفُوراً اور اور حال بين ہوتے وہ تو اور زياد و متنظر ہوتے جاتے بين بي قرآن جوغور وفكر اور تدبير والوں كے لئے ذريعہ ہمايت بن كيا معاندين كے لئے بُعد اور نظرت كا ذريعہ بن رہا ہے جن اوگوں كوت سے بير ہو وہ قرآن عيم كوسنت بين كيان سے بيان سے اثر نہيں ليت حالانك مختلف وجوہ سے ان كوسم جمايا جا تا اور طرح طرح سے داہ حق كى دعوت دى جاتى ہے۔

اس کے بعد مشرکین کی تر دید فرمائی اور فرمایا کہتم جواللہ تعالی کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کرتے ہوائی اس احتقانہ بات کے بارے میں یوں سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ بھی زور دار ہوتے اور اپنے زور کو الله تعالیٰ کی مخلوق کچھ تو اسی ہے جو ذی حیات ہے جے زندہ کہا جاتا ہے ان میں فرشتے اور انسان و جنات ہیں یہ اصحاب فہم ہیں الله پاک نے ان کو بچھ عطافر مائی ہے اور پچھ چیزیں اسی ہیں جو زندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے لیکن فہم زیادہ نہیں ہے حیوانات اور چرند پرندان میں آئی بچھ ہے کہ ضرورت کے لئے کھائیں پیکس بچوں کی پرورش کریں حملہ آور سے بچاؤ کریں اپنے مجازی مالک کی ہدایت پر چلیں ورخت بھی زندہ چیزوں میں شار کیا جاتا ہے ان میں زندگی تو ہے اور انداز سے معلوم ہوتا ہے بچھ بھی ہے کین حیوانات کی بنسبت ان میں کم سمجھ ہے۔

اس تفصیل کوذہن نشین کرنے کے بعداب جھنا چاہئے کہ ہر مخلوق کی زبانیں ہیں خودانسانوں کی سینکڑوں زبانیں ہیں ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقہ کی زبان ہیں جھتے فرشتوں کی بھی زبان ہے جس سے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں اورانسانوں کی زبانوں میں سے جوزبانیں انہیں بتائی گئ ہوں لامحالہ وہ اسے بھی جانتے ہیں بظاہر جنات کی بھی کوئی زبان ہوگی اگر چہ وہ انسانوں کی بھی زبانیں جھتے ہیں۔

ای طرح حیوانات کی زبانیں ہیں بیل اپنی زبان میں بولتا ہے اور اونٹ اپنی زبان میں شیر گدھا' کہا' طوطا' چڑیا' کوا' دریائی جانوران کی اپنی اپنی زبانیں ہیں۔

فرشتے 'انسان' جنات اپنی اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تنبیج بیان کرتے میں گوانسانوں کی تمجھ میں ندا ہے۔

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبیول میں سے ایک نی کوایک چیونی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چیونی کی پوری

بستی کوجلانے کا تھم دیا اللہ جل شاخہ نے وحی بھیجی کہ تہمیں ایک چیوٹی نے کا ٹا اور تم نے ایک ایسی امت کوجلایا جوشیجی پڑھتی تھی (مشکلو قالمصانیح ص ۳۶۱)

تفیرروح المعانی میں حضرت ابن عمرضی الله عند سنقل کیا ہے کہ رسول الله علی فی نے مینڈک کے قل کرنے سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے اور حضرت علی رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ رسول الله الله فی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جب حب ہوتی ہے تو پرندے اپنے رب کی تبیع بیان کرتے ہیں اللہ سے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں۔ (روح المعانی ص۸۸ج ۱۵)

اوربعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بظاہر ہمارے دیکھنے میں حیات نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان میں بھی ادراک ہے زمین اور پہاڑ اور وہ سب چیزیں جنہیں جمادات کہا جاتا ہے ان کے شعور وادراک کو ہم نہیں سجھتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے لیکن ان کا پنے خالق سے خلوق اور مملوک ہونے کا تعلق ہے وہ اپنے رب کی تیجے خوال ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَانَّ مِنَ الْمِحِجَارَةِ لَمَا یَهُبِطُ مِنْ خَشُیّةِ اللهِ (اور بلاشہ بعض پھرا یہ ہیں جواللہ کے ڈرسے گر پڑتے ہیں)

فرضے اور مومن انسان اور مومن جنات تو اللہ کو بیج پڑھتے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس کوسب جانے اور مانے ہیں اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں ان میں جو کی بھی دین کے مانے والے ہیں (یہودی الھرائی بھسٹ مانے ہیں اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں ان میں جو کی جائے ہیں دین کے مانے والے ہیں اور اپنے کو اس کا بندہ مانے ہیں ہور واقعی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے کو اس کا بندہ مانے ہیں اور اللہ کے سواجن چیزوں کی پرسٹش کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کی مخلوق مانے ہیں اور بیہ جانے ہیں کہ برلوگ اللہ تعالی کے فیصلوں کے سامنے عاجز محض ہیں اور اس کے جب مصیبت میں پیش جاتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالی سے لو لگاتے ہیں اور اس کے جب مصیبت میں پیش جاتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالی سے لو لگاتے ہیں اور صرف اس سے عاجز محض ہیں اس بات کو سورہ لقمان میں ہوں بیان فرمایا وَ اَذَا غَرِ مُنفِی مُر مُولِ کَا اللہ کَ مُنفِی ہُم مُلوح کے کھا لھا لگی ہیں ہوں ہونا اور ہات ہونا اور ہات ہونا اور ہات ہونا اور ہات ہونا کہ دور ہونے کے بعد بھی اللہ تعالی کے رب ہونے کا اقرار کیا ہواور دَبِ جو سارے کا فروں کا سردار ہے اس فے مردود ہونے کے بعد بھی اللہ تعالی کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور دَبِ ہونا اور مُحتیٰ ہونا کی میں ہونا اور محتیٰ ہونا کا موجود اور معدوم ہونا اور محتیٰ ہونا کی حود کو نہیں مانے لیکن میں مردر مانے ہیں کہ بیا کم کے تھرفات اور چیزوں کا موجود اور معدوم ہونا اور محتیٰ ہونا کی صاحب قدرت ذات کی دجہ سے خواہ ذبان سے اقرار نہ کریں۔

جبان سے پوچھاجا تا ہے کہ زمین نرم کیوں ہے پہاڑ شخت کیوں ہے اور فلاں بہاڑ فلاں جگہ ہی کیوں پیدا ہوا اور فلاں عورت کے نریند اولا دکیوں نہیں ہوتی اور فلاں عورت با نجھ فلاں عورت کے نریند اولا دکیوں نہیں ہوتی اور فلاں عورت با نجھ کیوں ہے اور مقناطیس صرف لو ہے کو کیوں کھنچتا ہے پیتل کو کیوں نہیں کھنچتا اور فلاں درخت کا پھل فلاں شکل وصورت کا

کیوں ہے بیا پی ندکورہ صورت سے مختلف کیوں نہ ہوا کہا کیوں نہ ہوا بھاری کیوں نہ ہوا اس کا رنگ ہرا کیوں ہوا کالا

کیوں نہ ہوا پھران سب چیز وں کے مزے الگ الگ کیوں ہیں گاڑی پیٹرول سے کیوں چاقی ہےاور دوسرے سیال مادہ
سے کیوں نہیں چاتی انسانوں کی صورتیں مختلف کیوں ہیں بکری چھوٹی اور اونٹنی بڑے قدکی کیوں ہے دودھاور خون اندر
آپس میں کیوں نہیں مل جاتے تھنوں سے دودھ ہی کیوں نکلتا ہے بال مونڈ نے کے بعد دوبارہ کہاں سے آ جاتے ہیں پانی
سے بھی معدہ پر ہوجا تا ہے لیکن بیروٹی چاول کا کام کیوں نہیں دیتا اور اس طرح کے ہزاروں سوالات ہیں جن کا جواب
دستے سے مادہ پر ست دہر ہے اور طحد عاجز ہیں ان کا میعا جز ہونا ہی اس امرکی دلیل ہے کہ وہ خالتی اور مالک جل مجدہ کی
قدرت کو مانتے ہیں گوزبان سے نہیں مانتے اور اس عنوان سے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے بیعا جز ہونا ہی ماننا

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ نیج کی دوصور تیں ہیں ایک تیج حالی دوسری تیج مقالی تیج حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا مستقل وجود ہے اور اس کے اپنے ذاتی احوال ہیں جو اس پر گزرتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کررہے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں اپنے باقی رہنے میں اور اپنے احوال کے مقلب ہونے میں کسی صاحب قدرت ذات پاک کے تابع ہیں وجود اور احوال کی شہادت خالتی کا کتات ہیں مجدہ کی تیج ہے اس عموم کے اعتبار سے کا کتات کا ہر ذرہ ذی دوح ہویا جمدہ وی شہر ہو یا جمہ ہو یہ وجود اور احوال کی شہر مور ہی ہے دوسری قتم یعنی تبیح مقالی وہ جو الفاظ وحروف و کلمات کے ذریعہ ہویہ وہ تیج ہے جس میں بیضروری نہیں کہ انسان بھی انہیں سمجھ جائے اور س لے آپس کی زبانیں نہیں شبحہ یا سنیں اور سمجھیں گے۔

سوره من من حفرت داؤ دعلیدالسلام کا تذکره کرتے ہوئے ارشادفر مایا ہے اِنّسا سَسَحَّسُونَ الْہِ جِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشُواقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلِّ لَّهُ اَوَّابٌ ہم نے پہاڑوں کو بھم کررکھاتھا کہان کے ساتھ شام اور می شیخ کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہوجاتے تھے جن کی وجہ سے مشغول ذکر ہے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عندروایت فرماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مکہ مکرمہ میں ایک پھر ہے میں اسے پیچا نتا ہوں میری بعثت ہے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا مجمع الزوائد میں بحوالہ طبرانی نقل ہے حضرت ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لیکر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے فلال کیا تجھ پرکوئی ایسا مشخص گزراہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ روسرا پہاڑ جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والامیرے اوپر گرراہاں پروہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے قبال الهیشمی روی الطبرانی و رجاله رجال الصحیح اه وهو فی حکم المرفوع کما فی حاشیة الحصن الحصین لانه لا یدرک بالرائی۔ (بیشی فرماتے بی اسطبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال سی کے رجال بیں اھاوروہ مرفوع کے کم میں ہے۔ جیسا کہ حصن حسین کے حاشیہ میں ہے کونکہ بدرائے سے معلوم نہیں کیا جاسکتا)

سوره نور میں فرمایا اَلَمْ مَنَ اللهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرُضِ وَالسَّلُو ُ صَفَّتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلُوتَهُ وَتَسُبِيْحَهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ مِيمَا يَفْعَلُونَ (كيا تَحْصُومُعلُومُ مِينَ كواللهُ كيا كى بيان كرتے مِين وہ سب جوآ بنانوں اور زمين مِن مِين اور پر نصب علوم علوم علوم علوم علوم علوم عاورا پي اپن معلوم علوم الله تعالى كولوگوں كسب افعال كا پوراعلم م) اس آيت سے معلوم ہوا كرآ سان اور زمين كے درميان جو چزين مِين وہ نصرف بيكوالله كي بيان كرتى مِين بلكه دعا محمل من بين اور مرايك كوا بن اپن تنج اور اپن اپن دعا كاظريقه معلوم ہے۔

حضرت ابودرداءرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا کہ بے شک عالم کے لئے آسانوں والے اور زمین والے استغفار کرتے ہیں اور محیلیاں بھی یانی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں۔ (مفکل قالمصان عسم) صحیح بخاری (ص ع ۵۰۵) میں ہے کہ رسول الله علی نے نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فر مایا کتم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور تمہیں ان پر غلبدوے دیا جائے گا پھر بھی یوں کہیں گے کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچے چھپا ہوا ہے والے آئی کونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔

اوراستواند حنانہ کا قصہ تو معروف ہی ہے کہ جب رسول الشعظی منبر پر خطبہ دینے کے لئے تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تناجس کے پاس کھڑ ہے ہوکر آپ خطبہ دیا کرتے تھے بچے کی طرح رونے لگا آپ منبر سے اترے اوراسے چمٹایا تو وہ بچہ کی طرح روں روں کرنے لگا جیسے بچہ چپکا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیاس وجہ سے رویا کہ اس کے پاس جو الشہ کا ذکر کیا جاتا تھا اسے سنتا تھا (صحیح بخاری ص ۲۰۵) ان آیات اور روایات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہم جن چیز وں کو غیر ذکر روح بچھتے ہیں اللہ کی تبیع میں اور دعا میں ان کی مشغولیت رہتی ہے بید چیزیں ذکر اللہ سے مانوس ہوتی ہیں اہل علم کے لئے استغفار کرتی ہیں اور دشمنان اسلام کے کی جگہ جھپ جانے کی خردینا بھی ان کے اعمال میں شامل ہے۔

قال القرطبى فى تفسيره (ج٠١ ص ٢١٨) فالصحيح ان الكل يسبح للاخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاى تخصيص لداود و انما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والانطاق بالتسبيح كل التسبيح تسبيح كل شى فالقول به اولى والله اعلم. قلت لكن بقى الاشكال ان الملحدين لا يسبحون باللسان فلا يوجد منهم التسبيح المقالى ووجه الجواب اما بما ذكرنا من قبل واما تخصيصهم من العموم او تعميم التسبيح فيشمل الحالى والمقالى. ولعل الاولى فيه ان يلتزم حمل التسبيح على ما هو الاعم من الحالى والمقالى واجيب بان استئنا اولينك معلوم بقرينة السباق واللحاق. (علامقرطي المقالى والمورك في المراحل المحتمل التسبيح على من من الحالى والمقالى واجيب بان استئنا اولينك معلوم بقرينة السباق واللحاق. (علامقرطي المقرطي المقرطي فرمات بين على من الحالى والمقالى واجيب بان استئنا ولينك معلوم بقرينة السباق واللحاق. (علامقرطي المقرطي المراحل على المراحل المراحل المراحل المورك على المراحل المورك ا

اولی ہے۔ والنداعلم) میں کہتا ہوں کیکن بیاشکال ابھی باقی ہے کہ لحد لوگ زبان سے پیج نہیں کرتے لہذا زبانی تیج ان سے قونہ پائی گئی تو اس کا جواب یا تووہ ہے جوہم نے پہلے ذکر کیا ہے یا اس طرح ہے کہوہ اس عموم سے خصوص ہیں یا اس طرح ہے کہ یہاں عام تیج مراد ہے جوحالی تیج کو بھی شامل ہے اور زبانی تیج کو بھی۔ شاید اس بارے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ تیج کو اس صورت پر محمول کیا جائے جوحالی و مقالی دونوں کو شامل ہے اور ریر جواب بھی دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا استثناء توسیاتی وسباق کے قریدے معلوم ہے )

آیت کے تم پرفر مایا اِنْسَهٔ کُسانَ حَلیْمًا عَفُورًا (بلاشبدہ جلیم ہے غفورہے) اس میں مشرکین کے اس وال کا جواب ہے کہ ہم غلط راہ پر ہیں تو ہم کوسزا کیوں نہیں مل جاتی 'اللہ تعالیٰ حلیم بردبارہے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرما تا تحکمت کے مطابق جب چاہے گا دنیا میں بھی سزادے گا اور آخرت کی سزا تو مشرکین کے لئے لازم ہی ہے وہ غفور بھی ہے اگر شرک سے تو پرکرکے اس کا بھیجا ہوادین قبول کرلوگے تو وہ سب معاف فرمادے گا۔

وَإِذَا قَرُاتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكُ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ جِنَابًا

اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ حاکل کردیتے ہیں

مَسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مَ إِلَيْكَ اللهِ لَيْفَقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِ مَروقُرًا و إِذَا اور ان كرون في الله و على الله على الله

ذُكُرُتَ رَبُكُ فِي الْقُرُانِ وَحْدَهُ وَلَوْاعَلَى آذَبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا

آبِ قرآن مِن مرف خِرب كاذكركرت بيراده وبت مِير كنفرت كرت بوع بل دي بي جن وت ده آپ كافرف كان لگات بيراد بم فوج باخ يستو هو و كريم إذ يستم هو و كاليك و إذ هم بجو كي إذ يقول الظيامون إن تيبعون

بي كدو كن غرض كان لكائي موس وقت يدوك آب من مركوتيان كرت بي تمين الكابحي خوب علم ب جبك ظالم لوك يول كتية بين كيم

الركال من المورد المنظر كيف ضربواك الافتال فضاف فلا يستطيعون الركان المن المن المن المن المنظر المن

سَبِيۡلُا۞

ہونگے۔

جولوگ آخرت کے منگر ہیں ان کے دلول پر پردہ اور کا نول میں ڈاٹ ہے آن کوبد نیتی سے سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جادو کر دیا گیا قفسید: مشرکین مکہ جوتو حیدور سالت اور آخرت کے محر تھاور قر آن کوئن کرنہ قد ہر کرتے تھاور نہ بھنے کی کوشش کرتے تھان کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ قر آن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان پردہ حاکل کردیے ہیں اس پردہ کی وجہ سے وہ آپ کی باتوں کو اور آپ کے مرتبہ کو بھی نہیں پاتے اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں (جب کوئی شخص بہرے بن کی وجہ سے بات نہیں من پاتا تو کہتے ہیں کہ بیٹل ساعت کا مریض ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بیکھا گیا کہ ہم ان کے کا نوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں)

جب انسان بارباری بادد ہانی پر توجہ ہیں دینا کھلی کھی آیت اورواضی مجزات سامنے ہوتے ہوئے تی قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تی سنتے اور تبحیت اور قبول کرنے کی توفیق سے محروم کردیا جاتا ہے اس کوسورۃ صف میں فرمایا فَلَمُ مَا ذَاعُوا اَذَاعُ اللهُ قُلُو بَهُمُ (سوجب وہ لوگٹیر ہے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کواور ٹیر ھاہی کردیا) دنیا میں جوشخص اپنے لئے ہدایت کو اختیار کرے گااس کی اس کی جائے گی اور اس کے لئے اس کی طرف سے آسانی فراہم ہوتی رہے گی اور جوشخص اپنے لئے گراہی کے داستے کھلتے رہیں گے اور جوشخص اپنے عقائد واعمال کے اعتبار سے جنت یا دوز خیص چلاجائےگا۔

قال صاحب الروح قوله تعالى مَسْتُورًا اى ذاستر وعن الاخفش انه بمعنى ساتر او مستورا عن الحس على ظاهره ويكون بيانا لانه حجاب معنوى لاحسى وقوله تعالى أن يَفْقَهُوهُ هو مفعول له اى كراهة ان يقفوا على ظاهره ويحرفوا انه من عند الله تعالى انتهى بحذف (صاحب روح المعانى فرمات بي الله تعالى انتهى مستوراً كامطلب بركاوث والا اورافش سمروى بكم متورساتر كمعنى من بياس كامطلب بجوظا برأص سي جهيا بموابوت بيجابا كابيان بهوكا كيونكه يمعنوى جاب بندكة عن اورالله تعالى كاتول ان يفقهوه بياس كامفعول له به يعنى اس وجه كريس وه اس كى حقيقت داقف نه وجائين اوروه جائين كروه الله تعالى كافرف سه ب

القاب تجویز کرتے ہیں بھی ساحر بھی شاعر بھی محور کہتے ہیں اور بھی مجنون بتاتے ہیں فَضَلُوا (لبنداوہ مُراہ ہو گئے راہ تَن سے بھٹک گئے) فَلا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا (سويلوگ راه يابنيں ہونگے) كيونكه قبوليت كى استعداد ضائع كر بيكے ہیں۔

وقالُوْآء إِذَا كُنَّاعِظامًا وَرُفَاتًا مُ إِنَّا لَمُبَعُوْتُونَ خَلْقًا جَدِيلًا ﴿ قُلْ كُونُوْ إِجِارًةً ا ورانهون عَهَا مُا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا

اَوْحَدِينًا اَوْخَلْقًا مِنَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا فَعُلِ الَّذِي

یاد بایا کوئی دری تلوق اس کاوق میں ہے جو بن جاؤ جو بہارے بینوں میں بدی مطوم ہورہی ہوئی ہوئی ہیں گے کدہ کون ہے جو بمیں دوبارہ ذعہ کریگا۔ آپٹر مادیجے وی دوبارہ بار مائے گا

فَطَرَكُمْ الْوَلَ مُرَّةِ فَكَ يَعْضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُ مُ وَيَعُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى وى جن فِي مِهِ يَهِى بار بيدافر بايا ال بروه آپى طرف الناسي سرون كو بلائين گاوركبين سے كرية بهوگا؟ آپ فرماد يج

اَنْ يَكُوْنَ قَرِيْكًا ﴿ يَوْمُ يَلْغُوْلُمْ فَتَسْتَجِيبُوْنَ بِحَلْمًا وَتَظُنُّونَ إِنْ لَيِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

كده عقريب موجاني عى والاب جس ونتمهيل بلائے كاسوتم اس كى تعريف كرتے ہوئے اس كے تعم كانتيل كراو گے۔ اور يول خيال كرو گے كرتم بہت ہى كم تغميرے

منکرین بعث کا تعجب کہریزہ ریزہ ہوکر کیسے زندہ ہوں گے ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا

قفسیو: گزشتہ آیات ہیں شرکین کے انکاروی کا تذکرہ تھا اوران آیات ہیں ان کے انکاربعث کا تذکرہ ہجب کفار کے سامنے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور قیروں سے زندہ ہوکراٹھ کھڑے ہونے اور پیٹی اور حساب قائم ہونے کی بات سامنے آئی تو اس کی تکذیب کرنے گئے اور طرح طرح سے جتیں نکالنے گئے انہوں نے کئے جتی کرتے ہوئے یوں بھی کہا کہ جب قبروں ہیں صرف ہڈیاں ہی رہ جا ئیں گی اور چوراچوراچو چکی ہوگئی تو کیا ہم دوبارہ نے سرے سے زندہ ہو گئے اور قبروں سے اٹھائے جا کی گئے۔ یہ بات ہماری جھیں نہیں آتی 'ان کی بیہ بات اوپر وَقَالُوُ اللہ خَتَ عِظامًا میں ذکر فرمائی اوراس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پھر ہوجاؤیا لو ہا بن جاؤیا کوئی بھی الی چیز بن جاؤ جس میں تمہارے نزدیک زندگی آ جا تا بہت ہی بعید ہو بھی بھی ہونے فرمایا کہ تا بعد خور اس الی بھر بھی ہو کے میں زندگی آ سکتی ہے بعد ضرورا ٹھائے جاؤ کے ہڈیاں تو پھر بھی پہلے باحیات تھی جس جے سلیم کرتے ہو پھر اور لو ہے میں تو تبہارے نزد یک حیات بالکل بی نہیں اور نہ انہیں قابل حیات بھے ہوئے کہ ان سب چیزوں میں زندگی آ سکتی ہے فسکی قُولُونَ مَن یُعیدُ لُونَ مَن یُعیدُ لُونا اللہ کے جو اب میں فرمادیا قبل کے جا بھی بی بی خواب میں فرمادیا قبل اللّذی کی قابلیت کی بات میں کروہ کہیں گے کہ میں دوبارہ کون زندہ کریگا اس کے جواب میں فرمادیا قبل الّذی کے تو بالیم کے خواب میں فرمادیا قبل الّذی کے تو بالے کی تابلیت کی بات میں کروہ کہیں گے کہ میں دوبارہ کون زندہ کریگا اس کے جواب میں فرمادیا قبل الّذی کے تو بالیم کی خواب میں فرمادیا قبل الّذی کے تو بیمی فرمادیا قبل اللّذی کو تو بالیمی کروہ کی قابلیت کی بات میں کروہ کہیں گے کہ میں دوبارہ کون زندہ کریگا اس کے جواب میں فرمادیا قبل اللّذی کی تابید کی بات میں کروہ کہیں گے کہمیں دوبارہ کون زندہ کریگا اس کے جواب میں فرمادیا قبل اللّذی کی تابید کی ت

فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَوَّةٍ (آ بِفراد یَجَ کرجس نِتَهمیں پہلی بار پیدافر مایا تھاوہی دوبارہ زندہ فرمادیگا) اس نے تہمیں نی کے نطفہ سے پیدا فرمایا تھا جے تم مانے ہوتو اب اس کی قدرت کا کیوں انکار کرتے ہوجس نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا وہ دوباہ پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے بلکہ انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے سوچا جائے تو دوبارہ پیدا فرمانا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے آسان ہونا چاہئے ہیں بھونڈی سمجھ کی بات کرتے ہو کہ جس نے پہلے پیدافر مایا وہ دوبارہ پیدائہ کرسکے قال تعالیٰ وَهُوَ الَّذِیُ يَبُدُهُ اللَّهُ فَا هُوَ اَهُوَ أَهُوَ أَهُوَ أَهُوَ أَهُوَ أَهُونَ عُلَيْهِ (سورة الروم)

سوره ينس شريف من فرمايا وَضَوَبَ لَنَا مَثَلَا ونَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْنِى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيُمٌ (اور انسان نے ہماری شان میں مثال بیان کردی اور اپی شان مخلوقیت کو بھول گیاوہ کہنے لگا کہ ہڈیوں کوکون زندہ کریگا جب کہوہ بوسیدہ ہوچکی ہوگی اس کے جواب میں فرمایا قُل یُحْنِهَ الَّذِیْ اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَوَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ حَلْقٍ عَلِیْمٌ (آپ فرما دیجے کہ آئیں وہی زندہ کریگا جس نے آئیں پہلی بارزندہ فرمایا تھا اوروہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے )

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا لمدابتداء پیدا کرنے پہی ہاور دوبارہ پیدا کرنے پہی ہے جب یہ بات سامنے آئی تو امکان وقوع کے انکار کی فی وجہ ندرہی تواب دو سری طرح انکار کرنے گاس کوفر مایا فَسَینُنْ عِضُونَ اِلَیْکَ رَوُوسَهُمُ عَظریب وہ انکار کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلا کیں گے اور تکذیب اور استہزاء کے طور پر کہیں گے کہ اس کا وقوع کب ہوگا یعنی قیامت کب آئے گی؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری بھے میں تو یہ بات آئی نہیں کہ دوبارہ زندہ ہو تئے اور حشر نشر ہوگا اگر ہوتا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا 'یہ بھی انسان کی جاہلانہ باتوں میں سے ہے کہ اگر کسی تجی فیر کے وقوع میں دیر لگ جائے تو اس در کھنے کو امتاع پر محول کر لیتا ہے اور یوں بھتا ہے کہ اب تک اس کا وقوع نہیں ہوا تو آئیندہ جسی نہیں ہوگا' قرآن مجید میں گئی جگہ مگرین کا انکار نقل کیا ہے اور فر مایا ہے ویکھ کُون مَنی ھنڈا الْوَعُدُ اِن کُنْتُمُ صَادِقِیْنَ (اوروہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سے ہو ) سورہ سیا میں ان کا جواب دیتے ہوئے فر مایا فیل لگٹم مِنِعَادُیوُم لا تستَاخِدُونَ وَنَ عَنْدُ سَاعَةٌ وَلَا تَسُعَادُیوُم لا تَسْعَادُ مِنْ وَنَ اللّٰ مَاسُ کُنْدِی کہ کہ کہ اس سے نہ کی ساعت پیچے ہٹ سے ہونہ آگے ہو می ہی نہیں کہ دہ آئی می نہیں کہ دہ آئی کہ می نہیں کہ دہ آئی ہی نہیں کہ دہ آئی ہونہ آگے ہو دہ آگے ہونہ آگے ہونہ آگے ہونہ کا وقت پر آجائے گی دیر لگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ دہ آئی ہی نہیں۔

یہاں سورہ اسراء میں فرمایا فیل عسنی آن یکھون قریبًا (آپفرماد یجئے کہ وہ عقریب ہوجانے ہی والاہے)

یعنی وقوع قیامت میں گو بظاہر دیر نگ رہی ہے لیکن چونکہ اس کوآنا ہی ہے اس کا آنا تھی ہے اس لئے وہ قریب ہی ہے جو
گزرگیا وہ دور ہوگیا اور جوآنے والا ہے وہ قریب ہے سورہ انعام میں فرمایا اِنَّمَا تُوعُدُونَ اَلابٍ وَمَا اَنْتُمُ بِمُعُجِزِیْنَ
(بلاشہہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جارہ ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے ہیں ہولیتی بھاگر کہیں نہیں جاسکتے)
آخر میں فرمایا یکو مَی مُدُعُونُکُمُ فَعَسُتَجِیْدُونَ بِحَمُدِہ لینی قیامت کا وقوع اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالی تہمیں
بلائے گا الحمد للہ کہتے ہوئے اس کے تم کی تھیل کرو گے ( یعنی زندہ بھی ہوگے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہوگے اور حاضر

سورهٔ بنی اسرآءیل

ہونا ہی بڑیگا) اور اللہ تعالی شاخ کی قدرت کا ملہ کا اقر ارکرتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی بیان کرو گےصاحب روح المعانی تَ عِدِ بن حيد سِ فَل كيا ب كرجب قبرون في كليس كية سُبْحَ انك اللهُمَّ وَبِحَمُدِكَ يِرْحَة بوعْ لَكُيل كَ اور کا فروں کے منہ ہے بھی میں کلمات تکلیں گے اس وقت ان کے پڑھنے سے ان کوکوئی تفع نہ ہوگا۔

وَتَظُنُّونَ إِنْ لَّبِنْتُمُ إِلَّا قَلِينًا (اوريون خيال كروئ كرتم بهت بى كم تفهر به و) يعنى تم خيال كرو ك كرقبر مين اور د نیامیں زیادہ دن نہیں رہے قیامت کادن جوہولنا ک ہوگاوہ سابق زندگی کو بھلادیگااور یوں سمجھیں گے کہ بس اس سے پہلے تھوڑی می ہی زندگی گزاری ہے۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُوْلُوا الَّذِي هِي آحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطِنَ يَنْزُغُ بَيْنَهُ مُرْاتً اور آپ میرے بندوں سے فرما و بیجئے کہ وہ الی بات کہیں جو بہتر ہو بلاشبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے واقعی

الشَّيْظنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَنْ وَالمُّبِينَا ﴿ وَلَكُنُمُ آعَكُمُ إِنَّ يَكُنَّ أَيْرُ حَمْكُمُ

شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تہارا رب شہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے

اَوْ إِنْ يَتِنَا يُعُدِّبُكُمْ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَكِيْلُا®وَرَيُّكَ اَعْلَمُ بِمِنْ فِي یا اگر جاہے تو تم کو عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا' اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے

التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَالُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَ اتَّبُنَا دَاوْدَ زَبُوْرًا ١ جوآ سانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبول کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤ د کو زبور عنایت کی

بندوں کواچھی باتیں کرنے کاحکم بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں اللہ تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السلام کوز بورعطافر مائی

قصمید: ان آیات میں اول تو نبی اکرم علیہ کوخطاب کر کے سیم دیا کہ آپ میرے بندوں سے فرمادیں کہوہی بات کہیں جو بہتر ہو بہتر کے عموم میں نرمی سے بات کرنا اور خیرخواہی کا طریقہ اختیار کرنا اور حکمت موعظت کی وہ سب صورتیں داخل ہیں جن سے خاطب متاثر ہوسکے اور حق قبول کر سکے چونکہ زمانہ زول قرآن میں مشرکین اور کفارے باتیں ہوتی رہتی تھیں اور ان لوگوں کی طرف ہے بے تکے سوال و جواب بھی ہوتے تھے جن میں سے اوپر کی آپیوں میں بعض یا توں کا ذکر ہو چکا ہے۔

اوراس ہے مسلمانوں کوغصہ آ جانے اوراسکی وجہ سے نامناسب صورتحال پیش آ جانے کا احتمال تھااس لئے حکم دیا کہ

تبلیغ کرنے میں اچھاطریقہ اختیار کریں تخی بھی نہ ہو بدکلائ بھی نہ ہوجے وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ تِعبر فرمایا ہے جوسورہ تحل کے آخری رکوع میں ہوہاں ہم نے حکمت وموعظت کے طریقے بیان کردیے ہیں۔

ہے بو تورہ سے است کا بہانہ ملے اور است ہو ہاں ہم سے سمت و موعظت کے حریقے بیان اردیتے ہیں۔

پھر فرمایا اِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْزُ عُ بَیْنَهُمُ (بلاشبشیطان ان کورمیان فسادڈ ال دیتا ہے) یعنی وہ فتظر رہتا ہے کہ کب کی بات کا بہانہ ملے اور اسے مونین اور کافرین کے درمیان ایسے بگاڑ کا ذریعہ بنادے جس سے کافرین اور زیادہ بددل ہوجا کیں اور ایمان سے مزید دورہ وتے جاکیں قسال صاحب المروح ای یہ فسد و یہ یہ الشربین المعومنین و المشرکین ایمان سے مزید دورہ وتے جی لیمنی والمشرکین المساء ۔ (صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں لیمنی وہ فسادڈ الله ہوار مورث المعانی فرماتے ہیں لیمنی وہ فسادڈ الله ہوارمؤمنین و شرکین کے درمیان شرکوا بھارتا ہے۔ شاید کہ یہ شرکین کے عناداور تورتوں کیا تر اہمنے کو اور زیادہ مضبوط کرے ان الشّی طان کا کیا ہوار مورث ہو کی ایمان کا محلا ہوار شمن ہے ) جب اس کا بیمال ہو قسادڈ النے سے کے چوکا۔

قسادڈ النے سے کے چوکا۔

پھرفرمایا رَبُّکُمُ اَعُلَمُ بِکُمُ اِنْ یَشَایُوْ حَمُکُمُ اَوُ اِنْ یَشَایُعَدَبُکُمُ کِی تَبَهارار بِتَہِیں خوب جانا ہے اگر چاہے تم پررح فرمائے یا اگر چاہے تم کوعذاب دے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ سلمان مشرکین سے یہ بات کہیں کہ ایمان کی توفیق دیکررح فرمانا یا کفر پر موت دیکر عذاب دینا یہ سب تبہارے رب کی مشیت کے تحت ہے یہ ایک عمومی بات کا فروں اور مشرکوں سے کہی جائے تو وہ اس میں غور کریں گے اگر بالقریح یوں کہو گے کہتم دوزخی ہوتو ممکن ہے کہ وہ مزید دور کرنے کا ذریعہ بن جائے عام صفموں مونین اور کا فرین کے لئے ہواس میں کوئی بعد نہیں۔

پرفرمایا وَمَا اُرْسَلُنْ کَ عَلَیْهِمْ وَ کِینًلا (اورجم نے آپ کوان پرذمددار بنا کرنہیں بھیجا) صاحب روح المعانی اس کی تغییر کرتے ہوئے لکھے ہیں کہ آپ کا کم بات پہنچانا ہے ذہر دی بات منوانا اور اسلام قبول کروانا آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی مدارات ہے کام لیں اور ان ہے جو تکلیفیں پنچیں انہیں برداشت کریں ٹم قال صاحب الروح هذا قبل نزول آیة السیف اہ و هذا لا یحتاج الیه فی هذا المقام لان اللین والمداراة موغوب فی مقام المدعوة والارشاد (پھرصاحب روح المعانی فرماتے ہیں بی قال والی آبت کے نازل ہونے سے پہلے تھا اھاور اس مقام میں اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ زی و مدارات دعوت واصلاح کے میدان میں پندیدہ ہے) اور بعض میں اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ زی و مدارات دعوت واصلاح کے میدان میں پندیدہ ہے) اور بعض مضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں اہل ایمان کو خطاب ہے کہ آپ میں میں میں میں میں اور مزاجی کے ساتھ رہیں اور شیطان کواپنے درمیان شروفسادداخل کرنے کا موقعہ ند یں (ذکرہ القرطبی جو ماص ۲۷۷)

اس کے بعد فرمایا وَ رَبُّکَ اَعْلَمُ بِمَنُ فِی السَّمُوتِ وَ الْاَدُضِ (اورآپ کارب ان سب کوخوب جانتا ہے جوآسان میں ہیں اور زمین میں ہیں) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ ابن ابی طالب کا بیتم تو نبی بن جائے جبکہ اس کے ساتھیوں کے بدن پر کپڑا بھی نہیں اور پیٹ میں روثی نہیں اور دوساً ابن الی طالب کا بیتم تو نبی بن جائے جبکہ اس کے ساتھیوں کے بدن پر کپڑا بھی نہیں اور پیٹ میں روثی نہیں اور دوسا کے اوہ نبوت سے محروم رہ جائیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ آسانوں میں اور زمین میں سب ہماری مخلوق ہے ہمیں ان کے احوالی ظاہرہ اور احوال

باطنه سب معلوم ہیں وہ اپی مخلوق ہیں سے جے چا ہے نبوت سے سرفراز فرماد ہاں میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔
اس نے جے چا ہا نبی بنایا اور جے نبی بنادیا تم پراس کی اطاعت فرض ہوگئ و ھذا لقول متعالیٰ فی سور ہ الانعام
الله اُعُلَم حَیْث یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الله فوب جانتا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے) پھرفر مایا وَلَقَدُ فَضَّلُنَا بَعُضَ السَّنَبِينَ عَلَى بَعُضِ نبوت بھی الله نے جس کو چاہی عطافر مائی اور انبیاء کرام میں جس کوجس پر چاہی فضیلت دی السنَّبِینَ عَلَى بَعْضِ کو نیل میں گرر فضیلت کی کھی تعصیل سورہ بقرہ کی آئے سے کریمہ تِلک السوُّسُلُ فَضَّلُنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ کو نیل میں گرر چھی ہے وَاتَیْنَا دَاوُدَ زَبُورٌ الْ ہم نے داؤ دکوز بورعطاکی)

علامہ بنوی معالم النزیل (ج ۱۲۰/۳) میں لکھتے ہیں کہ زبورایک سو پچاس سورتوں پر مشتل تھی جو دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثناء اور تبجید پر مشتل تھی اس میں فرائض وحدود اور طلال وحرام کے احکام نہیں سے اصل زبورتو اب سامنے نہیں جس کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں بقینی طور پر پچھ کہا جا سکے ممکن ہے کہ اس میں پچھ احکام ہوں اور اکثر کتاب دعا و ثناء پر مشتل ہو حضرت داؤ دعلیہ السلام بنی اسرائیل میں سے سے اور حضرت ابنیاء بنی اسرائیل علیہ السلام شریعت موسویہ کے پابند سے حتی کی ہیں انہوں نے بھی شریعت موسویہ کے پابند سے حتی کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں انہوں نے بھی بنی اسرائیل سے یوں فرمایا و مُصدق الله میں بنی مین التوری تو و لا حل اگٹ مُ بعض الله نبی حور میں جو جو اس سے معلوم ہور ہا ہے کہ انہوں نے بعض احکام میں بھی میں اور عام احکام ان کی شریعت میں وہی ہے جو شریعت موسویہ میں سے اس بات کوسا سے رکھا جائے تو اس بات کے بیجھنے میں کوئی بُور نبیس رہتا کہ زبور شریف میں احکام اور صدود و فرائض نہوں۔

قُل ادْعُوا الّذِيْن اعْمَنْمُ مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُون النَّيْنَ النَّهِ عَنْكُمُ وَلا الْمَالِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْمَالِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللّهِ الْمَالِي اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

### فِي الْكِتْبِ مَسْطُوْلًا

كتاب ميں لكھى ہوئى ہے

# اللہ تعالیٰ کے سواجومعبود بنار کھے ہیں وہ کوئی ذراسی تکلیف بھی دورنہیں کر سکتے کوئی بستی الیے نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہی ملاک نہریں یاعذاب نہ دیں

قضعه بیو: مشرکین اللہ تعالی کے سواجن کی پرسش کرتے تھے اور کرتے ہیں ان میں سے بہت سے تو بتوں کے پرستار سے انہوں نے شیاطین کی صور تیں دیکھ کر مجسے بنا لئے تھے اور بہت سے لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو معبود مانے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہے اسے نفع کے لئے اور دفع مصرت کے لئے پکارا جاتا ہے۔

اقریب بالا میں فرمایا کہتم جن کو اللہ کے علاوہ معبود سجھتے ہوتم ہاری کوئی تکلیف دکھ دور ڈقیط دور نہیں کر سکتے اور یہ ہی نہیں کر سکتے کہ آیک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف پہنچا کر سکتے کہ تم سے ہٹا کر دوسری تکلیف پہنچا دیں۔

دیں جنات ہوں یا فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ یا کوئی بھی دیوی دیوتا ہوائیس کی ضرر اور شرکے دفع کرنے اور کوئی بھی دیوی دیوتا ہوائیس کی ضرر اور شرکے دفع کرنے اور کوئی بھی نفع پہنچانے کی تجھ بھی قدرت نہیں ہے۔ نفع وضر رپنچانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

جن لوگوں کو اللہ کے سوانقع وضرراور حصول منفعت کے لئے پکارتے ہووہ تو خود اللہ کے بتاج ہیں وہ اپنے رب کی طرف قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں طاعت وعبادت میں گےرہتے ہیں اور انہیں یے فکر رہتی ہے کہ سی طرف اللہ کا دریعہ تلاش کرتے ہیں طاعت وعبادت میں گےرہتے ہیں اور انہیں یے فکر رہتی ہے کہ سی طرح اللہ کا سے تعالی سے قریب تر ہوجا کیں (اس سے قریب معنوی مراد ہے) وہ اللہ کی رحمت کے امید وار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں پھر جولوگ خود ہی اپنے کو خالت جل مجدہ کا محتاج ہیں ان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس ذات پاک سے وہ مانگتے ہیں اس سے تم بھی مانگو۔

صیح بخاری (ج۲/ ۱۸۵) میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے کہ انسانوں میں سے پچھلوگ ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے وہ جنات تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کی عبادت کرنے والے برابران ہی کی عبادت میں گئے رہے اور اپنادین باطل نہیں چھوڑ ااس پر بیآیت نازل ہوئی۔

بتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ غیر ذی روح ہیں وہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو بندے صاحب عقل وفہم ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہے وہ بھی کوئی دفع مضرت نہیں کر سکتے۔

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ حَيْ كروه آئي جانوں ويكي ولى نفع ونقصان بين ينجا كت كما قال الله تعالى قُل لا آمُلِك

لِنَفْسِیُ نَفُعًا وَ لا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ (آپ فرماد یجئے میں اپنی جان کے لئے کمی نفع اور ضرر کاما لک نہیں مگر جواللہ چاہے)
اِنَّ عَدَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحُدُورًا (بلاشبرآپ کے رب کاعذاب ایسا ہے جس سے ڈراجائے) کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام اور فرشتے علیم السلام اور حضرت انبیاء کرام علیم السلام کی راہ پر چلنے والے ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عاصل ہوتی ہے اس لئے وہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور بیجا نتے اور بیجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہئے۔

صاحبروح المعانى كلصة بين كم وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ معلوم بوا كرعبادت وطاعت مين مشغول ہوتے ہوئے امیداورخوف دونوں برابرساتھ رہنے جا ہئیں پھر لکھاہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ بیصور تحال موت کے وقت سے پہلے ہونی چاہے اور جب موت آنے گلے تواپنی امید کوخوف پر غالب کرلے نیزیہ بھی لکھا کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ عبادت كرتے ہوئے عذاب سے بحینے اور رحمت كى اميد باند صنے كاجذبہ ونا كمال عبادت كے خلاف نہيں ہے اور وہ جوبعض عابدين نے کہا ہے کہ میں جنت کی امیداور دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا اس کا بیم طلب ہے کہ اللہ تعالی ہر حال میں مستحق عبادت سار جنت اوردوز خنه وت تب بحى اس كاعبادت كرنالانم بوتا والحق التفصيل وهو ان من قاله اظهارا لـلاستخناء عـن فضل الله تعالى ورحمته فهو مخطئي كافر ومن قاله لاعتقاد ان الله عزوجل اهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن هناك جنة ولا نار لكان اهلا لان يعبد فهو محقق عارف كمالا يخفى (اورت بيب کہاں میں تفصیل ہے کہ جس نے بیہ بات اللہ تعالی کے فضل اور رحمت سے بے پروائی کی بنیاد بر کہی وہ خطاء کار اور کا فرہے اورجویہ بات اس اعتقاد کی وجہ سے کہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں ہی عبادت کامتحق ہے تی کہ اگر جنت وجہنم نہ ہوتی تو بھی الله تعالى اس كاستحق بكراس كى عبادت كى جائي تووه آدى مقق عارف بجيسا كدواضح ب) (روح المعانى ص٠٠١ح١٥) اس كے بعد فرمايا وَإِنْ مِّـِنُ قَـرُيَةٍ إِلَّا نَـحُنُ مُهُلِكُوهَا قَبْلَ يَوُمُ ٱلْقِيَامَةِ أَوُ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيْدًا (اور کوئی بستی الی نہیں ہے جے ہم قیامت ہے پہلے ہلاک نہ کردیں یا اسے شخت عذاب ندویں) آیت کامفہوم ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے بہت ی بستیاں ہلاک ہوگی یعنی ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت برمر جاکیں گے اور بہت ی بستیاں اس طرح ہلاک ہوں گی کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جائے آب وخون سے ہلاک ہوں اورخوا ومختلف قتم کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو کر قیامت کے دن صور پھو کئے جانے سے جو ہلاگیں ہوں گی وہ بھی اس ذیل میں آ منی لہذا ہے بات عمومی طور پراور مجموعی حیثیت سے ثابت ہوگئی کہ کوئی بھی بستی الین نہیں ہے جو بلاعذاب کے یاعذاب کے ذريع بلاك نبهو كُلُ مَ فُس ذَانَفَةُ الْمَوْتِ مِن بِي مِن مَعْمون بِي كربرجان كوموت آجانالازم بموت توسب وآني ہی ہے البتہ اہل کفراہل معصیت کو بعض مرتبہ عذاب میں بتلا کرکے ہلاک کردیا جاتا ہے۔

ہلاک تو ساری ہی بستیاں ہوں گی البتہ بعض بستیوں کی ہلاکت کاخصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ والوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ مہیں چھوڑے رہیں کیونکہ کعبہ کاخز انہ حبشہ ہی کا ایک شخص نکالے گاجس کی چھوٹی چھوٹی چنڈ لیاں ہوں گی (رواہ ابوداؤ دباب ذکر الجشۃ کتاب الملاحم) اورایک حدیث میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا گویا میں اس کا لے محض کود مکھ رہا ہوں جس کی ٹائکیں کجی کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہول گل کہ وہ کعبی خرمایا کہ بستیوں میں جوسب سے آخری بہتی وریان ہوگی وہ مدین منورہ ہے (مشکو قالمصانع ۲۲۰)

حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عند نے فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ دیں گے (اس میں کوئی بھی ندر ہے گا) اور اس میں صرف جانور اور در ندے رہ جا کیں گے جورز ق کی تلاش کرتے بھرتے ہو نگے اور سب سے آخر میں بنی مزینہ کے دوج وا ہے لائے جا کیں گے وہ اپنی بکریاں لے کرچی رہے ہوں گان کا یہ سفر مدینہ کے ادادہ ہو تھا میں ہینچیں کا یہ سفر مدینہ کے ادادہ ہو تھا میں گئی ہوں ہے کہ وہ اس میں در ندوں کو پا کیں گے۔ (صحیح بخاری س ۲۵۲) کے تو چہرے کے بل گر پڑیں گے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ اس میں در ندوں کو پا کیں گے۔ (صحیح بخاری س ۲۵۲) مثارح مسلم علام نووی رحمة اللہ علیہ لکھے ہیں کہ یہ واقع آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ہوگا پھر فر مایا کان ذلاک شارح مسلم علام نووی رحمة اللہ علیہ لکھے ہیں کہ یہ واقع آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ہوگا چرفر مایا کان ذلاک فی المیکھ اور ای بور کا میں ہوئی ہے ) یعنی یہ امر طے شدہ امور میں سے ہاس کا وقوع ہونا ہی ہونا ہی ہونا ہوا وراس میں تخلف نہیں ہوسکا۔

وما منعنا آن توسل بالزيت إلا آن كذب بها الرواون و اتبنا تمود التاقة اور آيات يجيز عيمين صرف يمي بات مانع به يها لوگ اس كى تعذيب كري بين اور بم في قوم مودكواونني وي سي و در مري بي به به مود

مُبْصِرَةً فَظُلَبُوْ إِنِهَا وْمَانْرُسِلُ بِالْابْتِ الْآتَخُونِفًا @

جوبصيرت كاذر نيتهي سوانهول في اس كساته ظلم كاموالمدكيا اور بم آيات كصرف ذراف كي لت بهيجاكت بي

#### فرمائنی معجزات ہم صرف اس کئے ہیں جھیجے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی

معالم التزیل (ج ۱۲۱/۳) اورروح المعانی (ص ۱۰۳ م ۱۵) بحوالہ حاکم واحمدونسائی طبرانی حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے نقل کیا ہے کہ اہل کمہ نے رسول اللہ عقاقہ سے سوال کیا کہ آپ صفا پہاڑ کوسونا بنا و بیجے اور مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان کو ہٹا و بیجے تا کہ ہمیں تھیتی کرنے کا موقعہ لل جائے (اگر ایبا ہوجائے تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے ) اس پر اللہ تعالی شاخہ نے اپنے رسول عقاقہ پر وی بھیجی کہ آپ چاہیں تو میں ان کو ڈھیل دے دوں اور اگر چاہیں تو ان کا سوال پورا کر دول پھراگر ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دول گا۔ جیسے ان سے پہلے (ایمان نہ لانے والے پر) مجرزات خاصہ طلب دول پھراگر ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دول گا۔ جیسے ان سے پہلے (ایمان نہ لانے والے پر) مجرزات خاصہ طلب کرنے والوں کو ہلاک کردیا گیا ہے۔ نبی کریم عقاقہ نے عرض کیا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ڈھیل دے

دیں۔(ممکن ہے ان میں سے کچھوگ ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے نیج جائیں) اس پراللہ جل شانۂ نے آیت بالا نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ بیدلوگ جو فرمائش مجزات کا مطالبہ کرتے ہیں ایسے مجزات ظاہر کرنے پر قدرت ہے لیکن اس لئے ظاہر نہیں کرتے کہ جیسے پہلی امتوں نے فرمائش مجز سے طلب کئے پھروہ ظہور میں آگئے تو اس پر بھی ایمان نہ لائے اور ہلاک کردیے گئے اگر اس امت کے سامنے بھی فرمائش مجزات ظاہر کردیے جائیں پھرایمان نہ لائیں تو تکوینی قانون کے مطابق یہ بھی ہلاک کردیے جائیں گھرا اس نہ کے جائے ہیں گھرات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں مطابق یہ بھی ہلاک کردیے جائیں گے جیسا کہ سابقہ امتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے (جو مجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں طالب جن کے لئے وہ کافی ہیں) اور یہ امت مجہ رہے گئے پر مہر بانی ہے کہ ان کو ڈھیل دی جار ہی ہے فرمائش مجزات ظاہر نہیں کئے جاتے تا کہ تکذیب کے جرم میں جلدی ہلاک نہ ہو جائیں۔

اس کے بعد بطور مثال تو مٹمود کی اوٹمی کا تذکرہ فر مایا و اتیننا شمو کہ النّاقیة مُبُصِرة فَظَلَمُوا بِهَا (اورہم نے تو م شمود کو اوٹمی دی جو بصیرت کا ذریع تھی سوان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا) تو م شمود نے اپ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑ سے اوٹئی نگل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے جب ان کی فرمائش کے مطابق پہاڑ سے اوٹئی نگل آئی اور انہیں بتادیا گیا کہ ایک دن یہ پائی پیئے گی اور ایک دن تمہار مویثی پائی پئیں گے تو ان لوگوں نے اس اوٹئی نگل آئی اور ایک کر دیے گئے حالانکہ ان پرلازم تھا کہ جب ان کی فرمائش پوری کر دی گئی اور پہاڑ سے اوٹئی نگل آئی تو فور آئیمان لے آئے جوئکہ شمود عرب ہی میں سے تھے اور ان کے مکانات (جو انہوں نے بہاڑ وں میں بنار کھے تھے) ملک شام کو جاتے ہوئے قریش کہ کی نظروں کے سامنے آئے دہتے تھے اس لئے فرمائشی معجزہ طلب کرکے ہلاک ہونے والوں کی مثال میں ان کا تذکرہ فرمایا۔

آخر میں فرمایا و مَا نُوسِلُ بِالأَیَاتِ اِلَّا تَحُویُفًا (اورجم آیات کوسرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں) یعنی فرمائتی مجزات جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئے ہیں ان کامقصود ڈرانا تھا کہ دیکھو مجز ہ فطاہر ہوگا اور فرمائش کرنے والے ایمان نہ لا ئیں گے تو ہلاک کردیے جاتے تھے اور چونکہ اس امت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا اس لئے ان کی فرمائش کے مطابق مجزات ظاہر نہیں گئے جاتے قال صاحب الروح (جہرہ ہو) والمصواد بھا اما المستوحة ف التن حویف ب الاست شصال لا نذار ھا به فی عادة اللہ تعالیٰ ای ما نوسلھا الا تنحویفا من العذاب المستاصل کے الطیاعة له فان لم یخافوا فعل بھم ما فعل (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس سے مرادیا تو عذاب ہو قالت کے دریوران کے ماتھ ہوگا جو ہوگا)

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آخری جملہ سے بیعام چیزیں مراد ہیں جو بھی بھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں جیسے چاند اورسورج کا گرئن ہونا اور گرج اور بحلی کا ظاہر ہونا اور آندھیوں کا آٹا اور زلزلوں کا پیش آ جانا وغیرہ وغیرہ ان حضرات کے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عام طور سے جو ہم نشانیاں جیجتے ہیں ان کامقصود ڈرانا ہی ہوتا ہے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور حق قبول کریں اور حق پر جے رہیں۔

#### وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبِّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّذِي آرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً

اور جب ہم نے آپ سے کہابلا شبرآپ کارب سباوگول کومچيط ہاور ہم نے جود کھلاوا آپ کود کھلايااوروه درخت جے قرآن ميں ملعون بتايا

لِلتَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمُلْغُوْنَةَ فِي الْقُرْانِ وَنُعَوِفْهُ مْ فَمَا يَزِيْكُ هُمْ الْاَطْغَيا كَا كِيرًا ﴿

ید دونوں چیزیں صرف اس کے تھیں کہ لوگوں کو آ ز مائش میں ڈالا جائے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں بیڈرانا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے

## آ پ کے رب کاعلم سب کومحیط ہے آپ کی رؤیا اور شجر ہلعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں

قسفسي : اس آيت ميں اول تو اللہ تعالی نے اپنی عليہ کوخطاب کر کے يوں فرمايا که آپ وہ وقت يا دکريں جب ہم نے آپ کو يہ بتايا که آپ کا رب اپنا علم کے اعتبارے سب لوگوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے اسے سب احوال ظاہرہ و باطنہ گزشتہ موجودہ اور آئندہ سب کاعلم ہے انہيں احوال ميں سے رہھی ہے کہ بہت سے لوگ ايمان نہ لائيں گے اور بہت سے لوگ ايمان لا کر بعض آزمائش کی باتوں ميں مبتلا ہوکرايمان پر جمنے کی بجائے ايمان سے پھر جائيں گے۔

اس کے بعد یوں فرمایا کہ ہم نے جو کچھآپ کو بجیب چیزیں دکھا ٹیں اور قر آن میں جوایک ملعون درخت کا ذکر کیا ہے دونوں چیزیں لوگوں کی آنرمائش کے لئے ہیں کہ ان کوئن کرکون ایمان قبول کرتا ہے اور کون کفر ہی پر جمار ہتا ہے اور کون ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں واپس چلاجا تا ہے۔

لفظدؤیا عربی زبان میں دئیای سیری ہے فُعُلی کاوزن ہے بیصیغہ عام طور ہے خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بیداری میں دیکھنے کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے۔ آیت بالا میں جولفظ رؤیا آیا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ اس سے بیداری میں آٹکھوں ہے دیکھنا مراد ہے اور السَّدَّ جَسَرَ اَ الْمُلْعُونَا فَا سَدِوْم کا درخت مراد ہے (صحیح بخاری ۲۲)

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے رسول اللہ عظیمی کو بیداری میں معراج ہوئی مسجد حرام ہے مسجد اقصیٰ تک پہنچ وہاں حضرات انبیاء کرام کیم السلوٰ ہوائی پھر آسانوں پرتشریف لے گئے وہاں حضرات انبیاء کرام کیم السلوٰ ہوائی پھر آسانوں پرتشریف لے گئے وہاں حضرات انبیاء کرام کیم السلوٰ ہوائی السام سے معالم معظمہ تشریف لے ملاقاتیں ہوئیں البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا سدرہ المنتہی کود یکھا وغیرہ پھرائی رات میں واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے رائے میں قریش کا ایک قافلہ بھی ملاجب آپ نے صبح کوا پے سفر کا تذکرہ فرمایا اور سفر کے مرئیات اور مشاہدات بیان فرمائے تو بعض وہ لوگ جوا بیان قبول کر چکے تھے مرتد ہو گئے اور قریش مکہ کو بڑا تجر ہوا کہ ایک رات میں کوئی شخص اتنی دور جا کر کیے واپس آسکتا ہے لہذا انہوں نے تکذیب کردی پھر بیت المقدس کی نشانیاں آپ سے معلوم کرنے اور شافی جواب

ملنے اور تجارتی قافلہ کے واپس پہنچنے ہے جس کے آنے کی آپ نے خبر دی تھی قریش کا منہ بند ہوگیالیکن جن کی قسمت میں ایمان چھوڑ نا تھا انہوں نے ایمان چھوڑ دیا معراج کی رات کی جو با تیس آپ نے بیان فر ما کیں بلاشہدہ فتر تھیں لیمن ان میں ان کی تھیں تعنی ان میں آز ماکش تھی جو بعض لوگوں کے محراہ ہونے کا سبب بھی بن گی (بعض افراد نے لفظ فتذکو یہاں گراہی کے محن میں لیا ہے) اور الشَّحة رَةَ الْمُلُعُونُ لَةَ ہے زقوم کا درخت مراد ہے جو دوز خیوں کی غذا ہوگی جس کا ذکر سورة صف میں بھی ہے اور الشَّحة رَةَ الْمُلُعُونُ لَةَ ہے زقوم کا درخت مراد ہے جو دوز خیوں کی غذا ہوگی جس کا ذکر سورة صف میں بھی ہے اور سورہ واقعہ میں بھی سورہ صف فی سازی ان ایمانی کی اس درخت کو اور جو دنا گواری کے پیٹ بھر فالموں کے لئے سبب امتحان بنایا ) یدرخت دوز خیوں کو کھانے کو ملے گا اور بھوک کی وجہ سے باوجود نا گواری کے پیٹ بھر کھا کیں گئے کھون کی طرح ہوگا اور دوز نے کی گارکی فی شرح واقعہ میں بیان فرمایا ہے بیدرخت صورت میں سانچوں کے بھنوں کی طرح ہوگا اور دوز نے کی گارکی فی گورہ و صففت ) اور بدعرہ اس قدر ہوگا کہ آگراس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والوں کی روز کی بھاڑ کر دکھ دے (مشکلو قالمصانی ۲۰۰۳)

یں دان دیا جا ہے وہ میں اور خت کا تذکرہ فرہایا تو قریش مکہ خدات الزانے گے الوجہل نے کہا کہ ان کودیکھو سے
جبر سول اللہ عظیمی نے اس درخت کا تذکرہ فرہایا تو قریش مکہ خدات الزانے کے الوجہل نے کہا کہ ان کودیکھو سے
کہتے ہیں کہتم دوز خ ہیں ڈالے جاؤے اور کہتے ہیں کہ اس میں الی آگہوگی جو پھر وں کوجلا دے گی پھر یہ بھی کہتے ہیں
کہاں میں سے درخت بھی نظے گا درخت کوتو آگ جلاد ہی ہے وہاں درخت کیے ہوگا؟ وہاں عبداللہ بن زبعری بھی تھا جو
اس وقت مشرک تھا اس نے کہا کہ محمد علیہ ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں ہمار بے زد کی تو زقوم یہی کھون اور مجبور ہے الوجہل
کہنے لگا کہا ہے لونڈی ہمیں زقوم کھلا دے وہ کھون اور مجبوریں لے آئی تو کہنے لگا آؤلو گواز قوم کھا لوجس سے محمد علیہ تم کو
ڈرار ہے ہیں اس کے بعداللہ تعالی نے زقوم کی کیفیت سورۃ صفّت میں بیان فرمائی (ذکرہ البغوی فی معالم المتز بیل ج ۱۲۲۳)
زقوم کے درخت کوجس کا ذکر رسول اللہ علیہ نے دوز خیوں کے عذاب کے ذیل میں فرمایا تھا اسے مشرکیوں نے مجبور
اور مکھون پرمجمول کرلیا اور غداق بنائی۔ جس سے مزید کفر میں ترقی کر گئے لہذا واقعہ معراج کی طرح زقوم کا تذکرہ بھی لوگوں
کے لئے موجب فتنہ بن گیا۔

درخت زقوم کوجوملعون فرمایاس کے بارے میں علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ اال عرب کھانے کی ہر مروہ چیز کوطعام ملعون کہتے تھے لہذا زقوم کوشجر ملعون فرمادیا۔

آخر میں فرمایا وَنُحَوِفُهُمُ فَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا (لِعِيْ ہِمَ ان كُوڈراتے ہیں آخرت كے عذاب كی خریں ساتے ہیں ليكن وہ الثااثر لیتے ہیں اور ان كی سرشی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے)

ولذُقُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اللَّهِ مُ وَالْحَمُ فَسَجَلُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ خَلَقْتَ طِينًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُن خَلَقْتَ طِينًا اللَّهِ اللَّهِ مُن خَلَقْتَ طِينًا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا وَمِهِ مَرُولَ فَي اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

 ے ذات کے ساتھ تکالاگیا (جگی تفصیل سورہ اعراف رکوع ۲ میں اور سورہ ص رکوع ۵ میں فہ کورہ)
جب شیطان مردودہوگیا تو اس نے اللہ تعالی ہے اول تو قیامت تک زعرہ رہنے کی مہلت طلب کی اس پر اللہ تعالی نے اسے ایک وقت معلوم کے دن تک مہلت دیدی اب تو وہ اللہ کی عزت کی ہم کھا کر کہنے لگا کہ میں ان سب کو گراہ کروں گا بجرا آپ کے ان بندوں کے جو فتخب کر لئے گئے ہوں (یقصیل سورۃ ص میں ہے) یہاں سورہ بنی اسرائیل میں یوں ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان کو حکمت کے طاف بتانے کے بعد یوں کہا کہنئ اَعْوُرُ مَنِ اللّٰی مَوْم الْقِیمَةِ لَا حُتَنِکَنَّ دُورِیَّتَ الله الله تعالی کے فرمان کو حکمت کے طاف بتانے کے بعد یوں کہا کہنئ اَعْورُ مَنِ الله تعالی کے فرمان کا سین میں ہے کہ بھوڑے ہے الله تعالی کے برگزیدہ اور شخب بندوں کو گراہ کر دیا تھا اس نے اللہ تعالی کے برگزیدہ اور شخب بندوں کو گراہ کرنے سے عباد کی منہ مُنہ اُللہ تعالی کے برگزیدہ اور شخب بندوں کو گراہ کرنے کہ تھو گئے جو کا رضا فت اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے برگزیدہ اس نے افراد میں جو نگے۔ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے برگزیدہ اس نے بھوں جو کی جو کا رضا فت سنجالیس کے اور اللہ تعالی کے برگزیدہ علی میں علی فرور ہو نگے جو کا رضا فت سنجالیس کے اور اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے ہو نگے۔

بھی کوئی قدم اللہ کی نافر مانی میں اٹھے اور جو بھی حرام مال مل جائے اور جو بھی حرام کی اولا دہوسب شیطائی چیزیں ہیں۔ قال الراغب فی مفرداته قوله تعالیٰ ( لَا حُتِكُنَّ ذُرِیَّهُ إِلَّا قَلِیْلا ) یجوزان یکون من قولهم حنکت الدابة اصبت حنکها باللجام والرسن فیکون نحو قولک لا لجمن فلاتا ولا رسننه ویجوز ان یکون من قولهم احتیک الجراد الارض ای استولی بحنکه علیها فاکلها واستاصلها فیکون معناه علیهم استیلاته علی ذلک۔ ( امام راغب اصفهانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کاقول لا حُتَ نِکُ فَرِیَّتُ اللَّهُ قَلِیْلا یہ جی ہوسکتا ہے کہ بی حکت الدابة ہے ہوکہ میں نے اسے لگام وری سے بائد ھایا تو پھر یہ لالہ حمن فلانا ولار سننه کی طرح ہوگا اور یہ تھی ہوسکتا ہے کہ احتیک الجراد الارض سے ہولینی وہ اپنے لئیکر کے ساتھ اس پر چھا گی اسے کھایا اور ختم کردیا تب اس کامعنی ہوگا اس کا ان برغالب آجانا) فى دوح المعانى واستفززاى واستحف يقال استفزه اذا استخفه فحدعه واوقعه فيما اداده منه اهر وفى تفسير القرطبى واستغزذاى استخزاى استخزاى استخزاى استخزاى واستخف والمعنى استزل واستخف والمعنى استزل واستخف كهاجاتا به استفزه جب كرائح تقريجي كرائده والمعنى استفزه جب كرائده واستفزد يا موجوان كاس فرض مواور تقرقر في من بوادرات المرابع كالمرابع به وجواس كاس فرض مواور تقرقر في من بواستفززيين كامل اور المكام من بالماد المكامن بالمكامن بالمكامن المكامن المكامني المكامن المكام

علامة قرطبی ابن تغییر (جا/ ۲۸۸) و استفنوز من استطعت مِنهُم بِصَوْتِک کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ہروہ آواز جواللہ کی نافر مانی کی طرف بلائے وہ سب شیطان کی آواز ہے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہدرضی اللہ عنه سنقل کیا ہے کہ گانا بجانا اور گانے بجانے کی آوازیں بیسب شیطان کی آوازیں ہیں لوگوں کو بہکانے اور ورغلانے اور راہ حق سے بٹانے اور نماز وذکر سے غافل کرنے کے طریقے جو شیطان اختیار کرتا ہے ان میں گانا بجانا بھی ہے جن لوگوں کو شیطانی کام پہند ہوتے ہیں ان کوگانے بجانے سے بہت محبت ہوتی ہے اور شیطانی کاموں میں ایسی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے ہندووں کے مندروں اور عیسائیوں کے گرجوں میں گانا بجانے کی چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کوئی مداری تماشاد کھاتا ہے تو گائے بجانے کے پروگرام میں اور ٹی ہوگانے بجانے کے پروگرام میں اور ٹی ہوگانے بجانے کے پروگرام میں اور ٹی دی پراور ریڈ یو پرگانے بجانے کے پروگرام میں اور ٹی دی پراور ریڈ یو پرگانے بجانے کے پروگرام میں اور ٹی دی باور ریڈ یو پرگانے بجانے کے پروگرام میں اور ٹی دی باور ریڈ یو پرگانے بجانے کے پروگرام میں اور ٹی دی باور ریڈ یو پرگانے بجانے کے پروگرام کی تا ہے جانے کے دلدادہ بن جاتے ہیں۔

بہت سے لوگ راتوں رات جا گئے ہیں اور توالی سنتے ہیں جس میں ہار مونیم وغیرہ استعال ہوتے ہیں اور عجیب بات

یہ کہ یوں کہتے ہیں کہ قوالی کی محفل میں شریک ہونا تواب ہے کیونکہ اس میں نعتیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں خداراانساف
کریں کہ بیراتوں کا جا گنا (پھر ضبح کو فجر کی نماز ضا کع کر دینا) نعت نبی سننے کے لئے ہے یانفس کوساز اور ہار مونیم کے
ذریعے جرام غذادیے کے لئے اور شیطان کو خوش کرنے کے لئے ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہے احسونسی دبی بسمحق
السمعازف والممزامیر والاوثان والصلب وامر المجاهلیہ (مشکلو قالمصابع ص ۱۳۱۸) یعنی میرے رب نے جھے تھم
فرمایا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو اور بتوں کو اور صلیب کو (جے عیسائی پوجتے ہیں) اور جا ہلیت کے کاموں کو مٹادوں۔
کیسی نادانی کی اسے میں حضوں اق میں تعلق ہے جن وں کرمٹا نر کر لئرتشر نف لائے ان ہی جن وں کو

مزید فرمایا و مَسَادِ تُحَهُمُ فِی اُلاَهُوَالِ (اوران کے اموال میں شریک ہوجا) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو بی آ دم
کواس پر ابھارنا کہ دہ حرام مال کما کیں اور حرام مواقع میں بعنی اللہ کی نافر مانیوں میں مال خرچ کریں اورا گر حلال مال کما
لیس تو اسے اللہ کی نافر مانی میں خرچ کر دیں اور دو مرام طلب ہیہ ہے کہ لوگوں کوالی با تیں سمجھانا کہ وہ تیرے کہنے کے مطابق
اپنے اموال میں تحریم اور تحلیل اختیار کریں جیسے مشرکین عرب نے مویشیوں میں بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے رکھا
تھا اور بعض جانوروں کو اپنے باطل معبودوں کے نام پر ذریح کرتے تھے چونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے تھے جونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے تھے اس کئے یہ سب مال شیطان کے حماب میں لگ گیا اور وہ ان مالوں میں ساجھی ہوگا۔

وَالْاَوُلَادِ (لِعِنْ تُوان کی اولاد میں شریک ہوجانا) اولاد میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنصما ہے دوبا تیں منقول ہیں ایک توبید کہ دہ تیرے کہنے ہے اپنی اولاد کو آل کریں گے اور اولاد کے بارے میں ایسے ایسے اعمال کریں گے جواللہ کی شریعت میں معاصی میں شار ہونگے دوسر اقول بیہے کہ اس سے عبدالحارث عبدالعل کی عبداللات اور عبدالشمیں وغیرہ نام رکھنا مراد ہے۔

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بیمراد ہے کہ تو بی آ دم کی اولا دکوشرک اور کفر پر ڈال دینا لیعنی مال
باپ کو اسی با تیں سمجھانا کہ وہ اپنی اولا دکو کفر سمجھا ئیں اور پڑھا ئیں اور اس پر جما ئیں۔اور حضرت مجاہدرضی اللہ عنہ نے
یوں فرمایا کہ جب کوئی شخص عورت سے جماع کرنے لگے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے عضو خاص کے ساتھ لیٹ جاتا
ہے اور اس کے ساتھ جماع کرتا ہے (اس سے جو اولا دپیدا ہوگی اس میں شیطان کی شرکت ہوجا کیگی کیونکہ انسانی مردکے
نطفے کے ساتھ اس کا نطفہ بھی رحم میں چلاگیا) یہ اقوال علامہ قرطبی نے اپنی تغییر میں نقل کئے ہیں (ج۸۹/۲۸)

حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہانے بیان فر مایا کدرسول اللہ علی ہے جھے سوال فر مایا کیا تمہارے اندر مغوبون دیکھے گئے ہیں میں نے عرض کیا مغوبون کون ہیں؟ فر مایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں جنات شریک ہوجاتے ہیں شریک ہونے کا ایک مطلب تو وہ ی ہے جواو پر بیان ہوا اور ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکلو قامیں ایک اور مطلب بھی لکھا ہے کہ شیاطین انسانوں کو زنا کرنے کا تھم دیتے ہیں پھر اس زنا سے جواولا دہوتی ہوہ چونکہ حرامی ہوتی ہے اسکا وجود اسباب فلاہرہ کے اعتبار سے یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ زنا پر ابھارتا ہے اس لیا ساولا دمیں اس کی شرکت ہوگی (مرقاق ق کے ۸/ ۲۷۷)

آ کام المرجان جا / 22 میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے قتل کیا ہے کہ مخنث (پیدائش بیجوے) جنات کی اولا دہوتے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ الله تعالی اور اس کے رسول (علیقیہ) نے حالت حیض میں جماع کرنے سے منع فرمایا ہے سواگر کوئی شخص حالت حیض میں جماع کرنے ہے اس سے دسول (علیقیہ) نے حالت حیض میں جماع کرنے ہے منع فرمایا ہے سواگر کوئی شخص حالت حیض میں جماع کر اس سے جو حمل ہوجاتا ہے اس سے مخنث پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کو کی شخص اپنی بیوں کے پاس آنے کاارادہ کرے (لیعنی جماع کرنا جا ہے) اور اس سے پہلے یہ پڑھے بسٹم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان مارز فتنا (میں الله کانا م کیکر یہ کام کرتا ہوں اے اللہ بمیں شیطان سے بچا اور جو اولا دقو ہم کودے اس سے ربھی) شیطان کودور رکھ ) تو اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہمبستری سے جو اولا دپیدا ہوگی شیطان اسے مجمعی ضرف بنیجا سے گا (بخاری ومسلم)

یہ جوفر مایا کہ اگر ندکورہ بالا دعا پڑھ لی جائے اور اس وقت کا جماع حمل قرار ہونے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے جو اولا دپیدا ہوگی اسے شیطان بھی ضرر نہ دے سکے گا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک مطلب ہے کہ بچے مرگ سے اور دیوائگی سے محفوظ رہے گا اور بعض حفرات نے فرمایا کہ شیطان اس نومولود کے دین پر حملہ نہ کر سکے گا اس کی زندگی مسلمانوں والی ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا (مرقا ۃ المفاتی شرح مشکل ۃ المصائی )

معبود سفارش کر دیں گے اور یہ کہ اللہ تعالی کی اطاعت کے بغیر نسب سے کام چل جائے گا اور یہ کہ کا فرمشرک کا واخلہ دوز خ بھیشہ کے لئے نہ ہوگا اور یہ کہ دنیا کی زندگی بہت بڑی ہے اس میں گے رہو بڑھا ہے میں اعمال صالحہ کودیکھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھا بھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھا بھی ہو وغیرہ وغیرہ ) ضروری نہیں کہ شیطان سب سے ایک ہی قتم کے وعدے کرتا ہو جس طرح موقعہ دیکھا ہے الگ الگ وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے اور راہ جن سے ہٹاتا ہے کا فرون کے بہکانے اور کفر پر جمائے کے طرح سے قافل رکھنے اور اعمال صالحہ بھائے رکھنے کے طریقے اور بیں اور اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے اور فرائض و واجبات سے غافل رکھنے اور اعمال صالحہ سے دور رکھنے کے طریقے دوسرے ہیں۔

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الجي سلدخطاب جارى بيد جملم عرضه بمطلب يدكه بن آدم عشيطان جوبھی وعدے کرتا ہے اس کے بیسب وعدے صرف دھوکے کے وعدے ہیں بنی آ دم اس کی طرف سے چو کئے رہیں۔ پر فرمایا که إنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ سُلُطَانٌ بیر اللیس کوخطاب ہے مطلب بیرے کرتو بی آ دم کو بہکانے ورغلانے اور راہ حق سے ہٹانے کی وہ سب تدبیریں کر اینا جوتو کرسکتا ہے کین سختے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا جارہا ہے کہ تو انسانوں کواپنی قوت سے مجور کر کے کوئی کام کرا لے تیری ساری تدبیروں اور شرارتوں کے باوجود وہ سب اپنے عمل میں مخار ر بی گے (اورای اختیار کی وجہ سے ان کاموافدہ وگا) سورۃ جریس فرمایا ہے کہ إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطَانَ إلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيُنَ (بلاشبهير، بندول پرتيراتسلطنيس هوگاسوائيان گراهول كے جوتيراا تباع كرين)اس ے معلوم ہوا کہ جولوگ شیطان کے پیچھے گیس اور اپنے اختیار کو استعمال نہ کریں تو پھران پر شیطان کا تسلط ہوجا تا ہے جس کی وجه ایا حال بن جاتا ہے کہ شیطان کے پھندہ سے ند نکلتے ہیں اور ندنکانا چاہتے ہیں الله تعالیٰ نے جو مجھاورا ختیار دیا تھا اسے ایک نقصان ہی میں استعال کرتے ہیں و کے فئی بِرَبِّک وَ کِینًلا (اور تیرارب کافی ہے کارساز) جولوگ الله تعالی بر بجروسه كرتے ہيں اخلاص كے سامنے اعمال كرتے رہتے ہيں اللہ تعالی آئبيں شيطان كے كيدو كمر سے محفوظ ركھتا ہے اوروہ ان ك كئك كافى ب قبال المقرطبي اى عاصما من القبول من ابليس وحافظا من كيده وسوء مكره (علامقرطبي الله عنه المعامق المرترطبي المرام الم فرماتے ہیں یعنی ابلیس کی بات کو قبول کرنے سے بھانے کے لئے اوراس کی ہرتد بیر برائی اور کرسے محفوظ رکھنے کے لئے) فا كده: مفسرين في مايا بك الله تعالى في جوابليس سے بيفرمايا كم جاتوايا ايساكر لينابيان چيزول كى اباحت اوراجازت کے طور پڑئیں ہے جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالی شانهٔ منکرات اور فواحش اور کفروشرک کی اجازت نہیں دیتاابلیس سے جو کچھ خطاب فرمایا ہے جو تہدید کے طور پر ہے مطلب میہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں اس نی مخلوق کی ذریت پر قابو پالوں گا تو اپنی شقاوت میں ترتی کرتے ہوئے جو چاہے کر لینا تو ان سب کا مزہ چکھ لے گا جیسا کہ سورہ ص میں فرمایا لَامُلَنَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ (تواورتيرااتاع كرف والسب عجبَم كوجروول كا)

رَفِيكُمُ الَّذِي كُنْ بِي كُلُمُ الْفُلُكِ فِي الْبَعْرِ لِتَنْتَعُفُوا مِنْ فَضْلِهُ إِنَّهُ كَانَ بِ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے۔ تاکہ تم اسکا فضل تلاش کرو۔ بلا شبہ وہ تم پر رَحِيْمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَعْرِضَلَّ مَنْ تَكْغُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَتَا نَجْلُكُمُ بان ہےاور جب جمہیں سندر میں کوئی تکلیف پینی جاتی ہے واس کےعلاوہ جن کتم پکارتے ہودہ سب غائب ہوجاتے ہیں پھروہ جب جمہیں خشکی کی طرف نجات إِلَى الْبَرِّ اَغْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞ ٱفَأَمِنْتُمْ آنْ يَكْفِيفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَر معدیتا ہے تو روگر دانی کرتے ہو۔اورانسان بڑا ناشکراہے۔کیاتم اس بات سے بے فکر ہوکہ وہ تمہیں خشکی کی جانب میں لاکرز مین میں دھنسادے ٳۘۏۑٛۯڛڵۼڵؽڬؙۄ۫ڿٳڝؠٵؿؙۼۘڒڵۼ۪ؠڷۏٳڷڴۄ۫ۅڮؽٳڒۿٳڡٚٲڡ۫ٳٙڡٟٮ۬ؾؙڡ۫ٳؘڹؿؖۼۣؽػڴ؞<u>ۏؽ</u>ٳ؞ یاتم برکوئی سخت آندهی بھیج دے جوکنگر برسانے والی ہو پھرتم اپنے لئے کسی کوکارسازنہ پاؤ گے۔ یاتم اس سے بےفکر ہو کہ دہ متہیں دوبارہ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرُ ثُمَّ لَا تَجِدُوا مندر میں لونا دے۔ بھرتم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے بھر تہہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے۔ پھر تمہیں کوئی ایسا نہ <u>مل</u> لَكُمْ عَكَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿ وَلَقَالُ لَرَّمُنَا بَنِي ٓ الْدُمْ وَكُلَّهُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُنْهُمْ جو ہارا پیچیا کرنے والا ہو۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے بن آ دم کوعزت دی اور انہیں خطکی میں اور سمندر میں صِّى الطَّيِّبِ وَفَضَّلْنَهُ مُ عَلَى كَثِيْرِ مِّتَنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلًا هُ سوار کیا۔اور انہیں عمدہ چیزیں عطافر مائیں اور ہم نے انہیں اپنی بہت ی خلوقات پر فضیلت دی۔

الله تعالی تمهارے کئے سمندر میں کشتیاں جاری فرما تاہے وہ جا ہے تو تمہیں زمین میں دھنسا ذیے یا سخت ہوا بھیج دیے نبی آ دم کوہم نے عزت دی بحروبر میں سفر کرایا ' یا کیزہ کھانے کیا جیزیں دیں اوران کو بہت سی مخلوق برفضیات دی

قسفه مدیس است میں اللہ جل شاند نے اپنے بعض ان انعامات کا تذکرہ فرمایا جو بنی آدم پر ہیں اور انسانوں کی ناشکری کا بھی تذکرہ فرمایا اور بیجی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی بہت می مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اول تو کشتیوں کا ذکر فرمایا کہ تہمار ارب دریا میں کشتیوں کو چلاتا ہے بعنی الیمی ہوائیں چلاتا ہے جو کشتیوں کو لے کر چلتی ہیں۔اور ہوانہ ہوتو تم خود بھی کشتیوں کواپنی تدبیروں سے چلا لیتے ہوجواللہ تعالی نے الہام فرمائی ہیں کشتیوں کے ذریعے سمندروں میں سفر کر کے اور سمندروں کوعبور کر کے اللہ تعالی کا فضل تلاش کرتے ہواور سمندر کے اندر بھی الی چیزیں ہیں جو بنی آدم کے کام آتی ہیں۔

سمندر میں کھانے کی چزیں بھی ہیں۔اورالی چزیں بھی ہیں جودواؤں میں استعال ہوتی ہیں۔اور بہت سی چزیں الی ہیں جن کوسمندروں سے نکال کر فروخت کرتے ہیں جو تحصیل مال کا ذریعہ ہیں نیز سمندر میں الی چزیں بھی ہیں جن سے زیور بناتے ہیں لِتَبُتَ هُوُا مِنْ فَصُلِهِ کِعُوم میں بیسب چزیں آ جاتی ہیں نیز سمندروں کو پار کر کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ پر چنچتے ہیں مال تجارت لے جاتے ہیں بیاللہ تعالی کافضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے انہ کان بھم رحیماً دوسرے کنارہ پر چنچتے ہیں مال تجارت کے جاسم کر اللہ شہدہ تم پر مہر بان ہے )اس نے فشکی میں اور سمندر میں تمہارے لئے رزق پیدا فرمادیا پھر تمہیں اس کے حاصل کرنے پر قدرت دی۔

اس کے بعدانسانوں کو تنبیفر مائی کہ سمندر کی مصیبت سے نکل کر جوتم مطمئن ہو گئے اور باطل معبودوں کے پھرسے پجاری بن گئے ہوتو کیاتم یہ بچھ کرمطمئن ہو گئے ہو کہ خشکی میں اللہ تعالی تمہیں ہلاک نہیں کرسکتا۔ سمندر سے باسلامت نکل کر پجاری بن گئے ہوتو کیاتم یہ واضح ہوتا ہے کہ ابتم بالکل بے خوف ہو گئے تہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تہماری پیوتو فی ہے اللہ تعالی کو جسے سمندر میں غرق کر دینے کی قدرت ہے۔ ایسے ہی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ تہمیں خشکی میں لاکر زمین میں دھنسادے۔ اور یہ بھی قدرت ہے کہ تم پر الی سخت ہوا بھیج جو پھر برسانے والی ہواورا سے یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں غرق کر میں دوبارہ سمندر میں واپس کردے پھر وہ وہ ہاں تمہارے او پر ہواکا سخت طوفان بھیج کر تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق

کردے۔وہ تہمیں ہلاک کرے تو تم اس کے سواکوئی کارساز نہیں پاسکتے۔ (فُمَّ لا تَحِدُوُا لَکُمُ وَکِینُلا) اوروہ ہلاک کر دے تو کوئی بھی اییا نہیں جواس کا پیچھا کر ہے یعنی اس کی گرفت کر سکے اور اس سے بدلہ لے سکے (فُمَّ لَا تَحِدُوُا لَکُمُ عَلَیْنَا بِهِ تَبِیْعًا) لہٰذا بمیشہ کے لئے شرک کوچھوڑ دواور اپنے خالق سے ڈرتے رہواوردین تو حیدکوا ختیار کرلو۔

قوله تعالى ثُمَّ لَا تَجِلُوا لَكُمُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا . اى نصيرا كما روى عن ابن عباس او ثاثرا يطلبنا بما فعلنا انتصارا منا أو دركا او للثار من جهتنا فهو كقوله تعالى فَسَوَّاهَا وَلَا يَنَحَاثُ عُقْبًا هَا كما روى عن مجاهد (يعنى مدكار جيها كه حضرت ابن عباس ضى الله تعالى عُنها عروى عيابدله لين والاجوبمار فعل كامم سے بدله لے) (روح المعانی) مدكار جيها كه حضرت ابن عباس ضى الله تعالى عمروى بے يابدله لينے والاجوبمار فعل كامم سے بدله لے) (روح المعانی)

اس كے بعد كريم بنى آدم كا تذكره فرمايا۔ارشاد به وَلَقَدُ كُومُنَا بَنِنَى ادَمَ (اورہم نے انسان كوعزت دى) وَحَمَدُنهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْدِ (اورہم نے انبیں شکل میں اور سمندر میں سوار کیا) وَدَزَفُنهُمْ مِّنَ الطَّيِبَاتِ اورہم نے انبیں پاکیزه چزیں عطافر ماکیں وَفَطَّدُنهُمْ عَلَی كَثِیْرٍ مِّمَّنُ خَلَفْنَا تَفْضِینُلا (اورہم نے انبیں اپنی بہت ی مخلوقات رفضیلت دی)۔

اس آیت میں اول تو اجمالی طور پر بنی آدم کی تکریم بیان فرمائی کدوہ ان صفات سے متصف ہے جواس کے ساتھ خاص ہیں ۔ قوت گویائی عطاکیا جانافسیح بلیغ ہونا مختلف اسالیب سے بیان کرنا کتابت کے ذریعہ مفہوم اوا کرنا احسن تکویم سے زینت پانا خوبصورت ہونا قد کامتنقیم ہونا قوت ملکہ سے متصف ہونا اس کے ذریعہ چیزوں کو پچپاننا خبیث اور طیب میں امتیاز کرنا 'بہت مختلوقات کا اس کے لئے مسخر ہوناعقل وہم کے ذریعہ ممتاز ہونا زمین اور زمین کے او پر جو پچھ ہے اسے آباد کرنا زمین کو باغ و بہار بنانا طرح طرح کی عمارات بنانا اور ٹی ٹی مصنوعات ایماد کرنا اور اس سے منتفع ہونا سیارات میں سفر کرنا طیارات میں اڑنا بلند یوں میں جانے کے لئے راکٹ بنانا بیسب ایسی چیزیں ہیں جوانسان ہی کے ساتھ خاص میں سفر کرنا طیارات میں اڑنا بلند یوں میں جانے کے لئے راکٹ بنانا بیسب ایسی چیزیں ہیں جوانسان ہی کے ساتھ خاص ہیں اور ان سے انسان کا مکرم اور مشرف ہونا طاہر ہے۔

یں بروں سے بعد پھتفسیل بنائی اورارشا دفر مایا۔ وَحَمَلُنهُمْ فِی الْبَوِّ وَالْبَحُوِ اورہم نے آئہیں فتکی اورسمندر میں سوار کیا فتکی میں انسان ہوئے جہاز چلتے ہیں۔ جس میں انسان سفر بھی کرتیہیں اور بار براوری میں بھی استعال کرتے ہیں۔ ایک براعظم میں چہنے کا ذریعہ ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تحریم اور تشریف ہوں میں بھی انسان کی تحریم اور تشریف ہوں میں بھی انسان کی تحریم اور تشریف ہوں یہ بھی انسان کی تحریم اور تشریف ہوں یہ بھی انسان کی تحریم اور تشریف ہوں یہ بھی اور فوائد انسان ہی کے ساتھ فاص ہیں۔

وَدَذَفَنَهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ اورجم نے بی آ دم کوعدہ چیزیں عطافر مائیں۔اللہ تعالی نے انسان کواس طرح بھی مشرف و مرم فرمایا کہ اسے پاکیزہ عمدہ اور نفیس چیزیں عطافر مائیں۔ان میں اچھے اچھے کھانے اور نفیس لباس اور عمدہ مفروشات (بچھانے کی چیزیں) اور طرح طرح کی استعالی چیزیں ہیں۔لفظ السطیبات جمع ہے طیب کی اس کے معنی میں صلال ہونا' عمدہ ہونا'اچھا ہونا'نفیس ہونا'سب کچھآ جاتا ہے۔اور یہاں چونکہ خاص کر ماکولات کا ذکر نہیں ہےاس لئے ریگر نعمتوں کو بھی پیلفظ الطیبات شامل ہے۔

وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنُ حَلَقُنَا تَفُضِيلًا (اورہم نے آئیں اپنی بہت کا گلوقات پر فضیلت دی) کریم کے بعد تعضیل کامتقل تذکرہ فرمایا۔ اس میں فضیلت جسمانی اورروحانی اخروی ودنیاوی اشتخال بعبادة الله و التقرب الیسسه اور برخیرداخل ہے اورایک بہت بڑی بات بیہ کہ انسانوں ہی میں سے حضرات انبیاء کرام علیم السلام مبعوث ہوئے جن میں افضل الانبیاء بھی ہیں (عَلِی ) اور تمام انبیاء کرام علیم السلوقة والسلام ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ اور بیا انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی جن میں افضل الخلائق وجود میں آئے۔

چونکہ آیت شریفہ میں سنہیں ہے کہ بن آ دم کے ہر ہرفردکودوسری مخلوق پرفضیلت دی گئی اس لئے بیاشکال پیدائہیں ہوتا کہ انسانوں میں کافر بھی ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے انہیں کون کی فضیلت حاصل ہوئی کھر چونکہ تفضیل عام ہے دنیاوی نعتوں کو بھی شامل ہے اس لئے ال نعتوں کے اعتبار سے تو سبھی انسان دوسری مخلوق کے مقابلہ میں فضیلت پائے ہوئے ہیں۔ سنہیں فرمایا کہ بن آ دم ساری مخلوق سے افضل ہیں بلکہ بیفر مایا کہ بہت ی مخلوق پر انہیں فضیلت دی ہے لہذا فرشتے جو عامة المسلمین سے افضل ہیں اس بر بھی اشکال وار دنہیں ہوتا۔

بن آدم میں جوایمان والے ہیں ان میں اور فرشتوں میں باہمی کیا تفاضل ہے استفضیل کی تفصیل عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے۔

يؤمَنَ نُعُوا كُلُ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنَ أَوْقَ كِتَبُ فِيمِيْنِهِ فَأُولِكَ يَقْرُءُونَ

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائمیں گے سوجس کے داننے ہاتھ میں انمال نامہ دیا گیا سو بیلوگ اپناا عمال نامہ

كِتْبَهُ مُ وَلا يُطْلَبُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَانِهَ آعْلَى فَهُو فِي الْأَخِرَةِ آعْلَى

ر پڑھیں گے۔ اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا' جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا۔

وَأَضَلُّ سَبِيْلُا

اورزیاده راه کم کرده موگا۔

قیامت کے دن جن کے داہنے ہاتھ میں اعمالناہے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمالنامے پڑھ لیں گے جوشخص اس دنیا میں اندھاہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا

قصف المردوآية و كاترجم لكها كيا مي يا آيت من اعمال نامول كي تفصيل اوردوسري آيت مين راه مدايت

يُظْلَمُونَ فَتِيُّلا فرمايا\_

ے منہ موڑنے والوں کا اور قصد ااندھا بننے والوں کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ ''امام'' کی معنی کے لئے استعال ہوا ہے۔ مفسرین قرطبی نے حضرت ابن عباس اور حسن اور قادہ رضی اللہ عنہم سے یہاں بِاِمَامِهِمْ کی تفیر' بکتابھم۔'' نقل کی ہے۔

علام قرطی لکھتے ہیں کہ و الکتاب یسمی اماما لانہ یوجع الیہ فی تعرف اعمالهم (اور کتاب کوام کہاجاتا ہے) سے اس لئے کہا عمال کی پیچان کے لئے اس کی طرف رجوع کیاجاتا ہے) لفظ ام کا جومعنی اس جگہ حضرت ابن عباس رضی الله عنم ادلیا ہے۔ یا کلام کے موافق ہے کیونکہ بعد میں واہنے ہاتھ میں اعمال نا مدینے جانے کا ذکر ہے۔ قبال القوطبی قول من قال امامهم بکتابهم ۔ (علام قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کاقول فمن او تی کتابہ ہاس کے قول کو تقویت دیتا ہے۔ کہ امامهم سے مرادان کی کتاب ہے)

سورہ حاقہ میں ہے کہ بر بے لوگوں کے اعمال نا ہے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور سورہ انشقاق میں ہے کہ
ان لوگوں کے اعمال نا مے پشت کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ مشکیس بندھی ہوئی ہونے کی صورت میں ہاتھ پیچھے ہوتے
ہیں الہٰ ذابا ئیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا اور پشت کے پیچھے سے دیا جانا اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ جن کے بائیں
ہاتھ میں اعمال نا ہے دیے جائیں گے بیکا فر ہوں گے اور کا فروں کو بھی نجات نہ ہوگی۔ ہمیشہ دائی عذاب میں دہیں گے۔
لفظ بِاِمَا هِهُمْ کے بارے میں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے ہرامت کا نبی مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم
سبلوگوں کو ان کے انبیاء کے ساتھ بلائیں گئی ہرامت اپنی کے ساتھ ہوگی سورہ نساء کی آیت کھی نف اِذَا جِنْ نَا مُلَدِی وَلَیْ اِسْ اِسْ کُلُوں کُلُ اُمَّیْ ہِ بِشَھِیْدِ سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

اور سامامهم کی ایک تفیریہ ہے (ونقلہ القرطبی عن ابن زید) کہاس سے ہرامت کی کتاب مراد ہے۔اہل تورات

انوار البيان جلائجم

(رواه ابوداؤ دفی كتاب الادب)

توراة 'كساتھ بلائے جائيں كے۔اورقرآن والےقرآن كےساتھ بلائے جائيں كے۔اوران سےكہاجائے گاكتم نے ائی کتاب پرکیاعمل کیا؟اس کے اوامر کوکتنا اپنایا اورجن چیزوں سے اس نے منع کیا تھا اس سے کتنے بچےرہے؟ فا مكره: بعض لوكول في باماهم كالرجم بامهاتهم الماسي كياب ادرآيت كامطلب يربتايا ب كرقيامت كدن لوگ ماؤں کے تام سے بلائے جائیں گے۔ یہ بات میج نہیں اول تو ام کی جمع امام نہیں آتی ' دوسرے احادیث میجد سے بیہ بات ثابت ہے کہ باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے۔حفرت ابوالدرداء ففرماتے ہیں کہرسول اکرم فلے نے ارشاد فرمایا کتم قیامت کے روزاینے ناموں کے ساتھ اور باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے ٰلہٰ داتم اپنے نام اچھے رکھو

امام بخاری نے اپی جامع سی میں باب ما یدعی الناس یوم القیامة بابائهم قائم کر کے سی مدیث سے ثابت کیا ہے کہ قیامت کے روز بابوں کے نام سے بلاوا ہوگا۔معالم التزیل میں ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارنے ك تين سبب بنائ كئ بي ليكن سيسب خود ساخة بي جوهل روايت كي شهرت كي وجه س تجويز ك يك مي بير چنانچےصاحب معالم التزیل نے تیوں اسباب ذکرکر کے فرمایا ہے کہ والاحادیث الصحیحة ببحلافہ کینی سیح احادیث اس مشہور قول کے خلاف ہیں۔

دوسرى آيت يل فرمايا جو خف اس دنيايس اندهابوه آخرت يس بهي اندها مو گااورزياده راه مم كرده موگا الله تعالی شاند نے مخلوق کو بیدا فرمایا جس میں آسان بھی ہیں اور زمین بھی ہے جا ندسورج بھی ہیں کیل ونہار بھی ہیں اور پہاڑ بھی بہاروا نہار بھی ہیں اورا شجار بھی ان سب چیزوں میں دلائل موجود ہیں جویہ بتاتے ہیں کہ خالق و مالک ایک ہی ہے۔ بدولائل تکویدیہ ہیں ان کے علاوہ الله تعالی نے حضرت انبیاء کرام علیم السلام کومبعوث فرمایا ان پر کتابیں نازل فرمائیں انہوں نے تو حید کی وعوت دی۔ اللہ تعالی نے ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لئے مجزات ظاہر فرمائے اورراہ حق کوخوب واضح فرما دیا۔لیکن بہت سے لوگ قصد ااور ارادہ ولائل تکویدیہ کو دیکھ کر ایمان نہ لائے۔اور معجزات سامنے ہونے پر بھی متاثر نہ ہوئے۔جیسا کہ کفروشرک میں ڈوب ہوئے تھے اس طرح بدستور گراہی میں رہنا پند کیا اور ا پنے آپ کواندھا بنالیا۔جس نے دنیا میں اپنے لئے گمراہ ہونے کو پند کیا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ یعنی اسے وہاں كوئى راسته نجات كانبيس ملے گا۔ دنيا ميس توبي بھي موسكتا تھا كہ جب تك زندہ ہے توبہ كر لے اورايمان تبول كر لے ليكن جب مركياتو توبهكا راستبهي بندموكيا ـ اورمزيد ممراه اورب راه موكيا كونكه اب نجات كاكوئي راسته ندر ها ـ البذا جود نيايس اندها بنا ده آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور وہال نجات کاراستہ یانے کی کوئی تدبیر نہ ہوسکے گی۔

سوره ج من ارشادفر مايا أَفَلَمُ يُسِيمُ وُا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا آوُ اذَانّ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعُمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنُ تَعُمَّى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (كيارِيلوك زمين مِن بيس چلے پھرے تاكہ ان کے ایے دل ہوتے جن کے ذریعے بھتے یا ایے کان ہوتے جن سے سنتے سوبلاشہ بات یہ ہے کہ آٹکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں کیون دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں) یعنی آٹکھوں سے دیکھتے ہیں کیلن دلوں کی بصیرت سے کامنہیں لیتے قصد اُاور ارادةُ اندھے بنے رہتے ہیں۔

سے کفار ومشرکین دنیا میں دل کے اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نتیج میں اندھے ہوں گے اور نجات کی کوئی سبیل نہ یا کمیں گے۔ سبیل نہ یا کمیں گے۔ اور ساتھ ہی ہی ہے کہ آٹھوں سے نامینا ہونے کی حالت میں اٹھائے جا کمیں گے۔

اس سورت کے گیارہویں رکوع میں فرمایا وَ نَحْشُوهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی وُجُوْهِهِمْ عُمُیّا وَ بُکُمًا وَصُمَّا مَا اِسْ سورت کے گیارہویں رکوع میں فرمایا وَ نَحْشُوهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی وُجُوْهِهِمْ عُمُیّا وَ بُکُمًا وَصُمَّا مَا وَاقْدِمَ جَهَنَّمُ کُلَمَا خَبَتُ زِ دُنَاهُمْ سَعِیْوا (اور قیامت کے دن ہم انبی اس حالت میں محصور کے بان کا محکانہ دوز نے جب وہ دھی ہوجائے گی تو ہم اے اور زیادہ بھڑکا دیں گے ) معلوم ہوا کہ شرکین و کفار جب محشور ہوں گے تو آتھوں سے اندھے اور زبانوں سے گو تگے اور کانوں سے بہرے ہوں گے البت بعد میں زبان کو گویائی دے دی جائے گی اور سمج بھی واپس کردی جائیں گی دل کے اندھے ہو کرتو دنیا ہی سے گئے تھے ابتداء محشور ہوں گے تو اس وقت آتھوں سے بھی اندھے ہوں گے۔
گی دل کے اندھے ہو کرتو دنیا ہی سے گئے تھے ابتداء محشور ہوں گے تو اس وقت آتھوں سے بھی اندھے ہوں گے۔

## وَإِنْ كَادُوْ الْيَغْتِنُوْنِكَ عَنِ الَّذِي آوَكَيْنَا اللَّهِ كَالِيَا عَلَيْنَا عَلَيْهِ وَإِذَّا لِل

اس صورت میں دوآ پ کواپنادوست بنالیتے۔اوراگر ہم آپ کوثابت قدم ند کھتے تو قریب تھا کہآ پان کی طرف تھوڑے سے ماکل ہوجاتے۔اس وقت

ضِعْفَ الْحَيْوةِ وَضِعْفَ الْمِيَاتِ ثُمَّ لِلاَتَّجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

ہم آپ کوزندگی میں اور موت کے بعد دہراعذاب چکھاتے ، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگارنہ پاتے۔

## مشركين كى خوامش تقى كه آپ كوايني طرف كرليس اورا پنادوست بناليس

قفسيو: ان آيات كاسب نزول بيان كرتے ہوئے مفسرين نے گی روايات كلھى ہيں۔ان ہيں سے كوئی بھى قابل اعماد نہيں صحت كے قريب جوروايت ہے جے صاحب روح المعانی نے بحوالد ابن الی حاتم جبير بن ففير سے فقل كيا ہے يہى ہے كہ قريش مكہ نے نبى اكرم علي ہے عوض كيا كہ آپ اگر ہمارى طرف رسول بنا كر بھيج كے ہيں تو آپ ان لوگوں كو ہٹا ديں جو گرے پڑے لوگ آپ كے تابع ہو گئے ہيں۔ تاكہ ہم آپ كے اصحاب ميں شامل ہوجائيں۔ (اتن بات آيت كريمہ وَلا تَحْدُدُ وِ الَّذِيْنَ يَدْخُونَ دَبَّهُمْ كے سبب نزول سے مويد ہوتی ہے جس كاسورہ انعام ميں ذكر گذر چكا ہائى كے بعد على انه عليه الصلاة والسلام بمعزل عن الاجابة في اقصى الغايات، وهذا الذي ذكر في معنى الاية هو الظاهر متبادر للافهام (صاحب روح المعانى فرمات بين الارتفالي كاقول "اليهم" ان كي طرف جهائيكه ان كى القلاه متبادر للافهام (صاحب روح المعانى فرمات بين الارتفالي كاقول "اليهم" ان كي طرف جهائيكه ان كى القول كرتا بي عليه الصلوة والسلام مشركون كي التين قبول كرفي بي التول كو تقديد ورقع داور بي م جواتيت كي معنى مين ذكركيا كيا بي داور ظاهراً سمجه مين آن والامفهوم يهي بي ب

آ خریس ایون فرمایا که آگریم آپ و نابت قدم ند کھتے اور بالفرض آپ ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کواس زندگی میں اور موت کے بعد دہراعذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی بھی مددگار شیاتے اس میں آپ وجو خطاب ہے فرض کے طور پر ہمارت کے بعد دہراعذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کا فروں کی طرف مائل ہوگا (اور میلان کے تلف درجات ہیں) تو وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں جتال البغوی فی تفسیرہ یعنی اضعفنالک العذاب فی المنیا و الآخرة و قبل الضعف هو العذاب سمی ضعفا لتضاعف الالم فیه قال صاحب الروح وینبغی للمومن اذا تلاهذه الایة ان یجو عندها ویتد برها العذاب سمی ضعفا لتضاعف الالم فیه قال صاحب الروح وینبغی للمومن اذا تلاهذه الایة ان یجو عندها ویتد برها وان یستشعر الخشیة و از دیاد التصلب فی دین الله تعالیٰ . (علامہ بنوگ آ پی فیر میں فرماتے ہیں لیعنی ہم آپ کو دنیاو آخرت میں دوگنا عذاب دیں گاور بعض نے کہا ضعف میں موجواد نوروں کی موقت اس کے کہالی میں تکلیف شدیداور کی گاہو گی صاحب دو کا لمحالی فرماتے ہیں ہوئی کوشش کرے اور خورو کی مصاحب دورائے اور خشیت طاری کرنے کی کوشش کرے کا ویکنی کوشش کرے اور خوروں کو کیا تھا کہ کہ جبود میں آپ میں گھنگی کوزیادہ کرنے کی کوشش کرے)

وان گادُواليستون ونك من الارض ليغرجوك منا و إذا لايلبتون خلفك اورن گادُواليستون خلفك اورن گادُواليستون ونك من الارض ليغرجوك منا و إذا لايلبتون خلفك اورتريب مناكمة من قال الرسك المناقب ك من السيناك لا يحد السنون المناقب ك من السيناك لا يحد السنون المناقب ك من السيناك لا يحد السنون المناقب ك من السيناك لا يحد المناقب المناقب ك من المناقب الم

مشركين جا منت شھ كم ب عليه كوز بردسى مكم مكرممه سے نكال ديں مشركين جا ب عليه كوز بردسى مكم مكرممه سے نكال ديں تصفيد : حضرت مجاہداور قادة فرمايا كمشركين نے آنخضرت مرورعالم عليه كوكم كرمه سے جلاوطن كرنے اور وہال سے زبردى نكالنے كا اراده كيا تھا۔ ليكن الله تعالى نے ان كواليا كرنے سے بازر كھا اور آپ باذن اللي خود بي

جَرِت كرك مَدَ كُر مركوچهو وُكُر مدينة شريف لي سخركين النها الدول من ناكام جوع الله تعالى نے فرمايا كريب تھا كہ يہ لوگ اس رزمين سے آپ كو تعمل الوا كا تحرير (كين وه اليا تدرك كي) اورا كروه اليا كر ليے اور آپ و تكال كر تو در بها جاتے تو خود بحى و بال ندره بات اور و بال ان كا تعمبر نالس ذراسا ہى جوتا الله تعالى نے فضل فرمايا كر آپ كو تجرت كى اجازت دے دى اوران لوگول كو اس كا موقع ندديا كرزبردتى آپ كو تكال دية لهذا وه مكه بى ميں دہتے دے پهرائيس اسلام كى بحى تو فيق ہو تئى قبل اوران لوگول كو اس كا موقع ندديا كرزبردتى آپ كو تكال دية لهذا وه مكه بى ميں دہتے دے پهرائيس اسلام كى بحى تو فيق ہو تى مجاهد قال اورادت قويش ذالك و لم تفعل لانده سبحانه اوراداستبقائها و عدم استنصالها ليسلم منها و من اعقابها من يسلم فاذن لوسوله عليه المصلاحة و السلام باله جورة فخور ج باذنه لا باخواج قويش و قهر هم (صاحب دوح المعانی فرماتے ہيں يقير مطرت بحاہد قوالسلام باله جورة فخورج باذنه لا باخواج قويش و قهر هم (صاحب دوح المعانی فرماتے ہيں يقير محرت بحاہد شرت كر كي اور محفوظ ركنے كئى تاك الله عليه و الله عليه كو باتى اور محفوظ ركنے كئى تاكہ الله تعالى كی چاہت آپ محلال الله عليه عليه الله عليه و الله عليه كو باتى اور محفوظ ركنے كئى تاكہ ہو الله عليه كالله عليه كالله عليه كالله عليه بحد تو محل الله عليه محل و الله عليه موروس من الله عليه كو بالله عليه بحد تو تو تم انہيں ہلاك كردية آپ عبل جورسول ہم نے تعرب تحقال مطلب ہيہ بحد تي ہلاك كردي كئى و كا توجد ليستيت تو تو تم انہيں بلاك كردية آپ بحد تو تو تم انہيں كما باله الله على الله عليه المربيا جاتا ہے۔

# اَقِيمِ الصَّلْوَةَ لِدُلُولِهِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ النَّكِلِ وَقُرُانَ الْفَجُرُ إِنَّ قُرْانَ الْفَجُرِكَانَ

آ فآب وصلنے کے بعد سے رات اندھرا ہونے تک نمازیں قائم کیجئے اور فجر کی نماز بھی بلا شبہ فجر کی نماز حاضر ہونے کا

مشهور البول فتاجم في البول فتاجم في المنظم المنظم المن المعنى المنطق المعلم المعنى المنطق المعمور المعنى ا

قسط معلی : صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ جل شاندنے کا فروں کے کروفریب کو بیان فرمانے اور آپ کو لی دینے کے بعد تھم دیا کہ آپ اللہ تعالی کی عبادت پر متوجہ رہیں آپ کو نمازیں قائم کرنے کا تھم دیا اور ساتھ ہی آپ سے بیوعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطافر مائے گا بیا ابیا مقام ہے کہ جس پر اولین و آخرین سب رشک کریں گے پس جبکہ آپ کو اتنا ہوا مقام طنے والا ہے تو اہل دنیا کی ایڈ اور پر صبر سیجئے ان کی طرف توجہ نہ فرمائے۔

آیت شریفه میں دُلُوکِ الشَّمُسِ سے لے کر غَسَقِ اللَّیْلِ تَک نماز پڑھنے کا تکم فرمایا ہے دلوک لفظ مشترک ہاس کا اصل معنی مائل ہونے کا ہم جمع البحار میں ہے الدلوک پر ادب دوالها عن وسط السماء وغروبها ایضا واصله المعیل حضرت عمراورا بن عمراورانس اور حضرت ابو برزه اسلمی اور حسن اور حفی اور عظاء اور مجابد رضی الله عنهم نے دُلُوکِ الشَّمْسِ سے زوال مشس مرادلیا ہے اور حضرت علی اورا بن مسعود رضی الله عظمانے فرمایا ہے کہ

اس سے غروب منس مراد ہے اور لفظ عن کے بارے میں صاحب قاموں لکھتے ہیں کہ ظلمہ اول اللیل اورامام راغب مفروات القران میں لکھتے ہیں غسق الملیل شدہ ظلمته ان دونوں باتوں سے معلوم ہواکہ عنق اللیل سے رات کی ابتدائی اندھیری بھی مراد لی جا سکتی ہے دلوک سے ابتدائی اندھیری بھی مراد لی جا سکتی ہے دلوک سے زوال مراد لینے کی صورت میں آیت کر بہم یا نچوں نمازوں کا تذکرہ آجاتا ہے۔ کیونکہ ذوال آفاب سے لے کر رات کی خوب زیادہ تاریکی آنے تک نمازیں پڑھنے میں ظہر عصر اور مغرب وعشاء سب کا حکم آگیا اور فجرکی نماز کا ذکر مستقل کی خوب زیادہ تاریکی آئی کے نکہ دوت نیند سے اٹھے کا ہوتا ہے اس کے اس کو مستقل طریقے پرذکر فرمایا ہے۔

قبال البغوى في معالم التنزيل ص ١٢٨ ج٣ والحمل (اى حمل الدلوك) على الزوال اولى القولين لكثرة القائلين به الانا اذا حملناه عليه كانت الاية جامعة لمواقيت الصلاة كلها فدلوك الشمس يتناول صلاة المنظهر والعصور و الى غسق الليل بتناول المغرب والعشاء وقر آن الفجر هو صلاة الصبح (علام بغوي معالم المنظهر والعصور و الى غسق الليل بتناول المغرب والعشاء وقر آن الفجر سدونول تولول من ساولي بهاس لئ المنز بل من فرمات بي المدلوك كوزوال برمحول كرياس كة المنين كم ترت كى وجد دونول تولول من ساولي بهاس لئ كرجب ولوك كوزوال برمحول كريس كي قرق يت تمام نمازول كاوقات كى جامع بوكى لين دلوك المشمس ظهر عصر كوثال بو كالمان غسق الليل مغرب عشاء كى نماز كوثم الفجر سمراد في كم نماز به كان الفرع مناول بي الفظ وَقُرُانَ الفَحْوِ منصوب بها اورالم ساورة برمعطوف بهاورقران الفجر سنماز في مرادع نماز فجر من سبنمازول سازياده لمى قراءت برهي جائل باورجر سام بوق بها لكناسة برمعطوف بالورقران الفجر سام الشنى باسم جزئه لان القراء ق جزء منها ــ سيموق بهاس لئاس التراس القراء ق جزء منها ــ سيموق بهاس التراس المناس الم

اِنَّ قُوانَ المُفَجُوبَكَانَ مَشُهُوُداً (بلاشب فجر كى نماز حاضر مونے كاوقت م) سنن ترندى (كتاب النفير) ميں م كدرسول الله عَلِيلِهُ ف اس كَيْفير مِن فرماياكه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ليني قرآن الفجر كوشهوداس لئ فرمايا كداس مِن رات كِفرشتة اوردن كِفرشة حاضر موتة بين له قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آئے بیچے آئے رہتے ہیں۔ اور نماز فجر اور نماز محمر میں جمع ہوجاتے ہیں پھر وہ فرشتے جورات کو تمہارے ساتھ رہے وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریا فت فرما تا ہے حالانکہ اپنے بندوں کو وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشغول تھے اور جب ہم ان کے پاس کئے تھے اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ (صبحے بخاری ص 24 ج

فرشة عفراور فجر دونول بى نمازول ميل حاضر بوت بيل لكن آيت كريمه ميل خاص طور پر فجر كوفت كى حاضرى كاذكراس كغرمايا كه نماز فجر ميل نميند چور كرحاضر بونانفول پرشاق بوتا به بندول كوبتاديا كه نميندكو چور واورو بال حاضر بوجا و جهال فرشة بهى حاضر بيل و قال صاحب الدوح ص ١٣٧ ج ١ و لا يخفى ما فى هذه الجملة من التوغيب والحدث على الاعتناء بامر صلاة الفجر لان العبدفى ذالك الوقت مشيع كراما ملتق كراما فينبغى ان يكون على احسن حال يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل هو وَمِن اللّيلِ فَتَهَجّدُ بِهِ مَن الْقِلَةُ لَك (صاحب روح المعانى فرمات بيل سي جمل ميل فجرى نماز كا بهتمام كركة و ترغيب و و يوشده فيل

ہے کیونکہ بندہ اس وقت میں فرشتوں کوروانہ کررہا ہوتا ہے اور فرشتوں کوئل رہا ہوتا ہے پس چاہیے کہ وہ سب سے اچھی حالت میں ہو کہ جوجانے والے فرشتے جا کر بیان کریں اور آنے والے آ کردیکھیں) اور رات کے حصہ میں نماز تہجد پڑھا سیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے۔

سنج بور پ سے سے بر سوپر ہم ہم اللہ ہور ہے۔ اللہ ہور کہ النوم یعن سونے کے بعدا مصنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔

(لان النفعل للتجنب مثل التاثم والتحنث) وقال بعضهم ان الهجود من الاصداد والمراد بالتهجد تكلف الهجود بمعنی المقطة ذكرہ صاحب الروح - ( كيونگ تفعل تجب كے لئے ہوتا ہے جيبا كمتاثم اور تحث اور بعض نے كہا ججودكالفظ اضداد ميں سے ہاور تبجد سے مراد ججود بمعنی بيداری كا تكلف ہے سے صاحب روح المعانی نے ذكر كيا ہے) رات عبادت كے لئے مناسب ترين وقت ہے اس ميں جتنی بھی نماز پڑھی جائے ذكر و تبج و تلاوت ميں وقت گذارا وائے بہت مبارك ہا ور بہت بوی فضيات كی بات ہے اگر سونے سے بہلے نفل نماز پڑھ لئے نہر بھی بہت بڑے تو اب عن اللہ عند سے روایت ہے كہر سول اللہ علی ہے نہر ہو لے تو اس كے بعد دور كعتيں ( نفل ) پڑھ لے اور نفوں پر بھاری ہے سوجب تم میں سے كوئی شخص اول رات میں وتر پڑھ لے تو اس كے بعد دور كعتیں ( نفل ) پڑھ لے اس كے بعد اگر رات كو كھڑ اہوگيا (اور نماز پڑھ لی تو بیاس کے لئے بہتر ہوگا) ورنہ وہ دور كعت (جوسونے سے پہلے پڑھی) اس كے بعد اگر رات كو كھڑ اہوگيا (اور نماز پڑھ لی تو بیاس کے لئے بہتر ہوگا) ورنہ وہ دور كعت (جوسونے سے پہلے پڑھی) رات كے تيا م كے ساب ميں لگ جائے گی۔ (رواہ الداری کمائی المشلؤ قص ۱۱۱۱)

اور چونکہ یہ پانچوں نمازوں سے زیادہ تھی اس لئے اسے نافلہ فرمایا۔ نافلہ اپنے معروف معنی میں نہیں ہے۔ پھرآ گے اس میں اختلاف ہے کہ آپ پراس کی فرضت باقی رہی یا آپ کے لئے بھی بعد میں نماز تہجد نفل قرار دے دی گئی۔
اس میں اختلاف ہے کہ آپ پراس کی فرضت باقی رہی یا آپ کے لئے بھی بعد میں نماز تہجد نظاب سے جیسا کہ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ بیڈ فطاب بنظا ہرآ مخضرت علیات کو ہے لیکن حبوا آپ کی امت کو نماز تہجد کا تھم دیا گیا اور دیگر مواقع میں بھی ایسا ہی ہے ان حضرات کا فرمانا ہے کہ ابتداء رسول اللہ علیات کی امت کو نماز تہجد کا تھم دیا گیا تھا اور ریسب پر فرض تھی بھرامت کے قل میں فرضیت منسوخ ہوگئی۔اور آپ پر برابر فرض رہی۔

آ تخضرت الله پرنماز تہجد فرض ہوئی پر فرضیت آ خیرتک باتی رہی یا فرضیت آ پ کے تی جس بھی منسوخ ہوگئ۔جو بھی صورت ہو بہر حال آ پ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس میں مشغول رہتے تھے۔اور آ پ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔انبیاء سابقین علیم السلام اور ان کی امتوں کے صالحین مشغول رہتے تھے۔ور آ پ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔انبیاء سابقین علیم السلام اور ان کی امتوں کے صالحین اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تم رات کے اس نماز کو پڑھا کہ کے دوسالحین گذرہے ہیں بیان کی عبادت رہی ہے اور وہ تہمارے رب کی نزد کی کا سبب ہے اور تمہارے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور گنا ہوں سے روکنے والی ہے (رواہ التر نمدی)

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب حضرت داؤ دعلیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ آ دھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے پھر باتی رات کو جو چھٹا حصدرہ گیا اس میں سوجاتے تھے اور ایک دن (نفل) روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بروزہ رہتے تھے۔ (رواہ ابناری)

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے کئی نے کوئی مبارک سوج گئے کئی نے والیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کا گذشتہ اور آئندہ سب کچھ بخش دیا گیا ہے آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں۔(رواہ ابنجاری ۱۰۲)

حضرت عمرو بن عبد رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت مجھی رات کا درمیا نہ حصہ ہو۔ سواگر بخص سے یہ ہوسکے کہ اس وقت میں اللہ کاذکر کرنے والوں میں سے ہوجائے تو اس پڑمل کرلینا (رواہ التر فذی قال بذا حدیث حسن مجھے)

حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا جو پچھلی رات کے درمیان ہواور فرض نمازوں کے بعد (رواہ التر فدی) اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ سے سناہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جورات کے درمیان ہو (مشکلو قالمصانے ص ۱۱۱)

حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا کہ بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصد اندر سے اور اندر کا حصد باہر سے نظر آتا ہے۔ بید بالا خانے الله تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کئے ہیں جونری سے بات کریں اور کھانا کھلایا کریں اور لگا تارروزے رکھا کریں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں (رواہ البہتی فی شعب الایمان)

حضرت عائشرضی الله عنهانے بیان فرمایا که رسول الله علیہ رات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے ان میں وتر بھی تھے اور فجر کی دوسنتیں بھی تھیں (رواہ مسلم)

احادیث بالا سے نماز تہد کی نضیلت معلوم ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بالا کے علاوہ دیگر آیات میں ہمی اس کی فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنْتٍ وَعُیُونِ اخِدِیْنَ مَا اَتھُمُ رَبُّھُمُ اِنَّھُمُ کَانُوا فَضیلت آئی ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ اللّٰی مَا یَھُ جَعُونَ وَبِالْاسْحَارِ هُمُ یَسْتَغُفِوُونَ (بلاشہ مِتَّی لوگ قَبُلُ ذَلِکَ مُحْسِنِیْنَ. کَانُوا قَلِیُلامِّنَ اللّٰیلِ مَا یَھُجَعُونَ وَبِالْاسْحَارِ هُمُ یَسْتَغُفِورُونَ (بلاشہ مِتَّی لوگ قَبُلُ ذَلِکَ مُحْسِنِیْنَ. کَانُوا قَلِیُلامِّنَ اللّٰیلِ مَا یَھُجَعُونَ وَبِالْاسْحَارِ هُمُ یَسْتَغُفِرُونَ (بلاشہ مِتَّی لوگ یک مُحْسِنِی مُن اللّٰ اللّٰ ہُوں اللّٰہ اللّٰہ ہوں میں اور چھوں میں احتیار کے بھی اورۃ الم مجدہ میں کام کرنے والے تھے وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں استغفار کرتے تھے ) سورۃ الم مجدہ میں

فرمایا تَسَجَافی جُنُوبُهُم عَنِ الْمَصَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ حَوُفًا وَطَمَعًا وَّمِمًّا رَزَفَتُهُمْ يُنفِقُونَ (ال كَهُهُ خَوُفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَفَتُهُمْ يُنفِقُونَ (ال كَهُهُ خُولًا يَخرب كامير اورخوف سے پكارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چروں میں سے خرج کرتے ہیں)

فا مکرہ: رسول اللہ علیہ کی نماز تہجد نیند کے غلبہ یا کسی دکھ تکلیف کی وجہ سے رہ جاتی تھی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے رات کا کوئی ور دنیند کی وجہ سے رہ گیا یا پڑھنے کی کوئی چیز چھوٹ گئی پھراسے فجر اورظہر کی نماز کے درٔمیان پڑھ لیا تو بیا لیا ہی ہوگا جیسے رات کو پڑھا ہوتا۔ (دونوں روایتیں صحیح مسلم میں مروی ہیں)

فا کرہ: جس فض کو تہد پڑھنے کی عادت ہواورا ہے مضبوط امید ہو کہ رات کو ضرورا کھے گاوہ نماز و ترکو تہد کی نماز کے بعد پڑھے یا اورا گر تہجد کو اٹھنے کی کی امید نہ ہوتو شروع دات ہی میں و تر پڑھ کر سوجائے۔ شیطان بہت شریر ہے اس پر قابونہ دیں وہ شروع رات میں سیمجھا دیتا ہے کہ تہجد میں و تر پڑھ لینا اور نفس بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر رات کو نہ نفس المحنے کی ہمت کرتا ہے اور نہ شیطان المحنے دیتا ہے۔ بعض تہجد گذاروں کے ساتھ یہ معالمہ ہوتا رہتا ہے لہذا ہوشمندی کے ساتھ یہ معالمہ ہوتا رہتا ہے لہذا

قا کدہ: بعض مفسرین نے مافِلَةً لُک کامیمنی بھی لیا ہے کہ نماز تجد کے ذریعے آپ کوجو فاص فضیلت حاصل ہوگی وہ صرف آپ کے بئے جو نکہ آپ معصوم ہیں۔ اس لئے اس نماز کے ذریعہ آپ کے درجات رفیعہ میں مزید اضافہ دراضا فیہ وتارہے گا اور مزید در مزید قرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ رہاا مت کا معاملہ تو چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں اس لئے اس کے ذریعے ان کا کفارہ سیئات بھی ہوگا اور فرائض میں جوکوتا ہی ہے اس کی بھی تلافی ہوگا۔ (روح المعانی)

عَسَىٰ اَنُ يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (آپكاربآپ كوعظريب مقام محود ميں اللها عالم الله على الله ع

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ قیامت کے دونسب لوگ مختلف جماعتوں میں ہے ہوں گے ہرامت اپنے آپ تی کے پیچے ہوگ۔ وہ عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجئے حتی کہ ہمارے نبی علیہ کے شفاعت کی فویت پہنچ جائے گی (جب دیگرا نبیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام سفارش کرنے سے انکار کردیں گے تو نبی کریم علیہ ساری مخلوق کے لئے سفارش کریں گے بخاری معمود ہے جس پراللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا (صحیح بخاری میں ۲۸۲) میں میں بہت اجمال ہے۔ دوسری روایات میں تفصیل کے ساتھ دشفاعت کا مضمون وارد ہوا ہے اور وہ ہیے کہ اس حدیث میں بہت اجمال ہے۔ دوسری روایات میں تفصیل کے ساتھ دشفاعت کا مضمون وارد ہوا ہے اور وہ ہیے کہ

قیامت کے دن جب لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں گے اور سورج قریب ہوجائے گااس بے چنی کے عالم میں کہیں گے کہ کسی سے سفارش کے لئے عرض کرو۔ پہلے آ دم علیہ السلام کے پاس پھر نوج علیہ السلام کے پاس پھر موی علیہ السلام کے پاس پھر موی علیہ السلام کے پاس پھر علیہ السلام کے پاس پھر موی علیہ السلام کے پاس پھر عینی علیہ السلام کے پاس سفارش کرنے کی درخواست کریں گے میسب حضرات انکار کردیں گے توسید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے آپ عرش کے نیچ پہنچ کر سجدہ میں گرجائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کوا پی ایسی ایسی تعریفیں الہام فرمائے گا جواس سے پہلے کی کے قلب میں نہیں ڈائی گئیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اے مجمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو۔ سوال پورا کیا جائے گا۔ اور سفارش کروتہاری سفارش قبول کی جائے گی (رواہ البخاری وسلم)

حضرت الوجريه وضى الله تعالى عنه عدوايت بكرسول الله على في عَسَى أنْ يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَّحُمُو وَا كَافْيِرِ مِن الله تعالى عنه عنه عنه المعلى عنه عنه عنه والم مقاماً مَحْمُو وَا كَافْير مِن فرمايا كه اس عشفا عت مرادب (رواه الترفدي في المتفسير، وفي حاشية قوله مَقَاماً مَّحُمُو وَالله وَاله وَالله وَ

## قرآن مومنین کے لئے شفاء ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے

قضسيو: يباخي آيات بين جن كااو پرترجمد كيا گيا ہے پہلی آيت سفر جرت كے بارے بل ہے خفرت ابن عباس رضى الله عنها سے روايت ہے كہ نبى اگرم علي كے معظمہ بين مقيم سے پھر جب آپ وہ جرت كا هم ديا گيا ال وقت آيت كريمه و ألله و بن الله تعالى نے آپ ولفين فر مائى كه آپ يول وعاكرين كه جميع بهترين وافل بون كي جگه بين وافل فر مايك اور مير ااپ شهر سے نكانا بھى ميرے لئے اچھا بنا و يجئ (جس كا انجام مبارك ہو) اور ميرے لئے اپني باس سے ايسا غلب و يجئ جس ميں آپ كى مدد بھى ہو ( رواہ التر فدى فى الفير ) مدل مبارك ہو) اور ميرے لئے اپني باس سے ايسا غلب و يجئ جس ميں آپ كى مدد بھى ہو ( رواہ التر فدى فى الفير ) مدل مبارك ہو ) اور ميرے لئے اپني باس سے ايسا غلب و يجئ جس ميں آپ كى مدد بھى ہو ( رواہ التر فدى فى الفير ) مدل مبارك ہو ) اور ميرے لئے اور خل مبارك ہو بائے اور کھر يدا غلب مبارك ہو جس كے بعد آپ كى مدت سے غلب بھى ہواور لور سے مبارك ہو بائے اور پھر يدا غلب مبارك ہو جس كے بعد آپ كى طرف سے غلب بھى ہواور لفرت اللى كے ساتھ واغل ہو جائے اور پھر اس کو قبول فر مایا۔ پھر چند سال کے بعد اللہ مدت سے علب بھى ہواور لفرت اللى كے ساتھ واغل ہو گئے۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ ہم جوقر آن میں نازل کرتے ہیں یہ مونین کے لئے سرایا شفاءاور رحمت ہے اور رہے فلا کم جوئ پر بھی ظلم کرتے ہیں تو بدلوگ تل سے منہ موڑنے کی طالم جوئ پر بھی ظلم کرتے ہیں تو بدلوگ تل سے منہ موڑنے کی وجہ سے اپنے کوعذاب آخرت کے لئے تیار کرتے ہیں انکا جوطریقہ ہے وہ خودان کے تی میں بربادی اور خسارے کا سبب وجہ سے دیال ایمان کے لئے شفاء اور رحمت ہے جولوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے بہی قرآن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے جیسے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے جیسے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ

کرتے چلے جاتے ہیں۔ قال صاحب الروح واسناد الزیادة المذکورة الی القرآن مع انهم الموزا دون فی ذلک لسوء صنیعهم باعتباد کونه سببا لذلک ۔ (صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں اس زیادتی کی نبست قرآن کریم کی طرف کرنابا وجود یکدوہ خوداس میں زیادتی کرنے والے ہیں ان کی برعلی کوجہ ہے ہاں اعتبار سے وہ اس کا سبب ہے) چھی آیت میں انسان کناشکری کے طراح کا تذکرہ فرمایا ہا وروہ یہ کہ جب اس پرانعام فرماتے ہیں اور فوت عطاکرتے ہیں قودہ اعراض کرتا ہا وراع راض کی تحوال کا تذکرہ فرمایا ہا وروہ یہ کرد میں کردوسری طرف عرباتا ہے۔ ہیں قودہ اعراض کرتا ہا وراع راض کرتا ہا وروہ یہ کردوسری طرف عرباتا ہے۔ لیق اکن کا صاحت الدوت ہوتی ہے جب اس کو فیت لل الموادہ یہ کرد نے کھا مِنهُ اِنهُ لَینُوسٌ کُفُورٌ وَ لَینُ اَذَقُنهُ نَعُماءَ سورہ حود میں فرمایا و لَئِن اَذَقُنهُ نَعُماءَ کُورُدُ وَ لَئِنُ اللّٰ اللّٰ

پانچوی آیت میں فرمایا فحل کُلِّ یَعْمَلُ عَلَی شَاکِلَتِه (آپ فرماد یجئے کہ برخص اپنے طریقہ پرکام میں لگا ہوا ہے) فظ شاکلة کا ترجمہ کی طرح ہے کیا گیا ہے علامہ قرطبی نے متعددا قوال نقل کر کے اخر میں لکھا ہو والمعنی ان کہل احمد یعمل علی ما یشاکل اصلہ واحلاقہ التی الفھا (یعنی برخض اپنی اپنی طبیعت کے موافق اور ان افلاق کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بن سے وہ الوف ہیں و ھذا ذم للکافر و مدح للمومن یعنی اس میں کا فروں کی برائی ہے (جو برے اظاق اور برے دین سے مالوف ہیں اور ای کے مطابق عمل کرتے ہیں) اور مؤمن بندوں کی تعریف ہے وہ سے دین سے مالوف ہیں اور ای کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ نیا میں خبر کا طریقہ افتایا رکر نے مندوں کی تعریف ہو وہ ہو دین سے مالوف ہیں اور ای کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ نیا میں خبر کا طریقہ افتایا کو سب کا علم ہے جو ہدایت پر ہیں وہ آئیس بھی خوب جانتا ہے اور جو گرائی افتایا رکے ہوئے ہیں آئیس بھی جانتا ہے وہ سب کو اپنے علم ہے جو ہدایت پر ہیں وہ آئیس بھی خوب جانتا ہے اور جو گرائی افتایار کے ہوئے ہیں آئیس بھی جانتا ہے وہ سب کو اپنے علم کے مطابق جزادے گا۔

وينكُونك عن الروح في الروح من المركية وما أوتيتم من العالم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم الت

روح کے بارے میں یہود بوں کا سوال اوررسول اللہ مقالیہ کا جواب

قصيبي : حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندني بيان فرمايا كمين ايك مرتبدرسول الله عليه كساته كسيتول کے درمیان سے گزرر ہاتھااس وقت آپ مجور کی ٹبنی پر ٹیک لگا کرتشریف لے جارہے تھے وہاں سے یہودیوں کا گذر ہوا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے گئے کہ ان سے روخ کے بارے میں دریافت کیا آپ تھم رکتے اورکوئی جواب بیں دیا۔

میں نے مجھ لیا کہ آپ پروی نازل ہور ہی ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔اس وقت جب وی نازل ہو چکی تو آپ نے آیت بر هرسنائی جواویر فدکورہے۔( سیح بخاری ص۲۸ مل ۲۸۲)

سنن ترندی میں جھنرت ابن عباس ضی الله عنهما کابیان یول قل کیا که قریش نے یہود یوں سے کہا کہ میں کوئی بات بتا دو جوہم ان سے بوچیں (جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) یہودیوں نے کہا کدروح کے بارے میں دریافت کرو۔ لہذا انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کرلیا۔ جس پراللہ تعالی نے آیت وَیسْ عَلُوْنَکَ عَنِ الوُّوحِ (آخرتک)

نازل فرمائی دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ دینہ منورہ میں یہود بول نے اوران کے مجھانے سے مکہ عظمہ میں قریش نے آنحضرت اللغ ہے روح کے بارے میں سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے جس سے انسان کی زندگی برقر اردہتی ہے اور

جس کے نکل جانے سے انسان پرموت طاری ہوجاتی ہے۔

قال القرطبي وذهب اكثر اهل التاويل الى انهم سالوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد وقال اهل النظر منهم انما سالوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الانسان وكيفية امتزاجه (قسہ طبئی فرماتے ہیں اکثر بالجسم اتصال الحياة به وهذا الشيء لا يعلمه الا الله عزوجل-

مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے اس روح کے بارے میں پوچھاتھا جس کے سبب سے جسم کی زندگی ہے اور محققین نے کہا ہے کہ انہوں نے روح کی کیفیت بدن انسانی میں اس کی راہ اورجسم کے ساتھ زندگی کی صورت میں امتزاج

کی کیفیت کے بارے میں بوچھاتھا اور بیالی چیز ہے جے اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا)

آیات کریمداورا حادیث شریفه میں روح انسانی کے بارے میں بہت ی باتیں فدکور ہیں عالم ارواح میں روحوں کا مجتع ہونا وہاں تعارف یا تناکر ہونا ( کمارواہ البخاری) حضرت آ دم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوجانے کے بعد اس میں روح پھوٹكا جانا (فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحُتُ فِيْهِ مِنُ رَّوُحِيُ ) پربطن مادر مين برانسان ميں روح كا پھوٹكا جانا (كمارواه الشيخان) اوراسی روح کے ذریعیدزندہ رہنا پھرموت کے وقت اس روح کا نکل جانا حضرت ملک الموت علیہ السلام کاروح کو بیض کرنا پھر ان کے ہاتھ سے کیکرفرشتوں کا آسان کی طرف جانا پھر قبر میں روح کا لوٹایا جانا اور سوال وجواب ہونا اور دنیا سے جانے والی روح کا پہلے سے برزخ میں پنجی ہوئی روحوں کے پاس جمع ہونا (مشکو ة المصابح ص ۱۲۱ تا ۱۲۳۳) اور قبر میں آ رام یاعذاب میں ر منا پھر صور پھو نکے جانے برروحوں کا جسموں میں داخل ہونا بیالی چیزیں ہیں جنہیں اہل ایمان جانتے ہیں اور مانتے ہیں یہود یوں نے اورمشرکین نے روح کے بارے عیں سوال کیا کہ یہ کیا ہے قواللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بیاللہ كحكم سے ہاس كى حقیقت طا برہیں فرمائی اور بہتا دیا كر مجھی اللہ كی ايك مخلوق ہے اس سے فلاسفہ كے اس خیال كى ترديد

ہوگی جوروس کو قدیم کتے ہیں بونکہ ادکام شرعیہ ش سے بندول سے متعلق کوئی ایسا تھم نہیں ہے جوروس کی حقیقت جانے پر
موقوف ہواس لئے اس کی حقیقت جانے کے در ہے ہونے کی شرعا کوئی ضرورت بھی نہیں۔علام قرطبی کھتے ہیں کہ روس کی حقیقت اس لئے نہیں بتائی گئی کہ انسان کو یہ پہتے چل جائے کہ وہ توا پی ذات کی حقیقت جانے سے بھی عاجز ہے خالق کا نکات
متارک وتعالیٰ کی پوری معرفت سے بطریقہ اولی عاجز ہوگا۔علامہ بنوی نے معالم المتزیل میں روس کے بارے میں محتلف
اقوال کھے ہیں۔ پھرا نجر میں کھا ہو واولی الا قاویہ ل ان یو کہ اعمامہ الی الله عزوج ل وهو قول اہل السنة
اقوال کھے ہیں۔ پھرا نجر میں کھا ہو واولی الا قاویہ ل ان یو کہ اعمامہ الی الله عزوج ل وهو قول اہل السنة
(سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے تی پردکیا جائے اللہ سنت کا یکی قول ہے) وَ مَا اُونِیْتُم مِنَ الْعِلْمِ اللّه قَلِیْلا کہ وَ مَا اُونِیْتُم مِنَ الْعِلْمِ اللّه قَلِیْلا کہ والے بین یہود بھی آگے واللہ کے بارے میں تقول کی ہود بھی اس محملہ (در منثور میں میں ہود بھی ہے کہ واللہ اس اجمعین بعن اے محملہ واللہ میں ہود ہول کے بارے میں اللہ توالی کے علم کے مقابلہ میں تھوڑا اسا تی ہوتوں اللہ علی ہوتوں ہیں ہی ہے کہ واللہ میں ہرچز کا بیان ہے آپ نے ذیادہ ہے اگر من الم اللہ علیہ اللہ قلیلا ساتو کہنے گئے کہ ہم تو تو رات پر ہے ہوئے ہیں اس میں ہرچز کا بیان ہے آپ نے ذرایا کہ یہ ہوائی کے علم کے مقابلہ میں تھوڑا اس بی ہے۔ اس پر اللہ تعالی شاہ کے مقابلہ میں تھی ہے۔ اس پر اللہ تعالی شاہ کے مقابلہ میں تھی ہے۔ اس پر اللہ تعالی شاہ کے مقابلہ میں تاتی کہ ہم تو تو رات پر ہے ہوئے کی اس میں ہر تھر کا بیان ہے آپ نے ذرایا کہ یہ سب ہی کا لئے گئے گئے آپ کے ان اللہ میں کی مقابلہ میں تاتی کہتے گئے کہ ہم تو تو رات پر ہے ہوئے کی ان کی میں ہوئے تو اُلُونُونُ مَا فِیُ الْاُرُضِ مِنْ شَجَرَةِ اَلْدُ کُمُ کے مقابلہ میں قائل کے اس کی مقابلہ میں گئی کہ ہم تو تو اُلُونُونُ مَا فِیُ الْاُرُضِ مِنْ شَجَرَةِ اَلْدُ کُونُ کُلُونُ کُلُ

#### 

# اگرتمام انسان اور جنات بھی جمع ہوجائیں تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کرنہیں لاسکتے

کابنازل فرمانی اور عکت اور آپ کوده علوم عطافر مائے جو آپ ہیں جائے تھے اور آپ پر اللہ کابر افسل ہے)

اس کے بعد فرمایا فیل گئین المحقم عَتِ الْاِنْسُ وَالْحِنُّ اس میں قرآن مجید کا اعجاز بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات آپ میں مل کر ایک دوسرے کے ددگار بن کر آگر بیکوشش کریں کے قرآن جیسی کوئی چیز بنا کرلے آپ کیں تو ہر گزنہیں لا تعین کے قرآن مجید مجرہ ہے اور سرا پا مجرہ ہے اس کی تالیف وقع میں بلاغت کا وہ کام ہے بنا کرلے آپ کیں تالیف وقع میں بلاغت کا وہ کام ہے بنا کرلے آپ کی مقابلہ کوئی نہیں کرسکا قرآن کے عہد اول سے تمام فصحاء و بلغاء کو چینی ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کرلے آپ کی مقابلہ کوئی نہیں کرسکا قرآن کے عہد اول سے تمام فصحاء و بلغاء کو یہ بینی ہو تر الام ہے اور قیامت تک آپ کی مقابلہ کوئی نہیں کے جوزات جو آپ کی حیات طیبہ میں کثیر تعداد میں دیے دوت سارے انسانوں کے لئے ہاں لئے آپ کو بہت سے مجزات جو آپ کی حیات طیبہ میں کثیر تعداد میں دیے دوت سارے انسانوں کے لئے ہاں لئے آپ کو بہت سے مجزات جو آپ کی حیات طیبہ میں کثیر تعداد میں دیے سارے انسانوں کے لئے ہاں لئے آپ کو بہت سے مجزات جو آپ کی حیات طیبہ میں کثیر تعداد میں دیے اس کے آپ کو بہت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہو تم کے مور آپ کی کھونے آففا گھا تر آن میں ہو تم کے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہو تم کے مور آپ کے اس کے اس کے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہو تم کے مور آپ کی کے اس کے آپ کے مور کی کو بیں کہ کی کو بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہو تم کے مور

مضامین مختلف طریقوں سے بیان کئے ہیں۔ اس میں عبر تیں بھی ہیں مواعظ بھی ہیں۔احکام بھی ہیں۔وعد ہے بھی ہیں وعیدیں بھی ہیں۔قصص بھی ہیں ترغیب و تر ہیب بھی ہے اور امر ونواہی بھی ہیں معاشرت کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اخلاق و آ داب کا بیان بھی ہے مابعد الموت کی خری بھی ہیں حشر نشرگی تفصیلات بھی اور مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ لیکن اس سے باوجود اکثر لوگ اس کے انکار پر بھی تلے ہوئے ہیں۔ قول مستعمالی من کل مثل قال صاحب الروح من کل معنی بدیع هو فی الحسن والغرابة واستجلاب النفوس کالمثار۔

# وَقَالُوْالَنُ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغِمُر لَنَامِنَ الْرَضِ يَنْبُوْعًا الْوَتَكُونَ لِكَ جَنَّاتُ مِنْ

اوران لوگول نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پرائیان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کردیں۔ یا خاص کرآپ کے لئے

تَّخِيْلٍ وَعِنْ فَتُفْعِرَ الْأَنْهُ رَخِلُهُ الْفَاتَغِ يُرُالُهُ أُوْتُسْقِطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَبْت

محجوروں اور انگوروں کا باغ ہو چرآپ اس باغ کے درمیان بہت ی نہریں جاری کردیں یا آپ ہمارے اوپرآسان کو کلزوں کی

عَلَيْنَا لِسَفًا أَوْتَا أَنَى بِاللَّهِ وَالْمَلَيِكَةِ وَبِيلًا ﴿ الْوَيْكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُخُرُفٍ أَوْ

صورت بیں گرادیں جیسا کہ آپ کا بیان ہے یا آپ اللہ کواور فرشتوں کوسائے لے آئیں یا آپ کا گھر ہوجو خوب زینت والا ہویا

تَرْفَى فِي السَّمَا إِذِ وَكِنْ تُؤْمِنَ الْرِقِيكَ عَلَى ثُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَقْرُونُ وَكُلْ سُفِيانَ

آپ آسان میں چھ جائیں اور ہم آپ کے چھنے پر برگزیقین ندکریں کے یہاں تک کمآپ ہوارے اور پایک بھی ہولی کاب نازل کردیں جے ہم پڑھ لیں۔ آپ فرماد یجے کہ

رَبِيْ هَلُ لُنْتُ إِلَّا بِشَرًّا رَّسُولًا ﴿

میرارب پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں پنجم رہوں۔

# قریش مکه کی ہٹ دھرمی اور فر مائشی معجزات کا مطالبہ

 مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر بشارتیں سناؤں اور مخالفت کے انجام سے ڈراؤں میں نے تمہیں پہنچا دیا اور خیرخواہی کے ساتھ سمجھا دیا اگرتم اس کو قبول کرتے ہوتو بید دنیا و آخرت میں تمہارا نصیب ہوگا اور اگر اس کونہیں مانے تو میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ پاک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔

وہ لوگ کہنے گئے تو پھرالیا کروکہ اپنے رب سے سوال کروکہ یہ پہاڑ مکہ کی سرز مین سے ہے ہے کیں جن کی وجہ سے ہماری جگہ نگ ہورہی ہو اور ہمارے شہروں میں وسعت ہو جائے۔ جیسے شام وعراق میں نہریں ہیں اس طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہوجا کیں۔ اور ہمارے مردہ باپ دادوں کو قبروں سے اٹھاؤ جن میں قصی بن کلاب بھی ہو۔ یہ لوگ قبروں سے اٹھاؤ جن میں قصی بن کلاب بھی ہو۔ یہ لوگ قبروں سے اٹھاؤ کر آپ کی تصدیق کر ویں تو ہم مان لیس کے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں میں ایسا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا' مانتے ہوتو مان لؤاور نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں اللہ تعالی کا جو فیصلہ ہوگا ہوجائے گا۔

وہ کہنے گا اگرالیا نہیں کرتے تو اپ درب سے بیروال کیجئے کہ آپ کی تصدیق کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے۔ اور

یہ سوال کرو کہ آپ کو باغات اور محلات دے دے اور سونے چا ندی کے خزائے دے دے۔ جن کی وجہ ہے آپ غنی ہو
جا نمیں اور بی آپ کی ظاہری حالت (جو مال کی کی کی وجہ ہے ہے) ندر ہے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھڑے
ہوتے ہیں اور ہماری طرح معاش تلاش کرتے ہیں' آپ نے فرمایا کہ میرا بیکا مہنیں جھے تو اللہ تعالی نے نذیر بینا کر بھجا ہے کہنے گا چھاتم ایسا کرو کہ ہم پر آسان کے گلڑے گرادو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کواس پر قدرت ہے اگر قدرت ہے تو اس کا مہم کو اس کے گلڑے گا ہم ہوجا ہے۔ آپ نے زم مایا اللہ چا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے اس پر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا ہم وہ جا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لا نمیں گے جب آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے ساخے لا نمیں ان بی اور ہم کہ تھا۔ وہ بھی آپ کہ ساتھ کھڑ اہوگیا۔ اس نے کہا اے جم عقالے آپ کی تو ہم نے گی باتیں چیش کیس آپ نے کی کو قول نہ کیا اب آپ آپ کہنا کہ بیٹ کیس آپ نے کہن اور آپ کے ساتھ کھڑ اہوگیا۔ اس نے کہا اے جم عقالے آپ کی تو م نے گی باتیں چیش کیس آپ نے کی کو قول نہ کیا اب آپ آپ کی ساتھ کھڑ اہوگیا۔ اس نے کہا اے جم عقالے آپ کی تو م بال سے کھڑ اہوگیا۔ اس نے کہا اے جم عقالے آپ کی تو م باتی کئی باتیں چیش کیس آپ نے کی کو قول نہ کیا اب آپ اس کی تھر نے بھی آپ کیس کی تی اور کیا۔ نوشتہ کھی آپ کیس کی تو ہوگی کیا کی سے کی اس کی تو م کی کی تار کی کیا۔ آپ نے ایسا کردیا تو میں آپ کی تھر ایس کی کی سے کی کیس کی تھر ان کی تھر ایس کی تعریف کیا گیسا کیا کہا کہ کی تھر ایس کردیا تو میں آپ کی تھر ایس کردی گو سے کھی آپ کیس کو کردی گیا تھر ان کردیا تو میں آپ کی تھر ان کردی گور کے کہا کہ کو کردی گیا تھر ان کردی تو میں آپ کی تھر ان کردی گیا تھر ان کردی گیا تھر ان کردی گیا تھر ان کردی گیس کردی تو کی کو کردی گیا تھر کی کردی گیا تھر ان کردی گیا تھر کی کردی گور کردی گیا تھر کی کو کردی گیا تھر کی کردی گیا تھر کی کردی گیا تھر کی کردی گیا تھر کردی گیا تھر کیا کہ کردی گیا تھر کی کردی گیا تھر کی کردی گیا تھر کردی گیا تھر کی کردی گیا تھر کردی گیا تھر کردی گیا تھر کی کردی گیا تھر کردی کردی کردی کردی کردی کردی

یہ باتیں کررسول اللہ علیہ محملین ہوئے اورائی حالت میں تھے کہ اللہ تعالی شانہ نے آیات بالا نازل فرمائیں اوور آپ کو تھے کہ اللہ تعالی شانہ نے آیات بالا نازل فرمائی میں اوور آپ کو تھے کہ اللہ تعالی شانہ ہے تھے اسے طلب کردہ مجزات سے عاجز نہیں ہے جولوگوں کے لئے فرمائش مجزات طاہر فرمائے مجزات فاہر فرمائے۔
مجزات فاہر فرمائے۔

هَلُ كُنُتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (مِن والك بشرى مول الك انسان مول بال يبات ضرور بك الله تعالى في مجه

وما منع التاس ان يُومِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

لوگاس کئے ایمان ہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد بجھتے ہیں اگرز مین میں تضاد بجھتے ہیں اگرز مین میں فرشتے رہتے ہوتے توان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجاجا تا تصدید: لوگوں کا پیطریقہ رہا ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام جب دین تن کی دعوت دیے اور بیر بتاتے

کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو ہوں کہ دیتے تھے کہ انسان کا رسول ہوتا بھے میں نہیں آتا۔ سور گاہراہیم ہیں ہے کہ انہیاء سابقین علیہم السلام کی امتوں نے اپنے رسولوں کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے ہوں کہا مَن اَنْتُہُ اللّا بَشُو مِنْکُنَا کہم تو ہماری طرح کے آدی ہو رسول اللہ عظیم کے بارے ہیں بھی مشرکین نے اس طرح کی بات ہی تھی۔ نبیوں اور رسولوں کا انسان ہونا جو حکست کے بالکل موافق ہوگوں کے لئے ہوایت سے گریز کرنے اور ایمان قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے جواب ہیں فرمایا کہ زہن میں انسان بستے ہیں لہٰذا ان کے لئے انسانوں کو مبعوث کیا گیا اگرز ہین میں فرشتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوتے ہوتے اور سکون واطمینان کے ساتھ یہیں رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم آسان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجے دو ہیں ہیں کیونکہ ہم جنس سے رسول بنا کر بھیجے دو ہیں میں بسنے والے انسانوں کی طرف جورسول بھیجے گئے وہ بھی انسان ہیں کیونکہ ہم جنس سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف انسانوں کا مبعوث ہونا بیتو عین حکست ہا اور سمجھ میں آنے والی بات ہے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف انسانوں کا مبعوث ہونا بیتو عین حکست ہا اور سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن لوگوں نے اس کو ایمان سے دورار ہیے کا ذر لید بنالیا۔

قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ؟ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ (آپفرماد يَحَ كالله تعالى مير اورتهار درميان كافى گواه ب) تهار عاف حفى بِاللهِ شَهِيدًا ؟ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ (آپفرماد يَحَ كالله تعالى مير عاورتهار سال كارسول مول تم مانويانه مانون مانويانه مانون مانون على تعالى مانون من المحتاد مانون من المحتاد مانون من المحتاد من مناور من المحتاد من المحتال المحتاد من المح

ومن يهد الله فهو المهتن ومن يضل فكن تجد له فراوليا من دونه المادن الله فهو المهتن ومن دونه الدالله عبد الله فهو المهتن ومن يضل فكن تجد الله عبد الله فهو المهتن ومن الماده عبد الله الماده عبد الله الله الماده عبد الله عبد الله الماده عبد الماده عبد الماده عبد الماده عبد الماده المادة الماده الما

<u> </u> الْأَكُفُورًا ۞

بس انكارى كيا\_

قیامت کے دن گراہ لوگ گونگے 'اندھے اور بہرے اٹھائے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں داخل کیئے جائیں گے بیسزا اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر نشر کی تکذیب کی

قفسيو: گذشت آيات مين عكرين كے عنادادرك ججتى كا تذكره تھاان آيات ميں رسول الله علي كے لئے تعلى بھى ہے ادر معكرين كے عنادادرك جي كا تذكره تھاان آيات ميں رسول الله علي كے لئے ان كا ايك ہے ادر معكرين كے لئے وعيد بھى معكر سے ان كا ايك اعتراض تقل فرمايا ہے ادراس كا جواب بھى ديا ہے۔

ارشادفر مایا اللہ جے ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہوسکتا ہے اور اللہ جے گمراہ کر دیتو وہ گمراہ ہی رہےگا۔اللہ کی طرف سے جب تک ہدایت نہ ہوتو کوئی ہدایت یاب نہیں ہوسکتا اور اللہ کے سوااس کا کوئی مددگار نہیں ہوسکتا۔ پھر فر مایا کہ ان منکر وں کو قیامت کے دن ہم چہروں کے بل چلائیں گے۔اس وقت اند ھے بھی ہو نگے اور بہر ہے بھی اور گو نگے بھی۔ یعنی عین حشر کے وقت ان کی بیر حالت ہوگی گو بعد میں دیکھنے اور بولنے اور سننے کی قوتیں دے دی جائیں گی۔ دوسری آیات سے ان کا دیکھنے اور بولنا ثابت ہے ان لوگوں کے حق میں دوزخ میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گا بیرحال ہوگا جب دوزخ میں جائیں گا بیرحال ہوگا جب دوزخ میں آگئا نہ ہوگا۔اور عذا ب دائی کا بیرحال ہوگا جب دوزخ میں آگئا نہ ہوگا۔اورعذاب دائی کا بیرحال ہوگا جب دوزخ کی آگر جھنے لگے گی تو اللہ تعالی اس کو اور زیادہ مجھڑ کا دے گا۔

پھرفر مایا ذلک بھن آئے گئے (الآیة) ان لوگوں کی پیرااس لئے ہوگی کدانہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور حشر نظر کی بات سن کراعتر اض اور تکذیب کے پیرائے میں یوں کہا کہ ہم قبروں میں گل جا کیں گے صرف ہٹریاں رہ جا کیں گر اور ان کا بھی چورا بن جائے گا تو اس وقت کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے بیق سمجھ میں آنے والی بات نہیں! ان کے جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کا انکار اور استہزاء بے کل ہاس بات کا تو آئیں اقر ارب کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا جس نے اتنی بری مخلوق پیدا کردی وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہاروا تو باقی رہتی ہی بین اجسام کا دوبارہ پیدا فرمادینا اس میں کوئی بات نہیں جوعقل یا فہم کے خلاف ہو ہاں اتن بات ہے کہ قیامت کے دن کے لئے ایک میرواد مقرر فرمار کھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جب وقت موجود آجائے گا تو قیامت آجائے گی مردے زندہ ہو جا کیں گا دو تا می وانکار کی وجہ سے مقررہ ورمائیں گا دو اور اعتراض وانکار کی وجہ سے مقررہ

اجل سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی اس بات کوند دیکھیں کہ عرصد دراز ہوگیا قیامت نہیں آئی جود لاکل پیش کے جارہے ہیں ان میں غور کریں دلائل میں تو غور کرتے نہیں کو مانتے نہیں کفری پراڑے ہوئے اوراسی کواپنے لئے پند کرتے ہیں فابکی الظّلِمُونَ اِلَّا کُفُورًا (سوظالموں نے بس انکاری کیا)

# قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تِنْدِيكُوْنِ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذًا لَاَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ

آپ فرماد بیجئے کداگرتم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تواس صورت میں خرج ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ روک لیتے اور

#### الْإِنْسَانُ قَنُوْرًا۞

انسان خرچ کرنے میں بڑا تھک دل ہے

اگرتمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ روک لیتے 'انسان بڑا تنگ دل ہے

قضعه بيو: مطلب بيه که اگرتم مير ب رب كن انول كه الك بوت اور تهين اختيار بوتا كه جه چا بود داور جه چا بود داور جه چا بود دو ـ تو تم باته ورک ليت كى كوند دية ـ الله تعالى رازق به اور خالق به ـ اپن گلوق كورزق عطافر ما تا به جس كاجتنا رزق مقرر اور مقوم فر ما يا به پورا كه بغير موت ندا كى ـ جب سے گلوق كو پيدا فر ما يا به الله تعالى شاندرزق و يتا به اور جس قدراس كى گلوق بوهن چلى جائي اس كى فيمتول اور رحتول ميل كوئى كى نهين گلوق بهى بوهر بى به اور ارزاق بهى بوه مدى مده رست اور دشمن سب كوديتا به ايك حديث ميل به اور عبن الله تعالى سب كوعطا فر ما تا به اور حاجت بور ما تا به دوست اور دشمن سب كوديتا به ايك حديث ميل به او عبد الله من الله منافق منذ حلق المسموات و الارض فانه لم يغض مافى يده (تم بى بتا واس نے جب سے آسانوں اور زمين كو پيرافر ما يا به کتا خرج فر ماديا ترسب كے باوجوداس كے بضر قدرت سے بحر بھى كم نبيل بوا) (مشكلو قالم الله على الله على ميل ميل سے به يورالله تعالى كى وسيع رحمت بے جمر پورانفاق ب حاجت روائى به يوسب اس كى رحمت كرخزانوں ميل سے به يورالله تعالى كى وسيع رحمت بے جمر پورانفاق ب حاجت روائى به يوسب اس كى رحمت كرخزانوں ميل سے به يورالله تعالى كى وسيع رحمت بے جمر پورانفاق ب حاجت روائى به يوسب اس كى رحمت كرخزانوں ميل سے به يورالله تعالى كى وسيع رحمت بے جمر پورانفاق بے حاجت روائى به يوسب اس كى رحمت كرخزانوں ميل سے به يورانفاق بے ديسب اس كى رحمت كرخزانوں ميل سے ب

یہ جواللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے جمر پورانفاق ہے حاجت روائی ہے یہ سب اس کی رحمت کے خزانوں میں ہے ہے اگر اس کے خزانے مخلوق کے اختیار میں ہوتے اور وہ خرج کرنے والے ہوتے تو وہ اس ڈرے کہ یہ سب خرج ہوگیا تو نگ دی آ جائے گی خرج کرنے سے ہاتھ ہی روک لیتے و کھان اُلائسان قَنُورًا اورانسان طبعی طور پر تتورواقع ہوا ہے جو جوخرج کرنانہیں چاہتا۔ نبوں ہے تنگ دل ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہاتھا کہ ہماری سرز مین میں چشے جاری کرواد ہے تاکہ ہماری تنگ دی جاتی رہے اور معیشت میں وسعت ہو جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں وسعت نصیب ہوجائے تب بھی نبوی کروگے کیونکہ انسان مزاج اور طبیعت کے طور پر بخیل کی دلا اور نخ چاواقع ہوا ہے۔

ولقان التيناموسى ترنم اليوابين فك ل بنى إسرائل عدد بحد مونان على المرائل عدد به الديات والتي المرائل عدد به المرائل المؤلف المرائل المؤلف المرائل المؤلف المرائل المؤلف المرائل المؤلف المرائل المؤلف المرائل ال

موسی التیکین کو جم نے کھلی ہو کی تو نشا نیاں دیں فرعون اپنے ساتھیول

کے سما تھ غرق کر دیا گیا اور بنی اسمرائیل کو حکم دیا گیا کرز مین میں رہوسہو
قضصیف : ابتدائیسٹے کہ وَانُ اَسَانُہُ فَلَهَا اس کے بعد شرکین کے بعل واقعات بیان فرمائے اوران سے فرمایا
اِنُ اَحْسَنُتُہُ اَحْسَنُتُہُ ہُ لَا فَسِحُہُ وَانُ اَسَانُہُ فَلَهَا اس کے بعد شرکین کے اعمال واقوال اور عقیدہ شرک کی تردید
فرمائی درمیان میں بعض مامورات اور معیات بھی ذکر فرماد نے پھر شرکین کے عناد اور تکذیب کا تذکرہ فرمایا اب مورت
کرخم ہونے کر یہ بھی بنی اسرائیل اوران کے دشمن فرعون کا تذکرہ فرمایا جس میں بنی اسرائیل یعنی یہود کے لئے اور
تمام ہی محکرین اور معاندین کے لئے عبرت ہے اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے مولی علید السلام کو کھی واضح نو نشانیاں عطاکیں ان نشانیوں سے کیا مراد ہے یہ بات ہم عقر تیب واراس کی قو موتو حدی وعوت دو اور رب کا نمات جم محمود کہ اوا تا اور منوا تا تھا
فرمایا کہ فرعون کو تھیدت کر واسے اور اس کی قوم کو تو حدی وعوت دو اور رب کا نمات جمل مجدہ کی عبادت کی طرف بلاؤ اور
مقرت موئی علید السلام نے جب اس سے بات کی اور راہ حق کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کے بار سے میں فرمایا کہ انہیں محمور یہ بات السلام کو جادہ درگر بتایا پھر جادہ گر

بلائے اور مقابلہ کرایا جادوگر ہار گئے اور مسلمان ہو گئے جس کا تفصیلی واقعہ سورۃ انعام کے رکوع ۱۱ اور سورۃ ط کے دوسرے تیسرے رکوع میں مذکور ہے۔

حضرت مویٰ علیهالسلام کوفرعون نے ساحر لیعنی جاد وگرتو بتایا ہی تھامسحور بھی بتایا اور کہنے نگا کہ اے مویٰ میں تو پیسجھتا مول كه تجھ پر جادوكر ديا گيا ہے اى جادوكى وجد سے تو ايى باتيل كرر باہے معالم النز يل يل جي جن جرير سے محور كا ايك ترجمه معطسي عبلسم المسحب نقل كياب جس كامعني بيب كه تجتج جادوكافن درديا كياب اس كي ذريع بيجائب تیرے ہاتھوں سے ظاہر مور ہے ہیں حفرت موی علیہ السلام نے بردی جرأت سے جواب دیا کہ تیرا دل جا نتا ہے کہ بد چیزیں سامنے آرہی ہیں اور میرے ہاتھوں ظاہر ہورہی ہیں بیصرف الله تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور یہ بصیرت کی چیزیں ہیں تو عناد کرتا ہے تن سے بھا گنا ہے اس کا براانجام تیرے سامنے آنے والا ہے میں بچھتا ہوں کراب تیری شامت بی آگئی اب تو ہلاک ہی ہوکرر ہے گا، فرعون نے ساری سی ان سی کردی اور سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوااور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پچھ فرمایا تھا وہ میچے ثابت ہوابعض اکابرنے فرمایا ہے کہ فرعون پہلے تو حضرت مویٰ علیہ السلام کے تقاضے پر ہی بنی اسرائیل کومصرے نکلنے کی اجازت نہیں دیتالیکن جب اس نے بیدد یکھا کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی طاقت بڑھ رہی ہے اور بن اسرائیل ان کی طرف متوجه مورج بی تواندیشه محسوس کیا کدان کی جماعت زور پکر کرمیس مصری قوم کی بربادی کاسبب نه بن جائے لبذااس نے بن اسرائیل کومصر کی سرز مین سے تکال دینے کار وگرام بنایاس بات کو فار اد اُن یستفو و هم میں بیان فرمایا ہاورروح المعانی میں مِنَ الاَرْضِ كَتفسير مِن الكِتول يقل كيا ہے كمان سبكوايك ايك كر ح قل كرديا جائے ي بھی زمين سے مثاوين كى ايك صورت بسورة اعراف ميل فرمايا ہے كفرعون نے كما سَنَقَتِلُ اَبْنَاءَ هُمُ وَنَسْتَحَى نِسَاءَ هُمُ وَإِنَّا فَوُقَهُمُ قَاهِرُونَ (كمهم ال كمردول كونوب كثرت كساته قُلْ كردي كادران كي ورتول كوزنده چھوڑ دیں گے اور ہمیں ان پرغلبہ حاصل ہے) اس کے پیش نظریہ دوسرامعنی اظہر ہے فرعون اگر بنی اسرائیل کوجلا وطن کرنے پر راضی ہوتا تو بنی اسرائیل کوراتوں رات مصرے راہ فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی 'علامہ قرطبی نے بھی اُن يَّسْتَفِزَ هُمَّ مِّنَ الْأَرْضِ كِومِعنى لَكِي مِين دونول مِين سے جومعنی بھی لیاجائے بہر حال فرعون كے ارادہ اور مروتد بير سب کاالٹ ہوااللہ جل شانہ نے فرعون کواوراس کے ساتھیوں کوسمندر میں ڈبودیا اور بنی اسرائیل یار ہوکر دوسرے کنارہ پر پہنچ گئے جس کا واقعہ سور ہُ بقر ہ سورہُ اعراف میں گزر چکا ہے۔

فرعون مصرے بھی نکلا حکومت بھی ہاتھ سے گئی اور زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور غرق ہونے کی ذلت میں جتال ہوا اس کوفر مایا فَاغُو قُنَاهُ وَ مَنُ مَّعَهُ جَمِيعًا (سوہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کوسب کوغرق کردیا) وَقُلْنَا مِنُ ؟ بَعُدِهِ لِبَنِی آیسُو اَنِیْکُ اسْکُنُوا الْاَرُضَ (اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کے بعد زمین میں رہو ہو) علامة قرطبی لکھتے بیں ای ارض الشام و مصر یعن مصراور شام کی زمین میں رہوجس کا مطلب بیہے کے فرعون اور اس کی قوم کی بربادی کے بعد بنی اسرائیل کو اختیار دے دیا گیا خواہ معر میں رہوا ورخواہ اپنے آبائی وطن یعنی شام (فلسطین) میں جاکر آباد ہو جا کہ لئین انہوں نے شام میں رہنا پند کیا 'پند تو کر لیا لئین اپنی حرکتوں کی وجہ سے میدان تیہ میں گھو متے رہاور چالیس سال کے بعد فلسطین میں داخل ہو سکے (کمافی سورة المائدہ) فیا فَا جَاءَ وَعُدُ الْاحِوَ قِ جِنْنَابِکُم لَفِیْفًا (پھر جب آخرت لینی قیامت کا وعدہ آپنچ گا اور قیامت قائم ہوگی تو ہم تم کو اس حالت میں اٹھالیس کے کہ سب لفیف ہوں گے ) یعن قبور سے اس حالت میں اٹھالیس کے کہ سب لفیف ہوں گے اور خلف جہات سے اٹھ کر آئیں گے اور میدان میں جن کر لیئے جاس حالت میں اٹھیں کے کہ سب ملے جلے ہوں گے اور خلف جہات سے اٹھ کر جب بدحالی دیکھیں گے تو مومنوں کی جا ئیں گے بعض حضرات نے اس کی تغییر میں فر مایا ہے کہ کا فرقبروں سے اٹھ کر جب بدحالی دیکھیں گے تو مومنوں کی جاعتوں میں گھس جا ئیں گے تا کہ ان کی لپیٹ میں فی جا کیں جس پر اللہ تعالی کا فرمان ہوگا وَ امْتَ سازُ و الْلَیوُمَ اَیُّہَا اللّٰمُ خُومُونَ ذَرَ کہ اس جا کیں گیا ورموشین کی ہور عافی و ن کے ایک کی اور موشین کی ہو عتیں بن بن کر دوز خ میں جا کیں گیا ورموشین کی جاعتیں بن بن کر دوز خ میں جا کیں گیا ورموشین کی جاعتیں جنت میں چلی جا کیں گیا۔

کی جاعتیں جنت میں چلی جا کیں گیا۔

فا مدہ: اس رکوع کے شروع میں جو بیفر مایا کہ ہم نے موی کو کھلی ہوئی نونشانیاں عطا کیں ان نشانیوں سے کون سی نشانیاں مراد ہیں مفسرین نے فر مایا ہے کہ ان سے بیم بخزات مراد ہیں (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) سمندر سے بی اسرائیل کو لے کر پار ہو جانا (۳) فرعون اور اس کی قوم کا قبط میں بتالا ہو جانا (۵) اور کھلوں کا کم ہو جانا (۲) اور قوم فرعون پرٹڈیوں کا اور جووں کا عذاب آ جانا (۸) اور مینڈکوں کے عذاب میں بتالا ہونا (۹) اور ان کے برتنوں اور پینے کے بین میں خون کا موجود ہو جانا ۔

چونکہ حضرت موی علیہ السلام کے معجزات اور بھی ہیں اس لئے بعض حضرات نے ان کو بھی اس ذیل میں ذکر فر مایا ہے مثلاً پھر سے چشموں کا جاری ہو جانا اور من وسلویٰ نازل ہونا جو حضرات دوسر ہے معجزات کو ان نوم عجزات میں شار کرتے ہیں جن کا ذکر آیت بالا میں ہے وہ فدکورہ معجزات میں بعض کونوع معجزات والی گنتی میں نہیں لاتے ان کی جگہ دوسر سے معجزات کوشار میں لے بنتے ہیں۔

وَبِالْحِيِّ اَنْزَلْنَهُ وَبِالْحِقِّ نَزَلَ وَمَا الْسَلْنَكَ اللّا مُبَشِّرًا وَنَنِيرًا ﴿ وَقُرَانًا الرَّمِنَ اللّهِ الرَّمِنَ اللّهِ الرَّمِنَ اللّهِ الرَّمِنَ اللّهِ الرَّمِ عَلَى اللّهِ الرَّمِ عَلَى اللّهُ اللّهِ الرَّمِ عَلَى اللّهُ اللّهِ الرَّمِ عَلَى اللّهُ الل

# وَيَقُولُونَ سُبُعَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُرِيِّنَا لَمُفَعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَالِ يَبُكُونَ

اور کہتے ہیں کہ مادارب پاک ہے باشہ مارے دب کا وعدہ ضرور تی پورا ہونے والا ہے اور دہ رونے کی حالت میں شوڑ یوں کے بل گر پڑتے ہیں

#### وَيْرِيْلُ هُوْرِخُشُوعًا وَيْرِيْلُ هُوْرِخُشُوعًا

اوربيقرآن ان كاخشوع برهاديتاب

# ہم نے قرآن کوئی کے ساتھ نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کے سامنے کھر کھر پڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں توسیدہ میں گر پڑتے ہیں ۔

قسف میں: ان آیات میں کتاب اللہ کی اور رسول اللہ عظامی کی صفات بیان فرمائی ہیں اور قر آن کی تلاوت سے متاثر ہونے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور بیفر مایا کہ ہم نے قر آن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا

ہے بھیج والے نے حق کے ساتھ بھیجا جس کے پاس آیاحق ہی کے ساتھ پہنچا درمیان میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا

پھرنی اکرم علی کے وخطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور

الل كفركودوزخ كى دعيدسناناآپكااتناى كام ہے جونہ مانے گادہ اپناى براكرے گاآپ دُمْمَكَين ہونے كی ضرورت نہيں۔

پھرفر مایا: وَقُورُانَا فَوَقُنَا لِتَقُورُانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ (یعنی ہم نے قرآن کواس طرح نازل کیا کہاں میں جا بجافصل ہے ایک آیت ختم ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہوجاتی ہے اس میں آیات اوقاف فواصل اور سورتوں اور مضامین کا تنوع رکھا گیا ہے تا کہ آپ اس کولوگوں کے سامنے تھرجھ کم کر پڑھیں تا کہ سننے والے بچھ سکیں اور حفظ کرنے والے یاد کر سکیں مسلسل بیان کرنے میں جو بعض مرتبہ سننے والے بعض با تیں رہ جاتی ہوں کے بیان کرنے میں جودقت ہوتی ہے اس کا سامنا نہ ہو عَلَی سنے والوں سے بعض با تیں رہ جاتی ہیں ان کے بیجھ میں اور یاد کرنے میں جودقت ہوتی ہے اس کا سامنا نہ ہو عَلَی مُنْ مَنْ اللّٰ وَاللّٰ مِیں تَیْنَ اللّٰ وَتَحَوِید کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی آجا تا ہے کہ تلاوت میں قرآن مجید مُنْ حُنْ ہُمَا اللّٰ اللّٰ مِی تَیْنَ اللّٰ وَتَحَوِید کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی آجا تا ہے کہ تلاوت میں قرآن مجید

کے حروف مذکشیں اور کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو<sup>ا</sup>

فَوَقُنهُ كَايِمِعَى جَوِبِعَضَ مَفْسِرِين نے اختیار کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللاعنجما ہے اس کامعنی بول فقل کیا ہے کہ بیننا حلاله و حوامه کہ ہم نے اس میں واضح طور پرطال اور حرام بیان کردیا ہے اور بعض حضرات نے اس کامیم عی ایر معنی کیا ہے کہ بین المحق و المباطل (لیعنی ہم نے اس میں حق اور باطل کوجد اجدا کر کے علیحہ و علی حدہ بیان کردیا ہے دو اور اور نوا ہی ماذکر ناہ اولا) بیان کردیا ہے (ھذا یو جع الی ماذکر ناہ اولا) و مَنوَ لُنهُ تَنْزِینًا لا اور ہم نے اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا روح المعانی ص ۱۸۸ج ۱ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما و مَنوَ لَدُور الله عنہا سے اللہ عنہ سے اللہ عنہا سے اللہ عنہ اللہ عنہا سے اللہ عنہ اللہ عنہا سے اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ ال

نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجیدلوح محفوظ سے ماہ رمضان میں شب قدر میں آسان دنیا پر پورا نازل کردیا گیا اور وہال بیت العزت میں رکھ دیا گیا بھر وہاں سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے حسب مصالح العباد بواسطہ حضرت جرئیل علیہ السلام تحیس (۲۳) سال میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے سیدالا ولین والآخرین علی پین زل ہوا الفظ تنزیل سفعیل کاوزن ہے اور بیوزن اپنی بعض خاصیات کے اعتبار سے کسی کام کے تھوڑ اتھوڑ اکر نے پردلالت کرتا ہے اس لئے مشرین کرام نو لنہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارا وال فی المجد الین و نوزن اتور الاسیا بعد شینی علی حسب المصالح (تفیر جالین میں ہے اور ہم نے مصلحوں کے مطابق تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارا)

اس کے بعد فرمایا فَلُ امِنُوا بِهِ اَوُلا تُوَمِنُوا (الآیة )اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی علیہ کو کم دیا ہے کہ خاطبین سے فرماد ہجے کہ تم اس قرآن پرایمان لاوکیان لاوکیان کافائدہ جہیں پنچ گااورا نکار کا نقصان جہیں پنچ گااور تہارے ایمان ندلانے سے میراکوئی ضرنبین اور یہ بھی بجھاوک قرآن کا بقاءاوراس کا دنیا جہان میں آگے بوھنااور پھیلناکوئی تم پرموقون نہیں جن لوگول کوزول قرآن سے پہلے علم دے دیا گیا تھا نہوں نے اسلام قبول کرلیا جب قرآن مجیدان کے سامنے پڑھا جاتا ہے قو تھوڑیوں کے بل مجدہ میں گر بڑتے ہیں اوروہ کہتے ہیں کہ مارار ب یاک ہوہ وعدہ خلافی نہیں کرسکتا اس نے جووعدہ فرمایا ضرور پوراہو کرد ہے گا۔

یہ لوگ جوٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گرتے ہیں روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن کا سناان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے صاحب معالم التز بل لکھے ہیں کہ اِنَّ الَّہ ذِینَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنُ قَبُلِهِ ہے مونین اہل کتاب مراد ہیں ہوہ لوگ ہیں جورسول اللہ علی ہوت کے بعث ہیں ہو اللہ کا سم میں ہوگیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو سنا اور پڑھا اس قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ کا شکر اوا کرتے ہوئے بحدہ میں کاعلم ہوگیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو سنا اور پڑھا اس قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ کا شکر اوا کرتے ہوئے بحدہ میں گر پڑتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان سے اور قرآن سے نواز اسے وہ روتے ہوئے بحدہ کرتے ہیں اور بیر قرآن ان حرسول اور نیاز اور نیاز اور نیاز اور نیاز اور نیاز اور نیاز اور سلمان فاری اور محضرت ابو ذروشی اللہ عنہم کا نام لکھا ہے اور علامہ قرطبی نے حضرت ابو ذروشی اللہ عنہم کا نام لکھا ہے اور علامہ قرطبی نے حضرت ابو ذروشی اللہ عنہم کا نام لکھا ہے اور علامہ قرطبی نے حضرت مجاہد نیق کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے کہودی سے پھر مسلمان ہوگئے احقر کے نزد یک انہ کے اور کیا ہے کھوڑی کیا ہے کہ مراد ہیں بی جس کی ارے میں ترجہ شوڑی کیا گیا ہے کھوڑی کی جس کے اور کیا ہے کھوڑی کیا ہے کہ مراد ہیں بی جس کی جسے کہا ہے کھوڑی کیا گیا ہے کھوڑی کیا گیا ہے کھوڑی کیا ہے کھوڑی کیا ہے کھوڑی کیا ہوئے تو کھوڑی کی ہی جو سے مراد ہیں بی جو کہا ہے کھوڑی کی تربہ ہوجاتی ہوئی کہا ہے کھوڑی کی اسے چرمے مراد ہیں بی جو کہا ہے کھوڑی کی خصور کی نے سے تعیر فرمایا۔

علامة رطبی رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ ہروہ فخض جو صفت علم سے متصف ہوا سے اس مرتبے تک پہنچنا چاہئے کہ قرآن کر یم سننے کے وقت اس کے دل میں خشوع ہوا ور متواضع ہو کر بیٹھے اور عاجز اند ہیئت اختیار کرے مند داری میں ابو محمد تیمی کا قول نقل کیا ہے کہ جے علم دیا گیالیکن اس علم نے اسے رلایانہیں تو وہ اس لائق ہے کہ اسے علم نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ

شانۂ نے علاء کی بیصفت بیان فرمائی کہ کہ چبروں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز میں روئے تواس سے نماز فاسدنہیں ہوگی سنن ابوداؤ دص ۱۳۰ ج امیں ہے کہ مطرف بن عبد اللہ نے الدعبد اللہ بن شیخر کا بیان قل کیا کہ میں نے رسول اللہ علیقے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آربی تھی جیسے پھی چلنے کی آواز ہوتی ہے نہیں مدیث سنن نسائی میں بھی ہے اس میں بوں ہے کہ آپ کے اندر سے ایسی آواز آربی تھی جیسے بائری کینے کی آواز ہوتی ہے (ص ۹ کا ج)

اللہ کے خوف سے روناالل ایمان کی خاص صفات میں سے بے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس کی بھی موٹن بندہ کی آتھوں سے آنونکل جا کیں آگر چہ تھی کے سرکے برابر ہوں اور یہ آنووں کا لکلنا اللہ کے خوف سے ہو پھر بیآ نسواس کے چہرہ پر گرجا کیں آواللہ اس کو آگر پر حرام فر مادےگا (رواہ ابن ماجہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ دوآ تکھیں الی بین کہ ان کو مخترت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے دوآ تکھیں الی بین جہاد آگر بیس چھوئے گی ایک تو وہ آ تھے جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آ تکھی سے ذاللہ کی راہ میں گرانی کی لیعنی جہاد کے موقع پر رات کو جا گیا رہا کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے (رواہ التر نہ کی) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ عبات کس چیز میں ہے آپ نے فر مایا کہ اپنی زبان کو (بری با توں سے) روکے دکھاور اپنے گر میں اپنی جگر میں اپنی جگر میں اپنی جگر میں میں رہ بلا ضرورت با ہر نہ نکل) اور اپنے گنا ہوں پر رویا کر (مشکلو ق المصافی میں ۱۳ از احمدوتر نہ کی)

قُل ادْعُواللّه اوادْعُوا الرِّمْن اینا ما تَدْعُوا فَلَه الْاسْماءُ الْحُسْنَ وَلا تَجَهْرُ آپ فرما دیج کرالله کر بارد یا رض که کرجی نام ہے بھی بارد سواس کے لئے ایھے ایھے نام بین اور نماز میں نہ تو بھکلاتے کی وکلا تُخافِق بھا وابْتَعْ بینی ذلا کے سینیلاہ زور کی آواز ہے پڑھیے اور نہ چکے چکے پڑھیے اور دونوں کے درمیان افتیار کر لیج

الله كهدكر بكاروبيار حمن كهدكر جس نام سي بهى بكاروا سكا چها چها المحها نام بين آپاروا سكا چها چها نام بين آپاروا سكا چها چها نام بين آپار آپنماز مين قر أت كرتے وقت درميانی آواز سے براهيئے قصصيد: درمنور ۲۰۱ ج میں حضرت عائشر ضی الله تعالی عنها اور حضرت ابن عباس ضی الله تعالی عنها ہے

نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول الشقی نے اپنی دعا میں یا اللہ اور یار من کہا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس نے دین والے کو دیکھو جمیں دو معبودوں کی عبادت سے مع کرتا ہے اور خوددو معبودوں کو پکار ہا ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ قُلِ اذعُو الله الله اَوِ ادْعُو الرَّحْمٰنَ نازل فرمائی جس کا مطلب سے ہے کہ اللہ اور دمنی کہ کر پکار نا دو معبودوں کا پکار نا نہیں ہے معبود تو ایک ہی جو و حدہ لا شویک له ہے بید دونوں اس کے نام بیں اس کو جس نام سے بھی پکار لیا تو کوئی شرک لا زم نہیں آیا اور تم تو کئی معبودوں کو مانتے ہو تمہارے معبود ایسے نہیں ہیں کہ ذات ایک ہواور نام کئی عدد ہوں تمہارے عقیدہ میں آیا اور تم تو کئی معبودوں کو مانتے ہو تمہارے معبود ایسے نہیں ہیں کہ ذات ایک ہواور نام کئی عدد ہوں تمہارے مقیدہ میں معبود والے کا نام اللہ بھی ہے رحمٰن بھی ہوان اور میرا جو معبود ہے ایک ہی ہو ہو دھی تھی ہے جس کا نام اللہ بھی ہے رحمٰن بھی ہوان اور کی میں اس کے بہت سے ایسے ایک کے نام بیں سن تر خدی میں اللہ تعالیٰ کے نانو و و کے نام مردی ہیں جو گاھی جو کہ دی گاھی جو کہ والے میں اللہ تعالیٰ کے نانو و و کے نام مردی ہیں جو مشکو قالمصان جامیں صوالا کے نانو و و کا ہیں۔

وَلا تَهُهُو بصَلاتِكَ (الآية) صحيح بخاري ١٨٢ ج٢ ميس بحضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنها فرمات ہیں رسول اللہ علی کے معظمہ میں (ابتدائے اسلام میں) جھپ کراپنے صحابہ کونماز پڑھاتے تھے جس میں قرأت زور سے پڑھتے تھے جا ہشرکین قرآن سنتے تھے تو قرآن کواور قرآن کے نازل کرنے والے کواور قرآن کے لانے والے کو برے الفاظ میں یاد کرتے تصاللہ جل شانہ نے اپنے نبی وحکم دیا کہ آپ نماز میں زورے قرائت نہ پڑھیں جے س کرمشر کین برے الفاظ میں ذکر کرنے کا موقع پالیں اور آپنماز میں قرائت کو آہتہ بھی نہ پڑھیں جس کی وجہ سے آپ کے صحابہ ندین سكيس آپ دونوں كے درميان راسته اختيار كرلين اس معلوم مواكه جن نمازوں ميں قر أت جرسے برهى جاتى ہان میں اتناجبر کافی ہے کہ اپنے مقتدی س مکیں اتنے زور سے جہرنہ کیا جائے کہ کا فرول تک بھی آواز پہنچے اور وہ متاثر ہونے کے بجائے قرآن مجید کواوراس کے اتار نے والے اور لانے والے کو برے لفظوں میں یاد کریں اور بوں بھی جہرمفرط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کوسنتا ہے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں رسول الشريطية ايك بهار كي ها أي من جرهرب تصاس وقت ايك خف في باندآ وازس لا الله والله اكبركهد دیا صول الله علی نے ارشاد فرمایا کہتم لوگ بہرے کو اور غائب کونہیں بکار رہے ہو پھر آپ نے حضرت ابو موی اشعری رضی الله عندے فرمایا لا حول و لا قوة الا بالله جنت کے فرانوں میں سے ہے (صحیح بخاری صوبم) رسول الله عليه الك دفعه ات كوحضرت ابو بكراور حضرت عمر رضى الله عنهما پر گزرے پھر صبح كوفر مايا كه ابو بكر ميں تمهارے قریب ہے گزراتو معلوم ہوا کہتم بیت آ واز میں قر آن شریف پڑھ رہے ہوانہوں نے عرض کیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کررہا تھا آس کو میں نے سنادیا آپ نے فرمایا کر تھوڑی ہی آ واز او نجی کر کے پڑھا کروپھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہارے قریب سے گزراتم او فچی آ واز سے قرائت پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی بلند آ واز سے او تکھنے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں آپ نے فرمایا کہم اپنی آواز کوتھوڑ اسالیت کرو (رواہ التر فدی باب ماجاء فی القراَ قباللیل) اس کوفر مایا و ابْعَغ بَیْنَ ذَالِکَ سَبِینًالا (اور آپ اس کے درمیان راستداختیار کیجئے)

وَقُلِ الْحُنُ لِلْهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ

اورا ب یوں کمیئے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے کے وال اور نیس بنائی اور نماس کے لئے ملک میں کوئی شریک ہے اور نما کی بات ہے کہ

لَهُ وَلِيُّ مِّنَ النُّالِّ وَكَيْرُهُ تَكَلِّمُ يُرَّاهُ

كزورى كا وجدال كاكوكى ولى مؤاور فوب الجهى طرح ساس كى براكى بيان يجئ

الله کی حمد بیان میجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں ہے اور اس کی بڑائی بیان میجئے

قصدی : درمنثورص ۲۰۸ ج ۲۰ میں حضرت محمد بن کعب قرظی سے نقل کیا ہے کہ یہودونسار کی اللہ کے لئے اولا د تجویز کرتے تھے درج میں جونبید پڑھاجا تا ہے اس میں لا شریک لک کے ساتھ الا شریکا ہو لک تملکہ و ما ملک بھی جوڑ دیتے تھے اورصائین اور بحوں یوں کہتے تھے کہ اگر اللہ کی مدد کرنے والے نہوتے تو وہ عاجز ہو کررہ جاتا ان سب کی تردید میں اللہ تعالی شانۂ نے آیت بالا و قُلِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِی لَمُ مَرَ نَهُ وَالْمَنْ اللهُ تعالی نَا مُن کو اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللهُ الللهُ الللّٰهِ الللهُ اللّٰهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

نالله تعالى گى كوئى اولاد بندملك ميساس كاكوئى شريك برمادا ملك اى كابوه ملك المملوك باس كى سلطنت ميساس كاكوئى شريك بيس اور نداس كى كوئى شريك كى خوروت باور ندكى مددگار كى جي امور مملكت پر پورى قدرت نهيس بوقى است ولى يعنى مددگار كى خرورت بيس لبذااس كى ولى يعنى مددگار كى خرورت نهيس ندكوئى اس كامددگار باور نه بوگا اور نه بوسكا بسورة سباء ميس فرمايا في ادعوا الله يُوئى ذَكُونِ اللهِ كَوُنَ ومُثَقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمون بَ وَلا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهُ مِنَ شِرُك وَ مَا لَهُ مِنْهُمُ كُونِ اللهِ كَوُنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمون بَ وَلا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهُمَا مِنُ شِرُك وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مَنْ خَوْن وَمَا لَهُمُ فِيهُمَا مِنُ شِرُك وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مَنْ خَوْن وَمَا لَهُ مِنْهُمُ وَيُول وَمَا لَهُمُ فِيهُمَا مِنُ شِرُك وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِنْ طَهِيْدٍ (آپ فِي ماديت كون الله كون كوبلائو قبي الله مناه كون الله كالمددگار به سانوں ميں اور ندان كي ان دونوں ميں كوئى شركت بُ اور ندان ميں سے كوئى الله كامددگار به سي اور ندان كي ان دونوں ميں كوئى شركت بُ اور ندان ميں سے كوئى الله كامددگار به سي اس آيت شريف ميں الله تعالى شانه كى حمد بيان كرنے كا جى تهم ديا اور الله تعالى كى صفات جليله بيان فرمائى جي تكبير اس آيت شريف ميں الله تعالى شانه كى حمد بيان كرنے كا جى تهم ديا اور الله تعالى كى صفات جليله بيان فرمائى جي تكبير

یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان فرمانے کا بھی تھم دیا تغییر ابن کیٹر میں مرسلا روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عظی ہے آیت اپنے گھرے ہر چھوٹے بڑے دکوسکھایا کرتے تھے نیز بعض آثارے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کی رات کو کس گھر میں بیآیت پڑھ کی جائے تو چوری کا یا دوسری کسی مصیبت کا حادثہ پیش نہ آئے گا۔

حضرت جابرض الله تعالى عند بروايت بكرسول الله الله في ارشادفر مايا افضل الذكر لا اله الا الله و افضل الدعاء الحمد لله سب بناده افضل وكرلا اله الا الله باورسب بافضل وعا الحمدلله برواه الترخى)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ بلائے جائیں گے جوخوشی میں اور دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے اور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جمد اصل شکر ہے جس بندہ نے اللہ کا شکر اوانہیں کیا جو اس کی حمد بیان نہیں کرتا (رواهما البیده قبی فی شعب الایمان)

وهذا الحرسورة الاسراء بفضل الله ذى المَجد والكبرياء والحمد لله خالق الارض والسماء والصلوة على صفوة الانبياء وعلى اله وصحبه البررة وصحبه البررة

€r.∠} بِسُورِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرّحِينِ الرَّحِينِ الرَّالِي الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرّعِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَحِينِ الرَّحِينِ الرَحِينِ ا ﴿ شروح الله كنام ب جويوامهر بان نهايت رحم والاب ﴾ الم من ١٦ يات بي اور ١١ ركوع بيل ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي آنْزُلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوجًا ﴿ قَيِّمًا لِّكِنْدِرَ بتعریف الله بی کے لئے ہے جس نے اپندہ پر کتاب نازل فر مائی اوراس میں ذراہمی کجی نہیں رکھی اس کتاب کو استقامت والا بنایا تا کہ وہ بأسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَكُنْهُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصِّلِحُتِ أَنَّ لَهُمْ الله كى طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مؤینن كو بشارت دے جو نیك عمل كرتے ہیں كه ان كے لئے آجُرُّاحَسَنًا فَمَ الْكِيْنَ فِيْدِ اَبِدُاهُ وَيُنْإِرَ الَّذِيْنَ قَالُوااتَّخَنَ اللهُ وَلَكَانَ مَالَهُ مُ اچھا اجر ہے وہ اس میں ہمیشد ہیں گے اور تا کہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ اولا در کھتا ہے انہیں اس کے بارے میں مِنْ عِلْمِرَوْلَا لِأَبْآيِهِ مِرْكَبُرِتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِمِ مِرْانَ يَقُولُونَ م میں علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ وادول کا بڑا بول ہے جو اکمے مونہوں سے نکل رہا ہے ہی لوگ بس الأكذيًا ٥ جھوٹ ہی بول رہے ہیں

سوره كهف مكم عظمه مين نازل مولى جس من ١٢٠ يات بين اور ١٣٢ اركوع بين البعدة يت كريمه وَاصْبِوْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ كامدينه منوره من زول موااور بعض مفسرين في آخرى جاراً يات إنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ سے حتم سورت تک کو بھی مدنی بتایا ہے۔

وجبسميد: چونکداس سورت ميں اصحاب كهف كاقصد بيان فرمايا ہے اس كئے سوره كهف كے نام سے موسوم اور مشہور ہے کہف غار کو کہتے ہیں کچھاہل ایمان اپنے زمانہ کے اہل کفر کے خوف سے غار میں حجیب گئے تھے اس لئے انہیں اصحاب كهف كهاجاتا باسورت مين ايك قصة حضرت موى اورحضرت خضر عليها السلام كى ملاقات كااور دوسرا قصه ذوالقرمين مے مشرق اور مغرب کی طرف سفر کرنے اور یا جوج ماجوج کے فساد سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا قصہ بھی مذکورے۔

سبب نزول: بعض علا تفسر نے لکھا ہے کہ یہود یوں نے مشرکین سے کہا کہتم محمد علیہ سے تین چزیں معلوم کرو اول يدكروح كياب دوم يدكراصحاب كهف كاكيا واقعد بسوم بدكرذ والقرنين كاقصدكيا بي بهلى بات كاجواب توسورة الاسراء مں گذر چکا ہے اور باقی دوسوالوں کا جواب اس سورت میں ندکور ہے مشرکین کا مقصد بیتھا کہ آپ کا امتحال کریں لیکن

جواب مل جانے پر ند شرکین مکه ایمان لائے اور ندیہود مدیند

سورہ کہف پڑھنے کے دنیاوی واخروی منافع: حضرت ابودرداءرض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ خوال کے فتنہ ہے مجفوظ رہے گا۔ (رواہ سلم صفحہ اسم محل اور محمل کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ تم میں سے جوشخص دجال کو پالے تو اس پر سورہ کا۔ (رواہ سلم صفحہ اسم کی آیات پڑھ دے (اسکی حدیث میں یوں ہے کہ تم میں سے جوشخص دجال کو پالے تو اس پر سورہ کہف کی شروع کی آیات پڑھ دے (اسکی حجہ سے) وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ (صفحہ ایم ج) اور بعض روایات میں ہے کہ سوہ کہف کی آخری آیات یادکرنے سے دجال سے حفاظت دہے گا۔ (صحیحہ سلم صفحہ اسما)

آخرى آيات علام نووى في شرح مسلم من المحسب الله يُن كَفَرُوا آن تَنتَ حِدُوا ع بتالى بير

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله تقطیعی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ کی دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لئے نور روشن رہے گا ( کما فی المشکلا قصفیہ 2 اعن البیمتی فی الدعوات الکبیر) دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن رہنے کا مطلب ہے ہے کہ اس کا دل روشن رہے گا اور بعض شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اسکے پڑھنے کی وجہ سے ایک ہفتہ کے بقد راسکی قبر میں روشنی رہے گی۔

مفسرا بن کثیر نے امام پہنی کی سن کبری سے حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جیسا کہ نازل ہوئی ہے وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور ضیاء الدین مقدی کی کتاب الحقارہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ عقالیة نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی وہ آٹھ دن تک ہرفتنہ سے محفوظ رہے گا اس عرصہ میں اگر د جال نکل آیا تو اس سے بھی تفاظت ہوگی۔

 فرمائی۔ قال الامام الجزری فی النثر باب السکت علی الساکن قبل الهمز وغیرہ ووجه السکت فی عوجا قصد بیان ان قیما بعدہ لیس متصلا بما قبله فی الاعراب فیکون منصوبا بفعل مضمر تقدیرہ انزله قیما فیکون حالا من الهاء فی انزله۔(علامہ جزرگ النثر میں فرماتے ہیں ہمزہ وغیرہ سے پہلے ساکن پرسکتہ کابیان اورعوجا میں سکتہ کی وجہ اس بات کے بیان کا ارادہ ہے کہ اس کے بعد والامضمون اعراب میں اس کے مال سے متصل نہیں ہے لہذا ہے

پوشیدہ فعل کی وجہ سے منصوب ہے تقدیر عبارت یوں ہے کہ انزلہ قیمایس یہ انزلہ کی منمیر سے حال ہے) قیسمًا 'مُسْتَقِیْمًا کِمعْیٰ میں ہے جس کامعیٰ ہے بالکل ٹھیک صحیح 'بعض حضرات نے تواس کا وہی ترجمہ کر دیا جو پہلے

اورتفریط نمیں ہے صاحب روح المعانی نے دو تول اور لکھے ہیں فراء کا قول ہے کہ قیبِ مَّا ہے بیمراد ہے کہ اس میں اپ سے پہلے نازل ہو نیوالی کتب ماوید کی تقدیق کی ہے اوران کی صحت کی گواہی دی ہے اور ابومسلم نے قبل کیا ہے کہ قیم کامعنی سے

ہے کہ وہ بندوں کی مصالح کا گفیل ہے اور وہ سب باتیں بتاتا ہے جن سے بندوں کی معاش ومعاددونوں درست ہوجائیں۔ پھر فرمایا لینٹنو بَانسًا شَدِیدًا مِّن لَدُنهُ تاکہ وہ قرآن کا فروں کوایک تخت عذاب سے ڈرائے جواللہ کی طرف سے ہوگا۔

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ اَجُرًّا حَسَنًا (اورتا كرايمان والول كوبثارت دے جو

نیک مل کرتے ہیں کہ انہیں اچھا اجر ملے گا) مَا کِٹِینَ فِیْهِ اَبَدًا (بیلوگ اس میں ہمیشہر ہیں گے)

یں میں اور ہے جوان کے مند سے نکل رہا ہے) یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے اولا و تبحد یز کرکے بے جا جسارت کی ہے ان کا میہ بات کہنا افتر اء کے اعتبار سے اور کلمہ کفر ہونے کے اعتبار سے بڑا کلمہ ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہے کس درجہ بھی زبان سے

ثكالنے كالكَ خبيس ب إن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (بِيلُوك بس جموث بى بولتے بين) سوره مريم يس فرمايا وَقَالُوا اتَّخَذَ السَّمُوا اتَّخَذَ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجَبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوُا السَّحُونَ فَيْنُهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجَبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوُا

لِلوَّ حُسمٰنِ وَلَدًّا وَمَا يَنْبَغِي لِلوَّحُمٰنِ أَنُ يَتَّخِذَ وَلَدًّا (اورانہوں نے کہا کرمن نے اولا داختیار کرلی ہے بلاشبتم نے بہت خت حرکت کی ہے کچھ بعید نہیں کہاس کی وجہ ہے آسان پھٹ پڑیں اور زمین کے نکڑے اڑجا نیں اور پہاڑٹوٹ کر گر

یریساس وجہ سے کمان لوگوں نے رحمٰن کے لئے اولا وتجویز کی اور رحمٰن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولا داختیار کرے)

# رسول الله عليسة كوسلي دينا

قسفسدو: ان آیات کے بعد اصحاب کہف کا قصہ شروع ہونیوالا ہے شرکین اور یہودرسول اللہ علی ہے طرح طرح کر ح کے سوال کیا کرتے تقصیح جواب پاتے تھے مجزات بھی دیکھتے تھے لیکن ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے اصحاب کہف کا قصہ معلوم تو کرلیالیکن اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ بیا یمان پھر بھی نہ لائیں گے۔

رسول الشعظی اس سے رنج ہونا ظاہر تھا اس کے قصد سنانے سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کوسلی دے دی کہ آپ ان کے گمرائی پرجع رہنے کی وجہ سے اپنی جان کو کمگین کر کے ہلاک نہ کریں آپ کے ذمہ نہنیا نا ہے منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے اس لئے پہلے ہی فرما دیا کہ شاید آپ ان کے پیچھا پی جان ہی کو ہلاک کر دیں گے بینی آپ ایسا نہ کریں یہ استفہام انکاری کے طور پر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھا پی جان کو ہلاک نہ کریں اس میں لفظ شاید شک کے لئے نہیں ہے بلکہ محاورات میں جس طرح مخاطب کو قریب کرنے کے لئے بات کی جاتی جاتی انداز کی بات ہے اللہ تعالیٰ بمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے اسے کی بات میں شک نہیں ہے۔

آپ تسلی دینے کے بعد بیتایا کہ ہم نے دنیا میں جو پھے پیدافر مایا ہے بین ظاہری زیب وزینت ہے اور ہم نے اسے
اس لئے پیدا کیا کہ لوگوں کو آزما کیں اس زندگی میں کون اچھے سے اچھے کمل کرتا ہے اگر دنیا میں کشش نہ ہوتی تو امتحان ہی
کیا ہوتا؟ لوگ دنیا میں لگ کراپنے خالتی کو بھول گئے اور خالتی کا جو پیغام اس کے رسولوں نے پہنچایا اس کی طرف بڑھنے
میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوں کرتے ہیں اس لئے حق جانتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے حالانکہ بید دنیا تھوڑی ہی ہے
تھوڑے دن کی ہے اور حق کی جو دعوت دی جارہی ہے اس کے قبول کرنے پر ہمیشہ کی نعمتوں والی جاودانی زندگی ملے گئا اس
عارضی دنیا پر جان نہ دیں کی لہلہاتی ہوئی کھیتی کی طرح سے ہے آج ہری بھری ہے اور کل کو پچھ بھی نہیں کھیتوں کا انجام تو
ہمیشہ دیکھتے ہیں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ زمین پر جو پچھ ہے پچھ بھی نہ دہے گا اور صاف میدان ہوجائیگا۔

انوار البيان جلايجم

سورة طُه میں فرمایا ہے وَیَسُتَ لُونَکَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ یَنْسِفُهَا رَبِّیُ نَسُفًا فَیَذَرُهَا قَاعًا صَفُصَفًا لَا تَسَرِی فِیْهَا عِوَجًا وَلَا اَمْتًا (اورلوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھے ہیں سوآپ فرماد یجئے کیمرارب ان کو بالکل اڑادیگا پھرز مین کوایک ہموار میدان کردیگا کہ جس میں قونہ ناہمواری دیکھے گا اور نہ توکی بلندی دیکھے گا)

# اصحاب كهف اوراصحاب رقيم كون تص

قصديو: يہاں سے اصحاب کہف کا قصد شروع ہور ہا ہے کہف غارکو کہتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا 'چندنو جوان اپنے زمانہ کے بادشاہ اورد گیرکا فرین سے اپنی جان اوردین والیان بچانے کے لئے ایک غار میں بناہ گزین ہوگئے شے اس لئے آئیس اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا واقعہ ان شاء اللہ آئندہ آئے والے دورکوع میں بیان کیا جائے گئے گئی چونکہ فہ کورہ بالا آیت میں اصحاب الکھف و الوقیم فرمایا ہے اس لئے رقیم کا معنی بھی جاننا چا ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیاصحاب کہف کے لئے گانام ہے بید حضرت انس صحاب رفتی اللہ عنہ اور حضرت میں اللہ عنہ اور حضرت میں اللہ عنہ اور حضرت معید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیا گئے تھی جو پھر ول سے تراقی ہوئی تھی اس میں اللہ عنہ اور حضرت اس صحاب کہف کا قصہ کہف کا قصہ کہف ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ول کے عالم شے انہوں نے حضرات صحابہ رام رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اسلام قبول کیا ) کہ وقعم کے بارے میں وی اللہ عنہ اللہ عنہ

ال بستی کانام ہے جس میں سے بید حضرات نکلے تھے صاحب روح المعانی (صفحہ ۴۰ م ۱۵) فرماتے ہیں کہ ان سب اقوال کوسا منے رکھنے سے معلوم ہوا کہ اصحاب الکہف والرقیم کا مصداق ایک ہی جماعت ہے پھر ایک قول نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم الگ الگ دو جماعتیں تھیں لیکن اس قول کی انہوں نے تائیز نہیں کی اور اصحاب رقیم کے بارے میں احادیث صحیحہ لمتی بھی نہیں ہیں واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

اصحاب کہف کا زمانہ: اصحابہ کہف کے بارے میں حافظ ابن کیرنے البدایہ والنھایہ (صفی ۱۱۳ تا ۲۲) میں کھا ہے کہ بیلوگ دقیا نوس بادشاہ کے زمانہ میں تصاور بادشاہوں کی اولا دے تھے ایک دن ایساہوا کہ عید کے موقع پراپئی قوم کے ساتھ جمع ہو نیکا تفاق پڑ گیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کو بجدہ کررہی ہاور بتوں کی تعظیم میں مشغول ہان کا بیہ حال دیکھر کران سے نفرت ہوگی اللہ تعالی نے ان کے دلوں کے پردے اٹھا دیئے اور اللہ تعالی کی تو حید کو اپنادین جو کہ کہ وہ بہ انہوں نے غارمیں پناہ لے سبجھتے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں میں دین قویہ ہیں دین قویہ پرنہیں رہنے دیں گے اس لئے انہوں نے غارمیں پناہ لے سبجھتے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں میں دین قویہ ہیں دین قویہ پرنہیں رہنے دیں گے اس لئے انہوں نے غارمیں پناہ لے لئان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا وہ انکے دروازہ پر بیٹھارہتا تھا۔

اللہ جل شانہ نے پہلے تو رسول اللہ عظامیہ کا تعجب دور فر مایا اور فر مایا کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز سے یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر دوسری عجا ئبات اور آیات موجود ہیں مثلاً آسان وز مین کو پیدا فر مانا وغیرہ ذکک یہ چیزیں بالکل معدوم تھیں ان کواللہ تعالیٰ نے پیدا فر ما دیا اصحاب کہف کے قصہ میں اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئمیں مدت دراز تک سلا دیا اور اسکے جم نہیں کلے مخالفین ان کے واقعہ کو تعجب کی چیز میں ہیں ان میں غور نہیں کرتے اللہ سے بڑھ کر جو تعجب کی چیزیں ہیں ان میں غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ شانۂ نے آئم حسب نئ فرما کر آپ کو مخاطب فرمایا اور اس سے بڑھ کر جو تعجب کی چیزیں ہیں ان میں خواب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ گو بجیب ہے کہ بین اس سے بڑھ کر جو بجیب چیزیں ہیں ان کے مقابلہ میں یہ کھی بھی جیب نہیں ہے۔

اصحاب کہف کا غار میں داخل ہونا: اس کے بعداصحاب کہف کے واقعہ کا بیان شروع فر مایا ارشاد فر مایا کہا سے کہاں وقت کو یاد کروجبکہ نو جوانوں کی جماعت نے کہف میں ٹھکانہ پکڑتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں دعا کی رَجَّنَا آتِ مِنُ لَّدُنْکَ رَحْمَةُ الدبہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما وَهَیءَ لَنَا هِنُ اَمْمِونَ وَالله الله الله عَلَى الله عَلَ

فرارہوئے تھے اور اس علاقہ میں غلبہ کافروں ہی کا تھا اس لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی اور خیروخو بی کی اور اچھی صور تعالیٰ کی دعا کی اللہ تعالیٰ شانۂ نے ان کی دعا قبول فرمائی کا فروں سے محفوظ فرما دیا اور اس غار میں انہیں سلا دیا جس میں انہوں نے پناہ کی تھی اور وہ اس میں اتنی مدت در از تک سوئے اور سوکر اٹھنے کے بعد آپس میں یوں سوال کر نے گئے کہ بھی اس غار میں آپ لوگ کتنے دن تھر ہے ہیں؟ اس کوفر مایا فیم بَعَثُ نَصُمُ لِنَعُلَمَ اَنَیُ الْحِدُ بَیْنِ اللہ کے فرمایا اللہ کے دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے ظہر نے کی مدت کوٹھیک طرح شار کرنے والا ہے)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے گروہ سے انہیں میں کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے سوال کیا کہ کتنے دن رہے اور دوسرے گروہ سے ان کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے جواب میں یوں کہا دَہُکُمُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمُ (تمہارارب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنے دن تھرے)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ ایک گروہ سے اصحاب کہف اور دوسر کے گروہ سے وہ بادشاہ مراد ہیں جو اس طویل مدت میں (جس میں سیحضرات سوتے رہے) کیے بعد دیگر ہے بادشاہ بنز (ذکرہ صاحب الروح صفح ۲۱۲ج ۱۵) الله جل شانہ نے اصحاب کہف پر جونیند مسلط فرمادی تھی اسے فیضر بننا علی اذابیہ م سے جبیر فرمایا انسان سوتا تو ہے تکھوں سے لیکن گہری نیندوہ ہوتی ہے جبکہ سونے والا آواز شکر بھی بیدار نہ ہوسکے۔

صاحب روح المعانى لكست بي والسراد انسناهم انامة ثقيلة لا تنبههم فيها الاصوات بان يجعل الصرب على الاخان كناية عن الانامة التقيلة (صاحب روح المعانى فرماتي بين مراديب كرجم في الانامة التقيلة (صاحب روح المعانى فرماتي بين مراديب كرجم في الانامة التقيلة في المرى نيندسا ياجس مين ان كوآ وازول في بيدار نبين كيااس طرح كه ضرب على الآذان كو كرى نيندس كنايا بناياب)

مَن نقص عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

#### وَمَا يَعَبُّلُونَ إِلَا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رِبُكُمْ مِنْ تَحْمَتُهُ وَيُحَيِّيْ لَكُمْ

اوران کے معبودوں سے جدا ہو گئے جواللہ کے سوامیں تو غار کی طرف پناہ لے لؤ تمہارار بتم پراپی رحمت پھیلا دے گااور تمہارے متقصد

#### مِّنُ آمُرِكُمُ مِّرُ فَقًا

میں آسانی مہیا فرمائے گا۔

#### اصحاب كهف كانفصيلي واقعه

قضعه بیو: جیسا که دو تین صفح بی بیش نظر تھا کیونکہ وہاں جو باوشاہ تھا وہ اہل ایمان کو بت پھاگ نکلے تھان کا مقصود
اپنا ایمان بچانا تھا اور جان بچانا بھی پیش نظر تھا کیونکہ وہاں جو باوشاہ تھا وہ اہل ایمان کو بت پر تی پر مجبور کرتا تھا اور جو شخص
انکار کر دے اسے قبل کر دیتا تھا مفسر ابن کیٹر لکھتے ہیں کہ بینو جوان روم کے باوشاہ اور سر داروں کی اولا دیس سے تھا س
زمانہ کابا وشاہ جس کانام دقیا نوس تھا ظالم آ دمی تھا اور وہ لوگوں کو بت پر تی کی دعوت دیتا تھا جب بینو جوان تہوار کے موقع پر
اپنے اپنے خاندان کے ساتھ نگلے قو بت پر تی کا ماحول اور ماجراد کھی کران کے قلوب میں بہت زیادہ نا گواری کی شان پیدا
ہوگئ اور وہاں سے بھاگ نکلے ہر مخص علیحدہ غلی حدہ فرار ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب ایک جگہ اسمے ہوگئی ہوئی وحدت ایمانیہ نے بہا
ایک محض ایک درخت کے سایہ میں آ کر بیٹھا اور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آتے چلے گئے قلوب کی وحدت ایمانیہ نے بہا
مصدا تی المجنس یعمیل الی المجنس سب کوایک جگہ جمع کردیا۔

#### اصحاب كهف كاليك جكه جع مونااورآيس مين متعارف موكر بالهم كفتلكوكرنا

جمع قوہو گئے لیکن ایک دوسرے سے ڈربھی رہ سے کونکہ ہرایک کوایک دوسرے کے عقیدہ کا پید نبھا ایسے ہی بیٹھے بھائے ان میں سے ایک نے کہا کہ ہرخص بہتائے کہ وہ اپی تو م سے کوں جدا ہوا اور تنہا اکیا ہو جانا اس نے کیوں گوارا کیا اس پر ایک شخص بولا کہ میں تو اس لئے قوم سے جدا ہوا ہوں کہ میر سے نزدیک میری قوم باطل پر ہے جو غیر اللہ کو تجدہ کر رہی ہے عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہی ہے جس نے آسانوں کوز مین کو اور جو کچھان کے اندر ہے سب کچھے پیدا کیا 'کے بعد دیگرے دوسرے افراد نے بھی یہی جواب دیا اس پر وہ آپی میں سے ایمانی بھائی اور ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے اور دیگرے دوسرے افراد نے بھی یہی جواب دیا اس پر وہ آپی میں سے ایمانی بھائی اور ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے اور انہوں نے مل کر ایک عبادت خانہ تجویز کر لیا جس میں صرف اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے جب ان کی قوم کوصور تحال کا علم ہوا تو بادشاہ کو بات پنچادی بادشاہ نے ان کو بلوایا اور ان سے دریا فت کیا کہ تمہادا کیا صال ہوا در کیا در بادشاہ کو بھی تو حید کیا نہ کو ماکو بھی تو حید کی دوسرے نے اور کہ دوسرے تو حید کی دوسرے کے اور کیا دریا دھرکایا اور ان کا لباس انروا دیا۔ جو وہ عمدہ دوسرے کے اور انہیں ڈرایا دھرکایا اور ان کا لباس انروا دیا۔ جو وہ عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے اور انہیں مہلت دے دی کہ تم فور کراوا درائی قوم کے دین میں واپس آ جاؤ۔

با دشاہ کواور بوری قوم کو چھوڑ کر را و فرارا ختیا رکرنا: یمہلت ملناان کے لئے مبارک ہوا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور موقع پا کرفرار ہو گئے اللہ تعالی نے انکا دل بھی مضوط کر دیا تھا انہوں نے بادشاہ تک کو وحدی وعوت دی اور توحید کی دلیل بھی بتادی کہ ہمارار ب وہی ہے جو آسان اور زبین کارب ہے اس میں بیتا دیا کہ خالق کا نات جل مجدہ کے علاوہ کی کی عبادت کرنا تھاندی کے خلاف ہے اور ساتھ ہی گئی نڈھو مِن دُونِیہ اِللّها بھی کہد دیا یعنی ہم ہر گز بھی اپنے رب کے علاوہ کی کی عبادت نہیں کریں گئا و در مرب کے علاوہ کی کی عبادت نہیں کریں گے اور مزید یوں کہا لَقَد قُلْنَا اِذًا شَطَطًا (اگر بالفرض ہم اپنے رب کے سواکی رب کے علاوہ دو ہر یہ دیا نہیں نہیں ہے تو کا نہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری قوم کو گئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری دیل نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور قول ظلم ہی ظلم ہے دیل نہیں ہے اس کے ان وجو انوں نے یہ بھی کہا فَمَنْ اَظُلَمُ ہو دیکر میں یوں بھی کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمائے کہ سے راضی ہا سے کا ان وجو انوں نے یہ بھی کہا کہ یہ می اُخلَمُ کے میں افتر ای عقیدہ اور قول فلم ہی گہا فَمَنْ اَظُلَمُ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ وَانُوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی کہا کہ یہ بھی نہا فَمَنْ اَظُلَمُ ہوں ہو گئی اللّٰه کو کیوٹ باند ھے)

با ہمی مشورہ کر کے عار میں داخل ہوجانا: اصحاب ہف جب پی قوم سے جدا ہوئے اوران لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیمہ ہوگئو آپس میں کہنے گئے کہتم نے اپنی قوم کو چھوڑ اان کے باطل معبودوں سے گریز کیا اور یہ معلوم چھوڑ کر بالکل علیمہ ہوئے قوآپس میں واپس ہونے اورا پے گھروں کولو نے میں خیر نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ پھراپنادین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکا نہ پاڑ لینا چاہئے آپس میں مشورہ سے یہ بات طبقہ و کی کئین انسانی ضرور بات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پنے اور دیگر ضروریات کا کیا ہے گا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لئے آپس میں یوں کہنے گئے کہ ہم کو اللہ تعالی سے خیر کی امیدر کھنی چاہئے ان شاء اللہ تعالی ہم پر اللہ تعالی کا فضل ہوگا اور وہ ہم پر اپنی رہمیں اور خیر مقورہ سے غار میں جانا کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لئے نکلے ہیں اس کے لئے آسانیاں پیدا فرمادے گا باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالی سے خیر کی امید با ندھی اور غار میں واغل ہوگئے۔

# وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلِّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

اور ہم انہیں دائنی کروٹ پر اور بائیس کروٹ پر بدل دیتے تھے اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے تھا'

# لَو اطَّلَعْتَ عَلِيْهِمْ لِوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَكِنْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا @

اگرتوانبیں جھا تک کردیکھ لیتاتوان کی طرف سے پیٹے چھر کر بھاگ جاتااوران کی وجہ سے تیرے اندر عب جرجاتا

# غاركى كيفيت سورج كاكتراكرجاناكة كالاته بجهاكر ببيضار مهنا

مَنُ يَّهُدِى اللهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِ (الله بِح بدایت دے وہی بدایت پانے والا ہے) وَمَنُ یُضُلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَمُ وَلِیًّا مُرُشِدًا (اوراللہ بِح مُراہ کردے تواے کاطب تواس کے لئے کوئی مددگار بدایت دینے والانہ پائیگا) اس میں ایک طرف تواصحاب کہف کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مشرک قوم میں سے سے الله تعالی نے انہیں ہدایت دی اور دوسری طرف یہود مدینہ اور مشرکین مکہ کی براہی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آئے خضرت علیہ ہے۔ دی اور دوسری طرف یہود مدینہ اور مشرکین مکہ کی براہی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آئے خضرت علیہ ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کیا اور جب آپ نے انہیں بتا دیا پھر بھی ایمان نہ لائے اس کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کیا اور جب آپ نے انہیں بتا دیا پھر بھی ایمان نہ لائے اس کے بعد اصحاب کہف کے بقیہ احوال بیان فرمائے اول تو یہ فرمایا و تنځ سَبُھُمُ ایُفَاظُا وَهُمُ رُفُودٌ اے کاطب اگر تو ان جو انوں کے بارے میں یہ خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے میں ہونے سے اس کے بارے میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ گودہ سور ہے تھے لیکن آئی کھیں کھی ہوئی تھیں اور بعض

حضرات نے فرمایا کہ آئکھیں تو بند تھیں لیکن جسموں پر کوئی نیند کا اثر نہیں تھا یعنی سونے کی وجہ سے جواعضاء میں فتو راور ڈھیلا بن جو آجا تا ہےان میں سے کوئی چیز ظاہر نہتھی۔

اصحاب کہف کی دوسری حالت اور کیفیت بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا و نُفَقِبُهُ ہُمُ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ ذَاتَ الشِّسَمَالِ
(اور ہم انہیں بلیٹ رہے تھے داہنی جانب اور با کمیں جانب) چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان
کے جسم زمین ہی سے گئے ہوئے تھے لہٰذاز مین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لئے اللہ تعالی ان کی کروٹیس بدل دیتا تھا جس
کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ در از تک گئی رہے (خاص کر گوشت پوست والاجسم) تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔
اللہ تعالی کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ بلیٹ کئے بغیران کے اجسام کو محفوظ فر ما تاکین حکمت کا نقاضا بیتھا کہ ان کی کروٹیس
بدلی جاتیں صاحب معالم التزیل (صفح ۱۵ ای ۲۲) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتب
ایک جانب سے دوسری جانب بلیٹ دیا جاتا تھا اور حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سال میں دوبار ان کو دائی
جانب سے با کیں جانب اور با کئیں جانب سے دائنی جانب بلیٹ دیا جاتا تھا رسول اللہ علی ہے اس بارے میں کوئی چیز
مردی نہیں حضرات صحابہ سے جو کروٹیس بدلنے کی مدت کے بارے میں جو پچھم دی ہے بظاہر اسرائیل روایات ہیں۔

وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ (اوران كاكادبليز پراپن ہاتھ بچھائے ہوئے تھا) جب اصحاب كہف غار ك طرف روانہ ہوئے تقاوان كے ساتھ ايك كتا بھى لگ ليا تھا اس كے بارے ميں ايك قول بيہ كدا صحاب كہف ہى ميں سے ايك خض كا شكارى كتا تھا اور ايك قول بيہ كروہ باوشاہ كے طباخ (لينى باور جى) كاكتا تھا 'بيطباخ بھى اصحاب كہف كا آيك فرد تھا اور اس كاكتا بھى اس كے ساتھ آگيا تھا اس كتے كرنگ كے بارے ميں مختلف اقوال بيں 'لكن كى بات كے بارے ميں كوئى دليل نہيں ہے اور نداس كے ذكر سے كوئى فائدہ ہے لفظ وصيد كا ترجم كى بنے وروازہ اور كى نے مئى اور كى نے فناء يعنى دروازہ سے باہر كى جگہ اور كى نے دہليزيعن چوكھٹ كيا ہے چوكھٹ تو وہاں نہيں تھى لہذا اس سے چوكھٹ كيا ہے چوكھٹ تو وہاں نہيں تھى لہذا اس سے چوكھٹ كيا ہے چوكھٹ تو وہاں نہيں تھى لہذا اس سے چوكھٹ كيا ہے گھر اور كى جائے گى (ابن كثير صفح 1 كے حق 1 كے اس كے ساتھ اللیز بل صفح 10 ك

اس کے بعد فرمایا کو اطلقت عکیہم کو گیت مِنهُم فوارًا و کَمُلِنُت مِنهُمُ دُعُبًا (اے ثاطب و انہیں جھا کک ر دکھے لیتا تو ان کی طرف سے پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر دعب بھرجاتا 'ان لوگوں کو دیکھنے سے دل میں رعب ساجانے اور بھاگ کھڑے ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ وہ جس غاریں تھے وہ متوحش غارتھا' اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی آئیس کھی ہوئی تھیں حالانکہ وہ سور ہے تھے میسب تھا خوف کا اور بعض نے کہا کہ ان کے بال بہت زیادہ تھے اور ناخن بڑھے ہوئے تھے )

یداصحاب کہف کی حفاظت کے انتظامات تھ ان کی کروٹوں کوبدلنامٹی سے حفاظت کرنے کے لئے تھا اوران کے پیچھے کتا بھی لگ لیا تھا جو وہیں درواز ہ پر بیٹیا ہوا تھا کتے کی عادت ہے کہ ہرآنے والے اجنبی پر بھونکتا ہے طاہری اسباب

کے طور پریہ کتا بھی حفاظت کا ذریعہ بنااور مزیدیہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت اور صور تحال پیدا فرمادی کہ اگر کوئی مخص ان کود کھتا تو ان کے قریب تک جانے کی ہمت نہ کرتا تھا بلکہ واپس جانے میں ہی اپنی خیر سمجھتا۔

وكن إلى بعثنه م إيسكا و لوابينه م على قال قال م منه م كذر لي تتعم قال واليثنا الداري منه م المرادة الم

دن یا ایک دن ہے کم ابعضوں نے کہا کہ تمہار ارب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم تنی دے شہرے سوتم اپ میں سے کی کو بیرچا ندی دے کر

إِلَى الْمُكِ يُنَاةِ فَلْيُنْظُرُ إِيُّهَا أَذَكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَكَظَّفُ وَكَايُشْعِرَتَ

شېرکى طرف جيجۇسوده دىكھے كائ شېركى كھانوں ش كونسا كھانازياده پاكىزە ب سودة تمهارے پاس مىس سے كھانا لے آئے اور كام كرنے شن فوش تدبيرى سے كام لے اور تمہارے

بِكُمْ إَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَنْظُهُرُوْ اعْلَيْكُمْ يَرْجُهُوْكُمْ أَوْيُعِيْدُ وَكُمْ فِي مِلْتَهِمْ وَكَنّ

بارے میں کی کو ہر گز خرضد کے بے شک بات میہ ہے کہ اگر انہیں تہارا پہ چل جائے ہم سبیں پھر مار مار کر ہلاک کردیں کے یااپنے دین میں اوٹالیس گے اور تم ہر گز

تُفْلِحُوا إِذًا اَبِكُانَ

کامیاب نہ ہو گے۔

اصحاب کہف کا بیدارہ وکر آئیں میں اپنی مدت قیام کے بارے میں سوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آدمی کو کھا نالا نے کے لئے شہر بھیجنا قضصید : اصحاب کہف مت دراز تک غاریں ہوت رہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی شیت ہوئی تو انہیں جگادیاان کا آئی کم مت تک سلادیا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ پردلالت کرتا ہے پھر انکا جگادیا بھی تال صاحب الروح ووجہ المشبه کمون کل منہما آیہ دالہ علی کمال قدرته المباهرة عزوجل جب بیلوگ جاگ گئوان میں سے ایک شخص کے ون کل منہما آیہ دالہ علی کمال قدرته المباهرة عزوجل جب بیلوگ جاگ گئوان میں سے ایک شخص نے بیسوال اٹھایا کرتم یہاں کتے دن تھرے ہو؟ پھر آئیں میں جواب دیا کہ ہم اللہ دن کا کچھ حصہ شہرے ہیں اور احتمال بی مطلب بیقا کہ ہم بیتی طور پر تو کچھ نیس کہ سکتے لیکن اثرازہ ہیہ کہ بہت سے بہت ایک دن سوئے ہیں اور احتمال بی ہے کہ ایک دن سوئے ہیں اور احتمال بی ہے کہ ایک دن سوئے ہوں بعض کم سوئے ہوں بعض حصر سوال کرنے والے کو جواب دیدیا پھر کہنے گئے کہ بھی ہم جو ایک دن بیا لیک دن بیا ایک دن بیا تھر کہنے گئے کہ بھی ہم

زیادہ سونے کی وجہ سے جود ماغ میں ایک قتم کا بھاری پن ہوتا ہے وہ اسے محسوں کررہے تھا اس لئے ان میں سے بعض نے سیمجھا کہ ایک دن کی مدت والی بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی لہذا ہمیں اپنے پاس سے پچھتجویز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ سیمجھا کہ اللہ تعالی ہی کو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کے بال وناخن زیادہ بڑھے ہوئے تھا اس لئے بیمسوں ہوا کہ ممارا بیسونا ایک دن کی مدت سے زیادہ تھا۔

اس گفتگو کے بعد کہ کتنے دن سوتے رہے کھانے پینے کا سوال پیدا ہوا جب انسان سوکر اٹھتا ہے تو عام طور پر بھوک گی ہوتی ہے پھران کا کیا حال ہوگا جوعرصہ دراز تک سوتے رہے ہوں کہنے لگے کداینے میں سے ایک شخص کو بھیجو جوشہر میں جائے اور ہمارے پاس جوبیرچاندی کے سکے ہیں ان کو لے جائے اور کھانا لے کروایس آجائے ذرااچھی طرح دھیان سے خریدے پاکیزہ اور حلال کھانا لے کرآئے شہر میں جو بتوں کے نام پر ذرج کیا ہوا گوشت ملتا ہے اس میں سے ندلائے اور شہر میں جانے اور کھانا خریدنے میں مجھداری اور خوش تذبیری سے کام لے اور کسی کو بین نہ بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہال ہیں۔جس وقت بیغار میں داخل ہوکرسوئے تھے اس وقت مشرکوں اور بت پرستوں کی حکومت تھی اور با دشاہ جر أمشرك بنا لیتا تھااوراہل تو حید کو جان سے مارتا اور سزائیں دیتا تھا'ان حضرات نے سیجھ کر کہ شہر میں ابھی اسی دین شرک کا چرچا ہوگا اور بادشاہ بھی وہی بت پرست ہوگا کھانا خریدنے کے لئے جانے والے سے کہا کہ حلال کھانالا نا اوراس کا دھیان رکھنا کہ لوگوں کو ہمارا پیۃ نہ چل جائے ورنہ شہر والے ہمیں بری طرح قتل کردیں گے اور سنگسار کردیں گے یا اپنے دین میں واپس کر لیں گے ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جاناسب سے بڑے خسارہ کی بات اورسب سے بڑی ناکائی ہے یہاں سیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو کفر پر مجبور کرے اور ظاہری طور پر کفر کا کلمہ کہدد ہے تو کا فرنہیں ہوجا تا اگروہ لوگ کفر پر مجبور کرتے اوراصحاب کہف کفر کا کلمہ کہددیتے تو حقیقت میں کا فرنہ ہوجاتے اور اس سے ناکا ی اور تباہی لازم نہیں آتی جبدل میں ایمان باقی ہے تو اُخروی ناکامی کی کوئی وجہیں لہذا انہوں نے وَلَنُ تُفلِحُو ٓ اَفا اَبَدَا کیوں کہا؟ احقرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ محقق نہیں تھے کسی نبی یا کسی فقیہ کی صحبت نہیں اٹھائی تھی لہٰذا انہوں نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہددیے کو بھی تباہی سے تعبیر کیا' بیسبان کے اپنے خیال کے مطابق تھااس کا نظیر بیہ ہے کہ حضرت حظلہ رضی الله عند في رسول الله علي كي خديس يبي عرض كيا كه حظله منافق موكيا آپ في مايا كون؟ كمن سكك كهم آپ كي خدمت میں ہوتے ہیں آ پمیں جنت دوز خ کی باتیں ساتے ہیں والیامعلوم ہوتا ہے کسب چھ ہمارے سامنے ہے پھر جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور آپ کے بہت سے ارشادات بھول جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگرتم ہروفت ای حالت میں رہے جومیرے پاس تمہاری حالت ہوتی ہے تو تم سے فرشتے بچھونوں میں اور راستوں میں مصافحہ کرتے 'لیکن اے حظلہ ایسا بھی بھی ہوتا ہے ( یعنی جوتمهاری حالت میرے پاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ باتی نہیں رہتی ) جس طرح حضرت حظلہ "نے اپنے خیال میں اپنے کو

منافق خیال کرلیاای طرح اصحاب کہف نے زبان سے کلم کفر کہنے وہمی کفر سمجھ لیا۔

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فلاح کامل مراد ہے اگراہ کے وقت کلہ کفر زبان سے جاری کرنا جائز ہے اور پیرخصت ہے اور عزیمت ہے کہ آل ہوجائے اور کلہ کفر زبان پر ندلائے اس اعتبار سے ان کا مطلب بیر تھا کہ اگر ہم خالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ کر جان بچا بھی لی تو عز بمت سے محروم ہوجا کیں گے ادھرتو آپس میں بیہ شورہ ہوا کہ ہمیں چھپ کر رہنا ہے اور اہل مدینہ کو اپنا حال اور اپنی جگہ نہیں بتانی اور ادھر ان میں سے جوایک شخص کھانا خرید نے کے لئے رقم لے کر کہ یا اس نے بازار میں جا کہ کھے خرید پر ان اس کہ دیکھ خرید پر ان اسکہ دیکھ کر دکا ندار حیران پڑ گیا اور لوگوں میں بھی اس کا چہ چا شروع ہوگیا اس عرصہ در از میں حکومت بدل چکی تھی اور جو شھی اور جو تھی اور اس بی تھی اس کا چہ چا شروع ہوگیا اس کے ساتھ سوار ہو کر غاری طرف چلا وہ ایک شخص ہو کھانا لینے کے لئے آپا تھا جس کا نام سملی بتایا جاتا ہے وہ جلای سے غار کے اندر گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ بات کھل چگی ہے اور با دشاہ تک بھی جی اور اور شاہ تا ہے اور اس کی بہت کے اندر گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ بات کھل چگی ہے اور با درشاہ کا کرام کیا اور اس کو کہ بار شاہ کو اس کی بہت خوشی ہوئی باہر نکلے باوشاہ سے ملاقات کی باوشاہ نے ان کا اور انہوں نے بادشاہ کا اکرام کیا اور دوسری روایت بیقل کی ہے خوشی ہوئی بھی بیا اور انہوں نے بادشاہ کا اگرام کیا اور دوسری روایت بیقل کی ہے کہ جب یملیخ نے نہیں واقعہ بتایا تو وہ اسی وقت وہ ہیں غار میں مرکے قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے جس کی نے جو کھی بتایا ہے وہ اسرائی روایات برمنی ہے۔

### وَكُذَ إِلَّ اعْتُرُكُا عَلِيْهِمْ لِيعَلِّمُوا أَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبِ فِيهَا وَ

اورای طرح ہم نے ان پرمطلع کردیا تا کدوہ اس بات کو جان لیس کہ بلاشباللہ کا وعدہ حق ہے اور میک قیامت آندوالی ہے اس میں کوئی شک نہیں

اِذْيَتُنَازِعُوْنَ بَيْنَهُمُ آمْرِهُمْ فِقَالُوا ابْنُوْاعَلِيْهِمْ يُنْيَانًا وَأَثُمُ اعْلَمْ بِهِمْ قَالَ

جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان اِن کے بارے میں جھڑر ہے ہتے سوانہوں نے کہا کدان کے اوپر تمارت بنادوان کارب ان کوخوب جانتا ہے

#### الَّانِيْنَ غَلَبُوْاعَلَى آمْرِهِمْ لِنَتَّذِنَ تَعَلِيْمُ مُّسْجِدًا<sup>®</sup>

جولوگ ان کےمعاملہ میں غالب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ضروران پر مجد بنائیں گے

قضد بیو: علام قرطبی نے لکھا ہے کر دقیانوں بادشاہ مرگیاتھا (جس کے زمانہ میں بید حضرات کہف میں داخل ہوئے سے ) سینکٹر وں سال گذر گئے بادشاہ آئے جاتے رہے آخر میں ایک نیک شخص اس علاقہ کا بادشاہ ہوا اور وہ اور اسکی رعایا اس بات کو تو مانتے تھے کہ موت کے بعد حشر نشر ہے لیکن پچھلوگوں نے کہا کہ روعیں محشور ہونگی کیونکہ جسم کو زمین کھا جاتی ہاں لوگوں نے جہا کہ جسم اور روح دونوں کو اٹھا یا جائیگا بادشاہ کو اس اختلاف سے جرانی ہوئی اور اصل حقیقت جانے کے لئے اس نے اتنااجتمام کیا کہ بالے کیٹر ہے ہین لئے اور راکھ پر بیٹھ گیا اور

اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتار ہا کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے بیدواضح ہوجائے کہ روح اورجسم دونوں کا حشر
کوئی ستبعد نہیں اس اثناء میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اصحاب کہف کوظا ہر فرما دیا بادشاہ نے ان کود کھے کرکہا کہ بیتو وہی لوگ معلوم
ہوتے ہیں جود قیانوس کے زمانہ میں شہرسے چلے گئے تھے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کود کھاوے جب ان ہوگوں کے
کی سوسال سونے کے بعد اٹھ جانے کا واقعہ معلوم ہواتو لوگوں کو یقین ہوگیا کہ واقعی اللہ کا وعدہ حق ہے مت حق ہے۔

وَ كَـذَلِكَ اَعْشَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْ اللهِ عَقْ مِل اللهِ حَقَّ مِل اللهِ حَقَّ مِل اللهِ عَقْ مِل مطلع ہوئے تو انہیں قیامت کا یقین آگیا اصحاب کہف با ہرنگل کروا پس غار میں چلے گئے ہوں اور بعد میں انہیں موت آئی ہو یا یہ لیخا کی خبر سننے کی وجہ سے وہیں غارمیں انہیں موت آگئی ہوروایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔

قر آن مجید کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غار ہی میں اندر وفات یا گئے 'یہ جو آپس میں جھگڑا ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے پھر کچھلوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر عمارت بناؤ اور جو غالب تھے انہون نے کہا کہ ہم ان کے او پر مجد بنا دیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے غار میں ہوتے ہوئے ہی اس طرح کا اختلاف ہوا روح المعانی ص ۲۳۳ ج ایس لکھا ہے کہ جب بادشاہ کوان لوگوں کا پیتہ چلا تواس نے وہاں جاکران لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ ان کے چہرے روشن ہیں اور کیٹر ہے بھی خراب نہیں ہیں انہوں نے بادشاہ کووہ حالات سنائے جود قیانوس کے زمانہ پیش آئے تھا بھی باتیں ہوئی رئی تھیں کہ اصحاب کہف نے کہا نستود عک اللہ تعالیٰ والسلام علیک ورحمة الله تعالىٰ حفظك الله تعالىٰ وحفظ ملكك نعيذك بالله تعالىٰ من شر الانس والجن (بم تجفّح الله کے سپر دکرتے ہیں تھے پراللہ کا سلام ہواوراس کی رحمت اللہ تیری حفاظت کرے اور تیرے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ہم تجھے انسانوں اور جنات کے شرسے اللہ کی پناہ دیتے ہیں ) یہ کہا اور وہ واپس اندراینی اپنی جگہوں پر چلے گئے اور الله تعالى نے ان برموت طارى فرمادى كار بادشاه نے انہيں ككڑى كے تابوتوں ميں دفن كرديا اور غالم كے مند برمسجد بنا دى ، صاحب روح المعانى نے اس كے بعد ايك قول يوكھا ہے كہ جب بادشاہ كے پاس اس مخص كولا يا كيا جو غار ميں سے كھانا لينے كے لئے آيا تھا تو بادشاہ نے اس سے يو چھاتم كون ہو؟ اس نے كہا كہ ميں اس شهركار بنے والا ہوں اور بير بتايا كه ميں کل ہی شہرسے لکلا تھااس نے اپنا گھر بھی بتایا اور کچھلوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی بھی نہ پہچان سکا'بادشاہ نے س رکھاتھا کہ کچھلوگ پرانے زمانہ میں رو پوش ہو گئے تھاور یہ بھی سناہواتھا کہان کے نام سرکاری خزانے میں ایک شختی پر لکھے ہوئے رکھے ہیں وہ مختی منگائی اوران کے نام پڑھے تو وہی نام نکلے جواصحاب کہف کے نام تھے وہ جوا کی شخص کھانا لینے کے لئے آیا تھااس کے ساتھ بادشاہ اور چندلوگ چلے جب غار کے دروازہ پر آئے تو وہ نوجوان اندر گیا اور انہیں ۔ پوری صورتحال بتا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض فر مالیا اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جس کی وج سے وہ اندر داخل نہ ہو سکے لوگوں میں یہ اختلاف ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے تو پچھ لوگوں نے کہا

کہ ان کے اوپر یعنی غار کے دروازہ پر عمارت بنادی جائے اور وہ جماعت جوان کے معاملہ میں غالب ہوگئی یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم مجد بنا کیس کے چنانچہ انہوں نے مجد بنادی یہ مجد غار کے دروازے پر بنادی گئی تھی چونکہ یہ مجد دروازہ پرتھی مرنے والوں کی قبروں پرنہیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھا اس لئے یہ اشکال نہیں ہوتا کہ قبرون پر مجد بنانے کی ممانعت ہے لہٰذائقیر مجد کو کیوں اختیار کیا گیا۔

ایک فریق نے کہا کہ ان پر عمارت بنا دو دوسر نے فریق نے کہا کہ ہم مجد بنادیں گے ان دونوں کے درمیان جولفظ رَبُّھُ مُ اَعْلَمُ مِنْ ہِمِ ہُم مجد بنادیں گے ان دونوں کے درمیان جولفظ رَبُّھُ مُ اَعْلَمُ بِھِ مُ آیا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ جملہ محر ضہ ہوا در مطلب ہیہ کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے اس بارے میں دورا کیں آربی تھیں یہ کون لوگ تھے کن خاندانوں سے تھے یہ کن احوال سے گذر سے اور کتنے دن غار میں رہے پھر جب ان چیزوں کا صحیح علم نہ ہوسکا اور ان کے حاصل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہ ملاتو کہنے لگے کہ اسے اللہ کے سپر دکروہ وعلام الغیوب ہے سب کوجا نتا ہے ان کا حال بھی ای کو صحیح معلوم ہے۔

# سَيْقُولُونَ ثَلْثُ وَالِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيُقُولُونَ مُسَدُّسَادِمُهُمْ كَلْبُهُ مُرْجًا إِلَا غَيْبَ وَيَقُولُونَ

كچولوگ يول كبيس كے كريتين آدى بيں چوتھا أنكا كتا ہے اور كچولوگ كبيں كے كريه پائح آدى بيں چھٹاان كا كتا ہے افکام بح تحقیق اور كچولوگ كبيں كے كر

#### سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُ مُ كُلِّهُ مُ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِلَّ تِهِمْ قَايِعُكُمُ الْاقَلِيْكَ قَالَ تُمَارِ

ووسات ہیں اور آ تھوال ان کا کتا ہے آپ فرماد یجئے میرارب ان کی اقعداد کونوب جانے والا ہے ان کوئیس جانے گر تھوٹے ہے لوگ موآ پ ان کے بارے میں سے سرسر کی بحث کے

#### فِيهُمْ الْأَمِرَاءُ ظَاهِرًا وَلا تَنْتَفْتِ فِي أَمْ مِنْهُمُ آحَدًا اللهِ

علاوہ زیادہ بحث نہ سیجے اور ان کے بارے میں کی سے بھی سوال نہ سیجے

# اصحاب كهف كي تعداد مين اختلاف اوراسكا جواب

تفسيد: جسطرح اصحاب كهف كى مت قيام فى الكهف ميں اختلاف ہوا كده كنے دن رہاورخوده بهى اختلاف كر بيٹھے اور تحجے بات تك نه بنج سے اى طرح اس ميں بھى اختلاف ہوا كه ان كى تعداد كتنى تنى آئے ہيں نہ كوره بالا ميں تين قول نقل فرمائے ہيں ایک قول بيہ كه اصحاب كهف تين تھے اور چوتھا انكا كتا تھا 'اور دوسرا قول بيك وه ميا يہ تھے جھٹا انكا كتا تھا 'اور تيسرا قول بيك ده سات تھے اور آٹھواں ان كا كتا تھا صحب روح المعانی صفحه ۴۸ ج ۱۵ نے بعض علماء سے نقل كيا ہے اور تيسرا قول ان ان كو كا ہے اور دوسرا قول نصار كى كا ہے بيلوگ كہ بيا قول يہود بوں كا ہے اور دوسرا قول نصار كى كا ہے بيلوگ نجوان سے آئے تھے دسول اللہ عليقة كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو ان ميں سے ليک شخص عا قب تھا اور نصار كى كے فرقد نمطور بيكا سردار تھا اس نے اور اس كے ساتھيوں نے بہلى دو باتيں كہتھيں تيسرا قول بعض مسلمانوں كا ہے بہلے دوقولوں نسطور بيكا سردار تھا اس نے اور اس كے ساتھيوں نے بہلى دو باتيں كہتھيں تيسرا قول بعض مسلمانوں كا ہے بہلے دوقولوں نسطور بيكا سردار تھا اس نے اور اس كے ساتھيوں نے بہلى دو باتيں كہتھيں تيسرا قول بعض مسلمانوں كا ہے بہلے دوقولوں نسطور بيكا سردار تھا اس نے اور اس كے ساتھيوں نے بہلى دو باتيں كہتھيں تيسرا قول بعض مسلمانوں كا ہے بہلے دوقولوں نسطور بيكا سردار تھا اس نے اور اس كے ساتھيوں نے بہلى دو باتيں كہتھيں تيسرا قول بعض مسلمانوں كا ہے بہلے دوقولوں نسطور بيكا سردار تھا اس نے اور اس كے ساتھيوں نے بہلى دو باتيں كہتھيں تيسرا قول بعض مسلمانوں كا ہے بہلے دوقولوں نسان كے ساتھيوں نے بہلى دو باتيں كہتھيں تيسرا قول بھی مسلم نسطور بيكا ميں دو باتيں كہتھيں تيسرا قول بون كے ساتھيوں کے دونوں نسلور بي نسلم کی تو باتيں کہتھيں تيسرا قول بيس کے دونوں کی کو دونوں کے دونوں کی کو دونوں کے دونوں کی کو دونوں کے د

کے ذکر فرمانے کے بعد رجماً بالغیب فرمایا (کہاٹکل پچوبات کدرہے ہیں)اور تیسرے قول کوعلیحدہ ذکر کیااورساتھ ہی يول فرمايا قُلُ رَبِّي أَعُلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ (آبِفرماديجة كميراربان كي تعداد كوخوب جانتا سان کو صرف تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں)اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی اللہ شاخہ نے فرمایا کہان کی تعداد کواللہ ہی خوب جانتا ہے اور ساتھ ہی ہیمی فرمادیا کہ انہیں صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے تھے کہ میں بھی ان ہی میں ہے ہوں جن کوان کی تعداد کاعلم ہے وہ فر ماتے تھے کہ ان کی تعدادسات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھاعام طور سے امت مسلمہ میں یہ ہی قول مشہور ہے اور ان کے نام بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کے بیانام منقول ہیں مکسلمینا ' بملیخا مرطولس' ثبیونس' در دونس' کفاشیطیطوس منطنو اسیس اور کتے کا نام قطمیر قل کیا گیا ہے بظاہر حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے اہل کتاب سے ان کے نام نے ہونگے جن کوانہوں نے آ گےروایت کردیا بینام چونکہ عجمی ہیں اور بہت پرانی کسی زبان کے الفاظ ہیں اس لئے اٹکا صيح اعراب كساته يقيني طور يرتلفظ كرنا الماعلم يجمئ ففي بصاحب روح المعانى لكھتے ہيں و ذكسر المحافظ ابن حجر في شرح البخاري ان في النطق باسمائهم اختلافا كثيرا ولا يقع الوثوق من ضبطها وفي البحر ان اسماء اصحاب الكهف اعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط والسند في معرفتها ضعيف (حافظ ابن حجر رحمة الله عليه نے بخاري كى شرح ميں كھا ہے كەان كے ناموں كے تلفظ ميں بہت اختلاف ہے ان كے ضبط ميں اعتماد نہیں ہےاور بحرمیں ہے کہ اصحاب کہف کے نام مجمی ہیں اس لئے سیح شکل اور نقطوں کے ساتھ صبط نہیں ہویاتے اور ان کی معرفت كى سند ضعيف ٢) آيت كآخر مين دوباتون كى ممانعت فرمائى باولاً يون فرمايا فَكَلا تُمار فِيهُمُ إلَّا مِرَاءً ظاهرًا جس كامطلب بيہ كما صحاب كهف كے عددوغيرہ كے بارے مرمري بحث سے زيادہ بات نہ يجيج وحي كے موافق انہیں قصد سنادیں زیادہ سوال جواب نہ کریں اور دوسری ممانعت بیفر مائی وَلَا تَسْتَفُتِ فِیْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا بارے میں کسی سے سوال نہ سیجیجے ) اللہ تعالی شانہ نے جو بتا دیا اس ہے آ گے بڑھنے کی ضرورت نہیں ان میں جولوگ کچھ باتیں کرتے ہیں وہ انکل اور گمان اور قیاس سے کہتے ہیں لہذاان سے پوچھنے کی نہ کوئی ضرورت اور نہاس سے کوئی فائدہ۔

وكاتفولى لينكائ إنى فاعِلْ ذاك عَدَّالُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ اللَّهُ وَاذْكُرُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُرِيلَ اللَّهُ وَالْمُرَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وَقُلْ عَلَى اَنْ يَهُمْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبُ مِنْ هٰذَا رَشِكُا<sup>®</sup>

ادرآپ یوں کہد بجئے کامید ہم مرارب مجھوہ اب بتادے گاجو ہدایت کے اعتبار سے اس مے تریب ترہے۔

وعده كرتے وقت ان شاء اللہ نہ كہنے برعتاب

قفسیو: تفیرابن کثیر میں لکھا ہے کہ قریش مکہ نے نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کومدیند منورہ بھیجا (یہ جحرت سے پہلے کا واقعہ ہے) کہ یہود کے علماء سے محمد علیہ کے بارے میں دریافت کرواور ان سے کہو کہ نبی آخر الزمال کی صفات بتادو بہودی پہلی کتابوں سے واقف ہیں اور ہمارے پاس انبیاء کر املیم السلام کے علوم میں سے پچھیس ہے البذائم جاؤان لوگول لیس دریافت کرو قریش کے نمائندے مدینہ پہنچ اور رسول الله علیہ کے بارے میں دریافت کیا اوران سے کہا کہتم توراۃ والے ہوہمتم سے اس فض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اس پر یہودیوں نے کہا کہ ان سے تین باتي دريافت كرلوا گروه ان باتون كويتادين تووه واقعي ني مرسل بين ان سايك رات تويد دريافت كروكه زماند قديم ميس کھنو جوانا سے گھر مارکو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ کون لوگ تھان کا قصہ عجیب ہاوران سے میر بھی پوچھو کہ بیکون شخص تھا جس نے مشرق مغرب کے بوے بوے سفر کے اور ان سے روح کے بارے میں دریافت کروکہ وہ کیا ہے یہ باتیں س کر قریش کے دونوں نمائندے مکمعظمہ واپس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے قریش کی جماعت ہم تمہارے یاس ایک فیصلہ كن بات كرآئے ہيں يبوديوں نے تين باتيں بتائى ہيں اس كے بعدوہ لوگ رسول اللہ عليہ كى خدمت ميں حاضر موے اور وہ نتیوں با تیں معلوم کیں جن کی یہودیوں نے پٹی پڑھائی تھی آپ نے فرمایا میں کل کو بتا دو نگالیکن ان شاءاللہ نہیں کہاوہ لوگ چلے گئے اور ادھریہ ہوا کہ پندرہ دن تک آپ برکوئی وی نہیں آئی اوراس وجہ سے اہل مکہ نے یہ بات اڑائی شروع كردى كرمحر في بيكها تفاكركل كوبتادونگاليكن پندره دن گذرے بين ابھى تك كچر بھى نبيس بتايار سول الله على كودى كرك جانے سے اور اہل مكه كے باتيں بنانے سے خت دكھ ہوا پھر جرئيل عليه السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ كہف لے کرآ تے جس میں اللہ تعالی کی طرف سے عماب بھی ہے ( کدان شاء اللہ کیوں نہیں کہا) اور اصحاب کہف کی خرجمی ہے اورمشرق اورمغرب كے سفركرنے والے كى خربھى ہے ( يعنى ذوالقرنين كاتذكرہ ) اورسورہ اسراء كى آيت وَيَسْعَلُونك عَنِ الرُّوحِ مِن روح كاذكر بهي آكيا ہے۔

ندکورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ بہودیوں کے سکھانے پر جوقریش مکہ نے آنخضرت علیہ ہے تین باتوں کا سوال کیا ان کا جواب دینے کیلئے ارشاد فرمادیا کہ کل کو بتا دونگالیکن پندرہ دن تک وی نہیں آئی آپ اس سے بہت زیادہ ممکنین ہوئے اور مشرکین کو جنے کا موقع ل گیا پھر جب وئی آئی تو مشرکین کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے سیبیہ بھی نازل ہوئی اور وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ چھوڑنے پرعماب ہوامقر بین بارگاہ اللی کا بعض الی باتوں پر بھی عماب ہوجا تا ہے جوفرض واجب کے درجہ بیل نہیں ہوتیں اور رسول اللہ علیہ تو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں سب پھی اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ جب کی سے وعدہ کریں یا کی عمل کو کرنے کا اظہار کریں تو ان شاء اللہ بھی ساتھ بیلی کہدیں کے وقد میں کہدیں کے وقدہ یا رادہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے جس ون کا وعدہ یا ارادہ کر رہا ہوں اس دن تک زندہ رہونگا یا نہیں اور زندہ بھی رہا تو ارادہ اور وعدہ کے مطابق عمل ہو سے گا یا نہیں البند اسی بہتری اورخوبی ہے کہ جب کی کام کا وعدہ یا ارادہ کر بہتری اور نوبی کی ذات پر بھروسہ کرے اور زبان اسی بہتری اورخوبی ہے کہ جب کی کام کا وعدہ یا ارادہ کر بہتو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور زبان سے بھی ان شاء اللہ کہنا چاہئے نہیں گوئی وعدہ کر سے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور زبان سے بھی ان شاء اللہ کہنا چاہئے نہیں گوئی وعدہ کر سے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر نے اور زبان سے بھی ان شاء اللہ کہنا چاہئے نہ دگائے کہ میں

قصداً خلاف ورزى كرونگا اور كهدونگا كهيس نے تو ان شاءالله كهدديا تھا الىي غلانىت كرنے سے وعدہ كى خلاف ورزى كا گناہ ہوگا۔وعدہ کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَاذْ کُورُ رُبِّکَ إِذَا مَسِيْتَ (اورآ پاپ رب کو یاد کر لیجئے جب آپ بھول جائیں) اس کا مطلب بعض اکابرعلاء سے بیقل کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرتے وقت ان شاء الله كهنا بحول جائے تو جب بھى يادآ جائے۔ان شاءالله كهه لے بيابيا بى موگا جيباوعدہ كے ساتھ متصلاً كهه ديا صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور بعض تابعین سے بیمطلب نقل کیا ہے آیت کے ظاہری سیاق سے اس مفہوم کی کچھتا سر بھی ہوتی ہے۔لیکن چونکہ آیت اس معنی میں صرت نہیں ہے جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیا جاتا ہےاس لئے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بعد میں ان شاءاللہ کہدلینا تیرک اور تلافی ما فات کے طور پر ہوگا اگر ان شاءالله تعلق بالشرط اورعماق اوريمين كے ساتھ مصلاً نه كها تو بعد ميں منفصلاً كهددينے سے سابقه اثر اور نتيجه كا ابطال نه موگا كيونكه آيت مي صرف اتى بات ب كه جب ياد آجائ اين رب كاذكركر ليجئ آيت كريمه سابقه الرك ابطال س ساکت ہےدوسرےدلائل سےامام صاحب کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور دیگرائمہ بھی ان کے موافق ہیں۔ قبال صباحب الروح وعبامة الفقهباء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم الحنث ولوصح جواذ الفصل وعدم تاثيره في الاحكام لا سيما الى الغاية المروية عن ابن عباس رضى الله عنهما لما تقرر اقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب (صفر ٢٠٥٥ ج١٥) وفي روح المعاني ايضايحكي انه بلغ المنصور ان ابا حنيفة رضي الله تعالى عنه حالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسئلة فاستحضره لينكر عليه فقال له ابوحنيفة هذا يرجع اليك انك تاخذ البيعة بالايمان افترضي ان يخرجوا من عندك مسيتنونه عليك فيخرجوا عنك فاستحسن كلامه (صاحبروح المعاني فرات میں اکثر فقہاء کے ہاں حث سے بچنے کے لئے اسٹنائے متعل کی شرط ہے اگر چہ بالفصل اسٹناء بھی جائز ہے اور احکام میں اس کاموثر نه ہوناخصوصاً غایت میں جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماہے مروی ہے اس وجہ سے کہ اقر ار ثابت نہیں اور نه طلاق اور ند آزادی اور ند بی سیائی معلوم ہوتی ہے ندجھوٹ روح المعانی ہی میں بید حکایت ہے کہ منصور کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفی اس مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے مختلف ہیں تو اس نے امام صاحب کو بلوایا تا کہ ان پرنگیر كرے۔امام ابوصنيفة نے فرمايا اس مئله كانتيج توبيہ بكتم لوگوں سے ايمان كے ساتھ بيعت لوپھر كياتم پيند كرو كے كدو ہ آپ کے در بازے نکل کر جائیں تو اس بیعت پراشتناء کر کے تیری بیعت سے نکل جائیں منصور نے آپ کی دلیل کو قبول کیا)

وَقُلُ عَسٰى أَنُ يَهُدِينِيُ رَبِّيُ لِأَقُرَبَ مِنُ هَلَا رَشَدًا (اور آپ یول که دیجے کرامید ہے میرارب بجھوہ بات بتادےگا جوہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب ترہے )

صاحب روح المعاني لكصة بين اى لشنى اقرب و اظهر من نساء اصحاب الكهف من الآيات

والدلائل الدالة على نبوتى لينى مجصرب اميد ب كم مجصاصحاب كهف كواقعه بروه كرايى واضح ترين والدلائل الدالة على نبوت بردلالت كرف والى مول كى چنانچدالله تعالى كابيانعام مواكدا صحاب كهف سے بھى زياده قد يم واقعات كاعلم آنخضرت على كا وريا كى اور آپ نے ان چيزوں كى خاطبين كو خبريں ديں ۔ جن كاوى كے بغير علم نہيں موسكتا تقااور جوا خبار بالغيب كے اعتبار سے اصحاب كهف كے قصد ہے بھى زيادہ واضح تقيس ۔

# 

#### اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے

قف مدید: پہلی آیت میں غار فد کورہ میں اصحاب کہف کر ہنے کی مدت بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ اپنے غار میں تین سونو سال رہے پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی ان کی مدت اقامت کو خوب زیادہ جانے والا ہے وہ آسانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اس کاعلم ہر چیز کو محیط ہے اصحاب کہف کا غار بھی زمین ہی میں ہے اور وہ لوگ بھی زمین ہی میں تھے پھران کا اور ان کے غار کا اسے کیوں علم نہ ہوگا؟ مزید توضیح اور تا کید کیلئے فرمایا اَئم صور ہو واسمع عربی زبان میں یہ دونوں تعجب کے صیفہ ہیں اور مطلب سے ہے کہ اللہ سے بڑھرکو کی دیکھنے والا یا سنے والا نہیں ہے اسکی صفت سمح وبھر کا بندوں سے بیان نہیں ہوسکتا وہ سب سے بڑا سمیح اور بصیر ہے۔ (ان دونوں لفظوں کا جو او پر ترجمہ کیا گیا ہے تقریبی ترجمہ ہے حقیقت میں ان کا ترجمہ اردوز بان میں ادائمیں ہوسکتا)

مَالَهُمْ مِّنُ دُونِهِ مِنُ وَلِي وَّلَا يُشُوكُ فِي حُكْمِهَ أَحَدًا (اس كعلاوه ان كے لئے كوئى مد كارنيں اوروه اپن تهم ميں كى كوشر يكن بيں فرماتا) الله كاكوئى شريك اور مزاح نہيں۔وہ جو چاہے فيصله فرمائے سب پر لازم ہے كه اس سے مدد مانگيں اور اس كے علاوه كى كواپناولى اور مددگار نہ بنائيں۔

فاكره ممبرا: قرآن مجيد كسياق بيكى ظاهر موتا بكالله جل شائه في اصحاب كهف كى غاريس ربنى مدد بيان فرمائى كدوه تين سونوسال بحصرات مفسرين كرام في اى كوتر جيح دى بيكن ابن عباس رضى الله عنها سي منقول بهكديد

### واتُلُ مَا أُوْرِى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِكَ لامُبكِلَ لِكَلِمْتِهُ وَكُنْ يَجِدَمِنْ دُونِهِ

اورآپ کے رب کی کتاب جوآپ کی طرف وجی کی گئی اسکی تلاوت سیجتے اسکے کلمات کوکوئی بدلنے والانہیں اور ہرگز آپ اسکے سوا

مُلْتُكُدًا ﴿ وَاصْدِرْ نَفْنَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَارِوةِ وَالْعَثِيِّ يُرِيْدُونَ

كوئى پناه كى جگه نه پائيس گےاور جولوگ مح شام اپنے رب و پها منے بین النے ساتھ اپنے كوتقيد كھے بيلوگ اس كى رضا كے طالب بين اورآ پ ايساندكرين

وجه، وكاتعث عينك عنهم تريك زنينة الخيوة الثنيا وكاتطع من اغفلنا قلبك كدياوالى زعرگى دينت كاراده سان سة بى نظرى به جائي اوراية فضى بات مدائي جس كدل وجم ف افي ياد سفافل كرديا

ای نینت کراره برخان نے اپی طری ہنے ہا روایا نے میں ایک میں اور کان امرہ فرطا ہ

اورجوا پی خواہش کے چھےلگ گیا اوراسکا حال صدے آ کے بڑھ گیا

رسول اللہ علیہ کو کتاب اللہ کی تلا*ت کرنے* اور اللہ سے لولگانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا حکم

قصمین : درمنثور صغی ۲۱۹ج میں حضرت سلمان فاری رضی الله عند سے قل کیا ہے کہ عیدند بن بدراورا قرع بن حابس جوموً افت القلوب میں سے تصر سول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یارسول الله علیہ اگر

آپ صدر مجلس میں بیٹھے اور بیلوگ یعنی سلمان اور ابوذراور دیگر فقرائے سلمین سے دورر ہے تاکہ اسکھاوٹی کپڑوں کی بو

نہ آتی تو ہم آپ کی ساتھ بیٹھے اور آپ سے با بیل کرتے اور آپ سے پھھ اصل کرتے اس پر اللہ تعالیٰ نے وَائد لُ مَ سَ

اُوْحِی اِلَیٰکَ مِنْ کِتَابِ دَبِّکَ سے اَعْتَدُنَا لِلظّلِمِیْنُ نَارًا تک آیات شریفہ تازل فرما کیں۔ اور حضرت ہمل بن

صنیف رضی اللہ عنہ سے فقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس عیلی ایٹ ایک گھر میں تھے آپ پر اللہ تعالیٰ نے آیت کر یم

وَاصْبِو نَهُ مُسَکَ مَعَ اللّٰهِ فِينَ يَدْعُونَ دَبَّهُم بِالْعَدُوةِ وَالْعَشِيّ نازل فرمائی اس پر آپ باہر تشریف لائے اور ان

لوگول کو تلاش کیا جن کا آیت کر یمہ میں ذکر ہے یعنی جولوگ می شام اپ رب کو پکارتے ہیں بی فقرائے صحابہ تھان میں

وہلوگ تھے جن کے بال بھرے ہوئے تھا ور کھال سوکھی ہوئی تھی اور صرف ایک ہی کپڑ اپہنے ہوئے تھے جب آپ نے اور کے بیافہ واللہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ ہی ایوں کہا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے جن نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے جن کے ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ ہی می کھور کے اور ساتھ ہی اور میں کھور کے ایک کھرائے کہا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے جن کے ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ ہی کھور کے ایک کے ایک بیدا فرما دیے جن کے ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ کی کھور کے ایک کے میاتھ بیٹھ گئے اور ساتھ کی کھور کے ایک کی کھور کی امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے جن کے ساتھ بیٹھ کے اور ساتھ کی کھور کیا ہے۔

وَاصِّبِو نَفُسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ لِعِی جولوگ جو وشام این رب کو پکارتے ہیں آپ ایکے ساتھ بیٹے رہا کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جواللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس میں حضرات صحابہ کی دوطرح تعریف ہواول یہ کہ وہ صبح وشام اپنے رب کو لوگ ہیں دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی رضا کوچاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنُ اَغُفَلُنَا قَلْبَهُ عَنُ ذِحُونَا (اور آپ ایسے خض کی اَعُفلُنَا قَلْبَهُ عَنُ ذِحُونَا (اور آپ ایسے خض کی بات نہ مائے جسکے دل کوہم نے اپنی یا دسے عافل کردیا) وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ (اور جواپی خواہش کے پیچھالگیا) وَ کَانَ بات نہ مائے جسکے دل کوہم نے اپنی یا دسے عافل کردیا) وَ اللّٰہ عَانَہُ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ کا مُنْ اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰم کے اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے الل

اَمُونُهُ فُوطًا (اوراسكا حال حدے بوھ كيا)اس ميں بيفر مايا ہے كہ جن لوگوں كو بمارى ياد كا دھيان نہيں ہے اپنی خواہش كے بيچھے چلتے ہيں اوراس سلسلہ ميں آگے بوھ گئے ہيں انكا اتباع نہ سيجئے ان سے رؤسائے كفار مراد ہيں۔

یپ پی بی ان اور یہ جوفر مایا کہ آپ ایسانہ کریں کہ دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں ہے آپ کی آنکھیں ہٹ جائیں جوضع شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا کی ظاہری زینت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسکے لئے ایمانی تقاضوں کو نہ چھوڑا جائے احتمال تھا کہ آنخضرت علیقے کو یہ خیال ہوجائے کہ بیسر دارمسلمان ہوجائیں تو اسلام اور اہل سلام کوقوت حاصل ہوجائے ارشاد فر مایا کہ اسلام کا جمال باطنی یعنی اخلاص اور اطاعت ہی آئی زینت اس کے لئے کا فی ہے خلصین کو مجلس سے ہٹا کر اصحاب دنیا کے ذریعہ حاصل ہونے والی دنیا کو نہ دیکھاجائے۔

# وَقُلِ الْحُقُّ مِنْ رَّتِكِ لُمْ فَكُنْ شَاءً فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا اَعْتَكُنَا

اورآپ فرماد یجئے کہ جن تمہارے دب کی طرف ہے ہے موجس کا جی چاہموس کا جو ہے اور جس کا جی چاہے کا فرر ہے باشہ ہم نے

لِلْقُلِيدِينَ نَارًا لَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعْنِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآءِ كَالْهُ لِيَشُوى

ظالموں کے لئے آگ تیار کر کی ہے آئیں آگی دیواری گھیرے ہوئے اورا گروہ فریاد کریں گے والیے پانی سے ان کی فریادری کی جانے گی جو تیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگا وہ

الوجوة بش الشراب وساءت مرتفقا

مونہوں کو جون ڈالے گا دو پینے کی بری چز ہے اور دوز خ آ رام کی بری جگہے

# حق واضح ہے جو جا ہے ایمان لائے جو جا ہے گفراختیار کر ہے اہل گفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے

قسف مدیو: اس آیت میں اول تو یفر مایا کہ اللہ تعالی نے کی کوایمان یا کفر اختیار کرنے پرمجوز میں کیا بندوں کے سامنے اپنی کتابوں اور نبیوں کے ذریعے حق واضح فرما دیا ہے اب جس کا جی چاہے ایمان کواختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر پر رہے جوایمان لائے گا اپنا بھلا کریگا آخرت کی نعتوں سے سر فراز ہوگا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا وہ اسکی سزا بھگت لے گا جو دوز خ میں آگ کے دائی عذاب کی صورت میں ہوگی کوئی جاہل اپنی جان کا دشمن آیت کا مطلب بیان ہمجھ لے کہ کفر اختیار کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے بیا جازت نہیں ہے بلکہ بندوں کو جوایمان اور کفر دونوں صور تیں اپنے ادادہ سے اختیار کرنے کی قدرت دی گئی ہے اسکا بیان ہے اس کے مصلا ہی اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزایتا دی آگر کفر اختیار کرنے کی اجازت ہوتی تو مشرکوں کو کا فروں کو دوز خ میں داخل کیوں کیا جاتا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ماتحوں سے کے کہ کرلوجو چاہونا فرمانی کی سزائل ہی جائے گ

ظالموں یعنی کا فروں کی سزابتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لئے دوزخ کی آگ تیار کی ہوئی ہے اسکی دیواریں انہیں گھیرے ہوں گی جوداخل ہوگا کہیں بھاگ کرنہ جاسکے گااور ٹکلنے کی کوئی راہ نہ یائے گا۔ آگ میں جلنے کے عذاب کےعلاوہ انہیں پیاس بھی گلے گی جب پانی طلب کریں گےتو بہت زیادہ تیز گرم پانی دیا جائیگا یہ پانی بہتا ہوا خوشگوار نه موگا باكة تاكی المحصف كى طرح سے گاڑھا يانى موگا پيا تونى جاسكے گاليكن پياس كى شدت كى وجەسے بينا پڑيگا يہ يانى اتنا گرم ہوگا کہ جیسے ہی منہ کے قریب آئے گا چہرول کو بھون ڈالے گا بیتوائے پینے کی چیز ہوگی اور کھانے کے لئے زقو م کا درخت موگا جبیسا که دوسری آیات میں وار دمواہے سور ہ الصافات رکوع نمبر ۲ اور سور ۂ دخان رکوع نمبر تین اور سور ہ واقعہ رکوع نمبر ۲ میں نہ کور ہے ٔ زقوم کا درخت کھا ئیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پیئیں گے جوا نکے مونہوں کو بھون دیگا اور آنتوں کو کاٹ ڈالے گا (کمانی سورہ محمدٌ) اور یہ پانی بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ اس طرح بئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ بنسُ الشَّرَابُ لِعِي وه ياني يني كى برى چيز بآخر مي فرمايا وَسَاء تُ مُرُ تَفَقًا اوردوزخ آرام كى برى جكه بـ يهال ميسوال پيدا ہوتا ہے كدات بوے خت عذاب ميں آ رام كهال ہوگا؟ جواب يہ ب كدبيافظ بطور تحكم لايا كيا ہے وہ لوگ دنیامیں اپنی مستول میں گےرہے دنیاوی آرام کے سامنے الله تعالیٰ کے احکام کی طرف بالکل توجیزیں دیتے تھے دنیا کے آرام کود کیھتے ہوئے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا کیونکہ ایمان قبول کرنے پرتکلیفیں پہنچنے کا اندیشہ تھا اور انہوں نے وعیدیں سننے کے باوجود دوزخ ہی کے کاموں کواختیار کیا اور گویا کفر ہی کواپنے لئے آرام کا ذریع سمجھا البذاعذاب کی جگہ کو ان کے لئے آ رام کی جگفر مایا کیونکدونیا کے آرام ہی کی وجہ سے انہوں نے اس تکلیف کوایئے سرلیا اور بیسمجھا کہ آخرت مِن بَيْ بَمُ آرام بى سربيل ك ثم هو على سبيل المشاكلة في مقابلة قوله تعالى (وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ دوز ی کو جار دیواریں تھیرے ہوئے ہیں جن میں ہردیوار کا عرض جالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے (رواہ التر مذی) یعنی اسکی دیواریں اتنی موئی ہیں کے صرف ایک دیوار کی چوڑ ائی طے کرنے کے لئے کوئی چلنے والا چلے تو جا لیس سال خرچ ہوں۔

اِنَ الْذِينَ الْمُوْاوَعِلُوا الصّلِطْتِ اِنَّا لَانْضِيْعُ اَجُرُ مَنَ احْسَنَ عَبُلَا ﴿ اُولِيكَ لَهُ مُ اللهُ اللهُ

#### وحسنت مرتفقا

اورآ رام کی اچھی جگہ ہے

# ابل ایمان کا جروثواب جنت کے لباس اور زیورمسم یول کا تذکرہ

قسف میں ہیں: اہل کفری سزاییان کرنے کے بعد اہل ایمان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزاء کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجرضا کے نہیں کرتے نیک عمل وہی ہے جوایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوا ورشر لیعت کے مطابق ہو فرمایا کہ بیلوگ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں رہیں گے ان باغوں کے نیچ نہریں جاری ہونگی اور ساتھ ہی انکے زیور اور لباس کا تذکرہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ انہیں سومنے کے نگن پہنائے جائیں گے اور وہ وہاں سز کپڑے پہنیں گے جو سندیں اور استجرق کے ہوئے کے مقابل ہونگے۔ یہ بیٹھنا آسے سامنے ہوگا ایک دوسرے کے مقابل ہونگے۔

آخر میں فرمایا نِعُمَ النُّوَابُ (النَّامُال)الْهِابدلدہے) وَحَسْنَتُ مُرْتَفَقًا (اوربیہ جنت آرام کی اچھی جگہہے) (وہاں دکھن اور تھکن نہ ہوگی آرام ہی آرام ہوگا)

یہ جوفر مایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اس میں بظاہر بیاشکال ہوتا ہے کہ زیورتو عورتیں پہنتی ہیں مردوں پر
کیا اچھا گے گا پھر اس کے پہننے کی ممانعت بھی ہے۔ اسکایہ جواب ہے کہ آخرت کے حالات کو دنیا پر قیاس کرنا سے نہیں اول تو وہاں دنیا والے گا کی ممانعت بھی ہے۔ اسکایہ جواب ہے کہ آخرت کے حالات کو دنیا پر قیاس کرنا سے نہیں خوبی اور
اول تو وہاں دنیا والے شرعی احکام نافذ نہ ہو گئے۔ وہاں مردوں کوسونا پہننا جائز ہوگا دوم مردوہاں کنگن پہننے میں خوبی اور خوش کو تی ہے۔ وہاں مردوں کو بین اور خاص کر خوشی حسوس کریں گے دنیا میں بھی ہر جگہ کا رواج الگ الگ ہے بعض علاقوں میں مرد بھی زیور پہننا معروف ہی ہے۔
بادشا ہوں کے بارے میں تو زیور پہننا معروف ہی ہے۔

کپڑوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت کے کپڑے سبزرنگ کے ہو نگے سبزرنگ چونکہ نظروں کو بہت بھلالگتا ہے اسلنے ان کے کپڑوں کا بیرنگ ہوگا' یہ کپڑے سندس اوراستبرق کے ہونگے۔

سورہ جج میں فرمایا وَلِمَاسُهُمْ فِیْهَا حَوِیُو (اوران کالباس ریٹم ہوگا) معلوم ہوا کہ سند س اوراستبرق ریٹم کے ہونگے،
سندس کے بارے میں مفسرین کرام کھتے ہیں کہ اس سے باریک ریٹم مراد ہے اوراستبرق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے
دبیز یعنی موٹاریٹم مراد ہے،مفسراین کیر فرماتے ہیں کہ استبرق سے وہ موٹاریٹم مراد ہے، جس میں چک ہوستر عورت کے لئے تو
دبیز ہی کیڑے کی ضرورت ہوگا اور آیت میں تفصیل نہیں بتائی کہ سندس کا کونسا کیڑا ہوگا اور استبرق کا کونسا کیڑا ہوگا معلوم ہوتا
ہوئی کیڑے کہ شرے استبرق کے ہوئے اور سندس کے کیڑے اور پہننے کے ہوں کے جیسے کرتا وغیرہ فسراین کیر فرماتے ہیں
فالسندس ٹیاب رقاع رقاق کالقمصان و ما جری مجو اہا و اما الاستبرق فغلیظ اللدیباج و فیہ ہویق۔ (پس
سندس تو او پر کے باریک کیڑے ہیں جیسے قیص وغیرہ اوراستبرق موٹے ریٹم کو کہتے ہیں جس میں چک ہو)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ آغْنَابِ وجعلنا بيننكازرعا فكلتا الجنتين اتث أكلها وكفرتظ يفرقينه شئ اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی اگا دی تھی ٔ دونوں ہاغ اپنا پورا پورا کھیل دیتے تھے اور پھلوں میں ذرا بھی کی نہ رہتی تھی لْلَهُمَانَهُرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ ثُمُرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُويُعَاوِرُهُ ٱنَا ٱكْثَرُمِنْكَ مَ وَاعْزُنْفُرُا ٥ وَدَخُلَ جَنَّتُ وَهُوظَالِمُ لِنَفْيِهُ قَالَ مَآاظُنُ أَنْ تَبِيْلَ هَٰ إِنَّ الله ے افراد بھی غلبدوالے ہیں اورد واس حال میں اپنے باغ میں داخل ہوا کہائی جان پڑظلم کرنے والا تھا اس نے کہا کہ میں بیگران تھیں کرتا کہ یہ بالوک ٷڡؖٵٛڬڴ؈۠ٳڛٵۼةؘٷۧؠٟٙؠؘڗؖۅڷؠؚڹڗٛۅۮؚؿ۠ٳڶ<u>ۣڔڹٞ</u>ۯڮڿڔؾؘڂؽڗؙٳۊؠ۬ٵڡٛڹڠڮٵۿٙۊٳڷ ورند میں بی خیال کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگیا اوراگریں اپنے رب کی طرف اوٹا دیا گیا تو اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ ضرور ضرور پالوں گا سکے ساتھی نے جواب لنصاحِب وهُو يُعَاوِرُهُ ٱلفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّرِمِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّرَسُوا ہوئے کہا کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھے صبح سالم رَجُلاَهُ لِكِنَا هُوَ اللهُ رَبِّنَ وَلِاَ أَشْرِكُ بِرَبِّنَا حَكَّا @وَلُوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءٍ آ دى بنادياليكن ميرى بات قويه ب كده الله ميرارب باوريس النارب كساته كى كوشريك بين مفهراتا أورجب تواسين باغ مين واخل مواتو توني ماشاء اللهُ لَا قُوَّةَ اللَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرْنِ إِنَّا اقَلَّ مِنْكَ مَالَّا وَوَلَدًا ﴿ فَعَمْلِي رَبِّنَ آنَ يُؤْتِينِ الله لاقوة الابالله كيوں نه كها اگر تو تجھے اس حال ميں ديكھ دہا ہے۔ كەميں تجھے سے مال اوراولا د كے اعتبار سے كم ہول تو وو وقت نز ديك ہے كەمير ارر ٤عَلِيْهَا حُسْبَانًا مِّن السَّمَآءِ فَتُصْبِحِ صَعِيْدًا زَلَقًا هَا وَيُصْبِعِ ر مادے اور تیرے باغ پر آسان سے کوئی آفت بھیج دے جسکی وجہ سے تیراباغ ایک صاف میدان ہوکررہ جائے یااس کا مَأْوُهُاغُورًا فَكَنْ تَسْتَطِيْعِ لَهُ طَلَيًا ﴿ وَالْحِيْطَ بِثَيْرِهِ فَأَصْبُحُ يُقَلِّبُ كَفَيْرِ عَلَى مَآانَفْق نے کی کوشش ندکر سکنادرا سکے بچلوں کو قت سے گھردیا گیا سودہ اس صال ہیں ہوگیا کہ جو پچھاس میں خرج کیا تھا فِهُ أُوهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُونِهِ مَا وَيَقُولُ لِلْيَتَنِي لَمْ أَشْرِكَ بِرَيِّيَ آحَرًا ®وَلَهُ تَكُنُ ں پر کف افسوں ملنے لگا در حال بیتھا کہ اسکابا خابی ٹیوں پر گراہ واقعا ادر دہ کہ دہاتھا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کی کوشر یک نیٹھبرا تا ادراس کے

# لَّدُونَاةً يَتَصُرُونَكُمِنْ دُوْنِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَحِمَّا هُمْنَالِكَ الْوَلَايَةُ بِللْهِ الْحَقّ فُوخَيْرٌ

ايماكوئي كروه ندتها جواسكي مدركرتا اور ندوه خود بدلد لينه والاتها اليهموقعه برالله كي سوايس الله اي كد مروق بجوح بهرب

ثوابا وخيرعقباه

ثواب كاعتبار اوربهتر بانجام كاعتبار

## عبرت کے لئے دوشخصوں کی مثال ان میں ایک باغ والا اور دوسر اغریب تھا

قضسيو: ان آيات من ايك واقعه كاتذكره فرمايا بجس من ايك باغ والے كافروشرك اور دوسر مؤمن مؤقد كى تفتاً فقل فرمائى ب-

علامہ بغوی معالم التزیل صفحہ ۱۲۱ج ۳ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات اہل مکہ میں ہے دو محضوں کے بارے میں نازل ہو کیں دونوں بی مخزوم میں سے سے۔ایک تو حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے جورسول علیہ ہو سے ایک تو حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے دوسرا تول یہ تی کہ یہ واقعہ بی اسرائیل شو ہر سے اور دوسرا شخص جو کا فرتھا وہ اسود بن عبدالاسد تھا یہ ایک تول ہے۔ دوسرا تول یہ تقل کیا ہے کہ یہ واقعہ بی اسرائیل میں سے دو محضوں کا ہے جو آپ میں دونوں بھائی سے ایک موئن تھا اور ایک کا فرتھا اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیب بین حصین اور اس کے ساتھیوں اور فریق دوم حضرت سلمان فاری اور ان کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہ میں کے بارے میں ذکر فرمایا (یا در ہے کہ عیبیہ ان غریبوں اور مسکنوں کو فرمایا (یا در ہے کہ عیبیہ ان غریبوں اور مسکنوں کو فرمایا (یا در ہے کہ عیبیہ ان غریبوں اور مسکنوں کو اسے یاس سے ساد ہوں کہ اس بیٹھ کیس ا

ماحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے قتل کیا ہے کہ آیات بالا میں جن دو مخصوں کا ذکر فرمایا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کے بیٹے سے ایک نے اپنا مال الله کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسر مے خص نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو گیا اور مال کو بڑھانے میں لگ گیا واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ایک شخص کو الله تعالی نے خوب مال دیا اس کے انگور کے دو باغ سے اور ان دونوں باغوں کے چاروں طرف تھجوروں کے درخت سے جنہوں نے باڑ کی طرح سے ان دونوں باغوں کو گھررکھا تھا۔ ان دونوں باغوں میں تھیتی بھی تھی،

' درختوں کے پھلوں اور کھیتی کی پیدادار سے وہ برا

مالدار بناہوا تھاان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی دونوں باغ مجر پور پھل دیتے تھے ذرای بھی کی نہ ہوتی تھی۔ یہ تو باغ والے کا حال تھا (جواو پر مذکور ہوا) اس کے احوال کے برخلاف ایک دوسر اشخص تھا' وہ مال اور آل واولا د کے اعتبار سے زیادہ حیثیت والا نہ تھا' جس شخص کے باغ تھے اسے بڑا غرور تھااس نے اپنے ای کم حیثیت والے ساتھی سے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت زبردست ہے اول تواس نے اس کم حیثیت والے ساتھی ہے تکبراور تفاخرہے خطاب کیا اور دوسرا کام بیکیا کہ وہ اپنے باغ
میں اپنے نفس پڑھکم کرنے کی حالت میں بینی تفر پر قائم ہوتے ہوئے واضل ہوا وہاں بھی اس نے وہی تفر کی اور کفران نعت
کی با تیس کیس کہنے لگا کہ میں تو بینہیں بھتا کہ میرابی باغ بھی بھی بربا دہوگا اور بیجو قیامت قائم ہونے والی با تیس کرتے ہو
یہ یوں ہی کہنے کی با تیس ہیں میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے والی نہیں ۔ فرض کروکدا گرقیامت آئی گی اور میں اپنے
یہ یوں ہی کہنے کی با تیس ہیں میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے والی نہیں ۔ فرض کروکدا گرقیامت آئی گی اور میں اپنے
میس کی طرف وٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میر اباغ ہے بھے وہاں اس سے بڑھر کر بہت زیادہ اچھی جگہ لے گی ۔ دنیا والوں کا
میر لیقہ ہے کہ وہ کا فراور فاجر ہوتے ہوئی ہوں بچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں جب اس نے ہمیں یہاں دولت
دی ہوتو وہاں بھی ہمیں خوب زیادہ فعمت و دولت ملے گی ٹیوگ قیامت کو مانے تو نہیں ہیں کئی کی نہ ہوگی بینہیں جانے کہ
وہاں جو بچھ ملے گا ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے ملے گاچونکہ حضرات انہیاء کرام علیہم الصلو ق والسلام کی تعلیم اور تبینی کی ورزی ہوتے اور
طرف دھیاں نہیں دیتے اس لئے روز جزاء میں جو تعتیں ملیس گی ان تعتوں کے ملئے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے اور
میں میں جہ تھیقت جانے جو بے بھی اہل ایمان کے سامنے منہ وردی کر کے اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں برتر اور بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔
ہتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خودہی خیال جمالیے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔

وہ جوای کا ساتھی تھا جس سے اس نے فخر اور تمکنت کی با تیس کی تھیں اور اسے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا اس نے اول تو اسے عارد لائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے دقو فی پر شنبہ کیا اور کہا کہ جس ذات پاک نے تجھے مٹی سے پھر نظفہ سے پیدا فر مایا پھر تجھے تھے سالم آدمی بنا دیا کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا یعنی تجھے ایسانہیں کرنا تھا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو ہر انسان کے باپ بیں اور پھر ہر انسان مادہ قریبہ یعنی نظفہ سے پیدا ہوئے ہو جو ہم انسان کے باپ بیں اور پھر ہر انسان مادہ قریبہ یعنی نظفہ سے پیدا ہوئے ہو جو ہم انسان کے باپ بیں اور پھر ہر انسان مادہ قریبہ یعنی نظفہ سے پیدا ہوئے ہو ہم اور ٹی ہیں ہوا ہوا ہے ساتھ بی یہ بھی بتا دیا کہ دکھے رقم مادر میں نظفہ بیٹی کر جو بچہ بن کر باہر آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دہ ٹی بواور اس کے اعتفاء تھے سالم ہوں تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرایا اور مزید کرم پیز مایا کہ تجھے مرد بنایا 'بجائے مومن بندہ بند کو نو کہا کا اللہ میں بیائے ہو میں ہو تھے باغ کی کا فرہوگیا تھت ہے اس کے بعد اس مومن موحد نے اپنا عقیدہ تایا اور پوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے باغ کی سے اور مثال بی ہے اس کے بعد اس مومن موحد نے اپنا عالم بھی ہو اور اس کے باغ مشرک ہونا بدتر پی تھر کے اس کے بعد اس مومن موحد نے اپنا عالم بھی ہوا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے تجھے اس فحت پر شکر گذار ہونا چا ہے باغ میں جا کہ تو نے تھا کہ ماشر اس بیا باغ بھی میکر ہوگیا اس کے بجائے تجھے یوں کہنا چا ہے تھا کہ ماشاء اللہ اللہ (یعنی اللہ جو چا ہتا ہے اور تو ہور میں آیا ہے اس نے بغیر کوئی قوت نہیں ) یہ باغ صرف اللہ تعالی کی مثیت سے وجود میں آیا ہے اس نے بختے اس نے بھے اس نے بھر کوئی قوت نہیں ) یہ باغ صرف اللہ تعالی کی مثیت سے وجود میں آیا ہے ہوں کہا ہو ہود میں آیا ہوں نے تھے اس نے بھر اس کی ہور میں آیا ہوں نے تھے اس نے بھر اس کے بول کہنا چا ہے تھا کہ ماشاء اللہ اللہ (یعنی اللہ بھی اس کے بور کوئی قوت نہیں ) یہ باغ صرف اللہ تعالی کی میں دے دھی ہور کیں آیا ہور اللہ کی میں دے دیے بغیر کوئی قوت نہیں ) یہ باغ صرف اللہ تعالی کی میں دیا کہ بھر کے باتھے ہور کہنا ہو ہور میں آئے ہور کیں آئے ہور کی کوئی قوت نہیں کی میں کوئی کوئی قوت نہیں کہ بور کے باتھے کی کوئی کوئی تو کہ بھر کی کوئی قوت نہیں کے باتھے کوئی کوئی

پر قبضہ دیا ہے جب وہ جا ہے گا اسے برباد کردے گا اور تو دیکھارہ جائے گا' رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولا دمیں کم موں تو یہ بات میرے لئے کوئی ممکنین اور شکار ہونے کی نہیں ہے مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عنقریب تیرے باغ سے بهتر باغ عطا فرمادے گا دنیا میں ہویا آخرت میں یا دونوں میں اوروہ وقت بھی دورنہیں معلوم ہوتا جبکہ الله تعالی تیرے باغ يرة سان سے كوئى آفت بھيج دے اور تيراباغ ايك صاف ميدان موكررہ جائے 'ياس كايانى زمين ميں اتر جائے پھرتواس یانی کوطلب کرنے کی کوشش بھی نہ کرسکے مطلب یہ ہے کہ توجو یہ کہتا ہے کہ میراباغ ہمیشہ رے گا۔ بیاس لئے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں سراب کرنے کے لئے یانی ہے باغ کی سینجائی کے لئے آ دمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے جس ذات پاک نے تجھے میہ باغ دیا ہے وہ اس پرقادر ہے کہ آسان سے اس پرکوئی آفت بھیج دے۔ پھر نہ کوئی درخت رہے نہ مننی نه برگ رہے نه بارا سے اس بات پر بھی قدرت ہے کہ جس پانی پر تجھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کواندرز مین سے دور تک پہنچا دے اور یہ یانی اتنی دور چلا جائے کہ تو اسے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ مومن وموحد بندہ نے جو کا فرومشرک ناشکرے کوشرک چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے اور اللہ تعالی کی قدرت مانے اور اسکی گرفت سے بیچنے کی تلقین کی تھی اس پراس کا فرنے دھیان نہ دیاعذاب آئی گیا۔اوراس کے پاس جو مال تھااور مالدار بننے کے جواسباب تھان سب کوایک آفت نے گھرلیا بعض مفسرین نے لکھاہے کہ بیایک آگٹھی جس نے اسکی مالیت کو جلا كررا كه كا دُهير بناديا\_اب توشخص حيران كعراره گياادرايخ باغ پرجو پچيفزچ كيا تفااس پراپنے ہاتھ كوالٽتا بلنتاره گيا اس کاباغ اپنی ٹلیوں پرگراہوا تھا (یعنی جن ٹلیوں پرانگوروغیرہ کی بیلیں چڑھاتے ہیں وہ جل کر گر گئے تھیں پھراو پرسے پورا باغ ہی جل کران ٹیوں پرگر گیا ) وہ چنص افسوں کرر ہاتھا، مجھی یوں ہاتھ پٹیتا تھا اور بھی یوں اور کہتا تھا کہ ہائے افسوں میں اس باغ پر مال خرچ نه کرتا جیسا تھاویسے ہی بڑھتار ہتا۔اگراس پر مال نہ خرچ کرتا تو باغ جل جا تا مگر مال تو رہ جاتا' باغ بھی ملاك بهوااورجو كجهاس برلكايا تعاده بهي كيااب اساسيام مؤمن ساتهي كي نفيحت يادآ في اور كيني لكا يَسالَيْمَ نِي لَمُ أَشُوكُ برَبّن أحدًا (مائكاش كياى اح هاموتاكمين اليدرب كساتهكى كوشريك ندكرتا)-

باغ کی بربادی اورصاحب باغ کی حسرت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالی شائہ نے اسکی عاجزی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَمْ مَتُکُنُ لَّهُ فِئَةٌ یَّنْصُرُوْنَهُ مِنُ دُونِ اللهِ (اوروہ بدلہ لینے والانہ تھا) اتنی بری آفت کی پرتازل ہوجائے تو وہ تو مخلوق ہے بھی بدلہ لینے سے عاجز ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے تو کوئی شخص بدلہ لے بی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس پر کفروشرک کی وجہ سے عذاب بھیجا اوروہ اس حال میں ہوگیا کہ کی طرح کہیں ہے بھی کوئی مدد پاکر کی طرح کا بدلہ لینے کے قابل ندر ہا۔

یا در ہے کہ رکوع کے شروع میں دوباغوں کا تذکرہ فرمایا تھالیکن بعد میں ایک بی باغ کا ذکر فرمایا یہ بطور جن سے جودونوں باغوں کو شامل ہے اور جب باغ برباد ہوئے تو تھیتی بھی ختم ہوئی اور جن افراد پراسے تھمنڈ تھا ان کی قوت اور جوکت بی کے مال موجود ہو آخر شوکت بھی دھری رہ گئی کیونکہ جماعت اور جھا بھی اس وقت کام آتا ہے جب ان پرخرج کرنے کے لئے مال موجود ہو آخر

میں فرمایا کھنالیک الُو کَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُ الیے موقعہ پر مدکر نااللہ ہاگا کام ہے جوتن ہے (وہ بندوں کے اموال کو تاہ کرکے پھر سے عطافر ماسکتا ہے) کھو خَیْرٌ تُو ابًا وَ خَیْرٌ عُقْبًا (وہ نُو اب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے) مطلب بیہ ہے کہ اپنے اموال کواللہ پاک کی رضامندی کے لئے خرچ کریں وہ اچھے سے اچھا بدلہ دے گا اور جو پچھا سکی رضا کے لئے خرچ کیا جائے گا'اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں بینتا دیا کہ مومن بندوں کا اگر کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ دونوں جہان میں یا کم از کم کا اگر کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ دونوں جہان میں یا کم از کم آخرت میں اس کا بدلہ یا لے گا اور آخرت میں جو پچھ ملے گا اس کا اس دنیا میں حساب نہیں لگا یا جا سکتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ مؤس مرداور مؤس عورت کواس کے جان میں اور مال میں اور اولا دمیں تکلیف پنچنی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کرے گا تواس کا ایک گناہ بھی باتی ندر ہے گا ( تکلیفوں کی وجہ ہے سب گناہ دھل چکے ہوں گے ) ( رواہ التر ندی کمانی المشکل قصفی اسلامی فرائد کی المشکل قصفی ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دنیاوی اموال پر فخر کرتے ہوئے اور برائی جتاتے ہوئے نہی ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دنیاوی اموال پر فخر کرتے ہوئے اور برائی جتاتے ہوئے نہی اکرم علی کی خدمت میں ہے بات پیش کی تھی کہ آپ خریاء مسلمین کو این باس ہوا دیں تو ہم آپی کی خدمت میں اور بیابات انہوں نے اس لئے کہی تھی کہ ضعفاء مسلمین کو حقیر سمجھتے تھے اور انہیں اس لائق نہیں جانے تھے کہ خود ان کے ساتھ بیٹھیں ان لوگوں کی اس خواہش اور فرمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوز خ کا عبا نے تھے کہ خود ان کے ساتھ بیٹھیں ان لوگوں کی اس خواہش اور فرمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوز خ کا عذاب بتایا جس میں کا فرمایا ہوں کے پھر جنت کی فعینی ذکر فرمائیں جومونوں کو ملیس گی۔ اس کے بعد باغ والے کا فرکا قصہ بیان فرمایا جب ایک مؤس بندہ نے سمجھایا تھا لیکن وہ کا فرکا قصہ بیان فرمایا جب اور جن مؤس بندہ نے سمجھایا تھا لیکن وہ کا فرند مانا عذاب آیا اور اس کا مال تباہ وہ بربا وہوگیا۔

اس قصہ میں بہت بو می عبرت ہے کوئی خض اپنے مال پر گھنٹ نہ کرے اللہ کاموئ بندہ ہے اور جن موئن بندوں کے پاس مال نہیں جو بربا وہوں کی ناشکری کی وجہ سے نمتیں چین کی جاتی ہیں پھرا ہے وقت میں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

واضرب له فرقف الحيوة الكُنياك آيا النوائة من السماء فاختلط به نباك اور آپ ان لوكوں سے دناوی دندگی کی حالت بیان بچے کہ پانی ہو جو ہم نے آسان سے اتارا کر اس کے ذریعہ الرکن فاصبے هفتی بھا تک روق الربط و کائ الله علی کل شکی عقتی را الله الله الربط فاصبے هفتی بالا ہو جو ہم نے آسان سے اتارا کر اس کے ذریعہ الربط فاصبے هفتی بالا الله بالله الله بالله با

### 

ونیا کی بے ثباتی کی ایک مثال اور قیامت میں مجرمین کی حیرت کا منظر

تفسیعی: یدرکوع پانچ آیات پرمشمل ہاس میں اول تو دنیا کی ظاہر کی چندون کی زیب وزینت کو بیان فر مایا اور ساتھ ہی یوں فر مایا کہ اعمال صالحہ بی باتی ہی بہتر ہیں گھر قیا مت کے دن اللہ تعالی کے حضور ہیں پیش ہونے اور اعمال نا ہے سامنے آنے کا تذکرہ فر مایا یہ سب با تیں عبرت اور نصیحت کے لئے ہیں۔ دنیا کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ مَا ہَا فَر مَن السَّمآءِ (الآیۃ) یعنی دنیا کی مثال ایس ہے جیسے اللہ تعالی نے آسان سے پانی برسایا اس پانی کی وجہ ہے زمین سے پیدا ہونے والی چزین ظاہر ہو کیں۔ انسانوں نے جوجی اللہ تعالی نے آسان سے پانی برسایا اس پانی کی وجہ ہے زمین سے پیدا ہونے والی چزین ظاہر ہو کیں۔ انسانوں نے جوجی ڈالے تھے وہ بھی نظے اور اس کے علاوہ اور بھی گھاس پھونس اور اتنی زیادہ پیدوار ہے۔ کہ تنجان ہونے کی وجہ سے ایک بنی ڈوسری برسایا ہوں کی ہوئے ہیں۔ چندون تو یہ پیداوار ہری بھر کی دوسری بور میں گھے ہوئے ہیں۔ چندون تو یہ پیداوار ہری بھر کی رہی کی سوکھ کی کو جہ سے ایک بنی ٹوس میں گھے ہوئے ہیں۔ چندون تو یہ پیداوار ہری بھر کی رہی کی سوکھ کی کی میان اس بیوا کی اس اس بیوا کی اس اس بیوا کی اس کی ہوئے کی سوکھ کی کے دول کی چندون کی چندون کی چہل پیل میں اور سیزیوں کے ذرات کو اثر آتی پھر تی ہیں۔ جو حال ان سبزیوں اور کھیتوں کا ہواو ہی حال دنیا کا ہے چندون کی چہل پیل اور سے جو ہوشی کی موت پرختم ہو جاتی ہو جو کی میدون کی بیدر میں بی وہ نہ جو جوشی کی موت پرختم ہو جاتی ہو بی جار تیا میں جو جوشی کی موت پرختم ہو جاتی ہو در ہے اور قیا مت کے دن تو ساری دنیا ختم ہو بی جائے گی بیدز مین بی وہ ضرب کے جو ہوشی کی موت پرختم ہو جاتی ہو در ہے کی جو اس دیا کا ہے چندون کی چھل پیل

ہے نہ مخلوق میں زمین کا کوئی ما لک ہوگا نہ وہ ہری بھری ہوگی نہ اس میں پیدا دار ہوگی اس عارضی ذراس چہل پہل پر بھروسہ کرنا اوراس میں دل لگانا اور خالق جل مجد ہ کو بھول جانا اور آخرے کے لئے فکر مند نہ ہوتا بیانسان کی تا تمجی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے بیان کیا کہ دسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے ہری بھری ہے اور بلاشبہ الله نے اس میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے سووہ دیکھے گا کہ تم کیاعمل کرتے ہو لہذا دنیا (میں دل لگانے) ہے بچواور عورتوں (کے فتنہ) ہے بچو۔ بن اسرائیل میں جوسب سے پہلافتہ ظاہر ہواوہ عورتوں ہی کا فتنہ تھا (رواہ سلم)

وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اورالله برچز پرقادر ب(جب چاہوجود بخشے اور جن چیز ول کوچا ہے تق دےاور جب چاہے فنا کردے)

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (مال اور بينے دياوئ ندگی کی زينت ہيں) ان پراتر انا اور ان ميں دل لگانا ہو شمند آدمی کا کام نہيں وَ الْبَاقِيَاتُ الْمَسَّالِحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ فَوَابًا وَّحَيْرٌ اَمَلًا (باقی رہنے والے اعمال صالحہ آپ کے رب کے زدیک ثواب کے اعتبارے بہتر ہیں اور امید کے اعتبارے بھی) یعنی ہوش مند بندوں کو اعمال صالحہ میں لگار بنا چاہئے جواجر و ثواب کے اعتبارے باقی رہنے والے ہیں اللہ تعالی کے زدیک اعمال صالحہ کا بہت برا شواب ملے گا اللہ تعالی سے بہتر ہے۔

اکسورت کے ختم پرفر مایا فَمَنُ کَانَ یَوْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلَیْعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشُوکُ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا (سوجُوْفُ اپنے رب کی عبادت میں کی کوشریک نہ بنائے) (سوجُوفُ اپنے رب کی عبادت میں کی کوشریک نہ بنائے) با قیات کوجو صالحات کے ساتھ متصف فر مایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جوا عمال صالحہ بیس یا جن اعمال صالحہ کو دوسرے اعمال کی وجہ سے حیط کر دیا یا ارتداد کی وجہ سے باطل کر دیا وہ باقی رہنے والے نہیں میں یعنی آخرت میں ان کا ٹوئی قواب نہ طے گا اور ان پر ثواب طنے کی امیدر کھنا عبث ہے۔

 گی مفیں بنائے ہوئے رب ذوالجلال کے حضور کھڑے ہوں گے ارشاد ہوگا کَقَدْ جِنْتُمُونَا کَمَا حَلَفُنا کُمُ اَوَّلَ مَوَّةِ (تم ہمارے پاس ای حالت میں آ گئے جیاہم نے تہمیں پہلی بار پیدا کیا تھا) سارا مال دھن ودولت وہیں دنیا میں چھوڑ آئے یہاں اس حال میں آئے ہو نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ تن پر کپڑا ہے۔ (کمافی سورة الانعام) وَتَوَکُتُهُم مَا حَوَّلُنا شُمُهُ وَرَآءَ ظُهُورِ کُمُ (اور جو کچے ہم نے تم کودیا سے تم اپنے پیٹھ چھے چھوڑ آئے)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا بلا شبتم اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ نظے پاؤں ہو کے نظے بدن ہو کے بغیر ختنہ کے ہو گے۔ پھر فرمایا بیہ آیت پڑھلو۔ تک سا بَدَاُنَا آوَّلَ حَلْقِ نُعِیْدُهُ وَعُدًا عَلَیْنَا آبَّا کُنَّا فَاعِلِیْنَ بِعَضْ حضرات نے فرمایا ہے کہ تک مَا حَلَقْنَا کُمُ اَوَّلَ مَرَّةِ مِیں بہتایا ہے کہ جس طرح آسانی ہے ہم نے تہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس طرح ابتمہاری تخلیق فرمادی تم بھتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا نہ ہوں گے اور دوبارہ پیدا ہونے کوناممکن سجھتے تھے حالا تکہ جس نے پہلی بار پیدا کیا اور وہ دوسری بار بھی باسانی پیدا فرماسکتا ہے۔

. بَالُ زَعَـمُتُـمُ أَنُ لَّنُ نَّجُعَلَ لَكُمُ مَّوُعِدًا (بلكه بات يه به كُمِّ نے بيخيال كيا تھا كہ بم تبہارے لئے كوئى وقت بوعود مقرر نذكر س كے )

حضرات انبیاء کرام ملیم السلام اوران کے نائبین کی تعلیم اور تبلیغ سے جو تمہیں وقوع قیامت کا کچھ دھیان آجا تا تھا تو تم اسے یوں کہدکر دفع کر دیتے تھے کہ اجی نہ دوبارہ اٹھنا ہے اور نہ حساب کتاب کا موقعہ آنا ہے۔

و وُضِعَ الْکِتَابُ (الْی قول تعالی) وَ لا پَظٰلِمُ رَبُکَ اَحَدًا جب در بارخداوندی میں حاضری ہوجائے گا اور واس حاب ہوگا اور پیشی ہوگی تو اگر چہ اللہ تعالی کو جمت قائم کئے بغیر بھی سزاد یے کا اختیار ہے لیکن وہ جمت قائم کر کے سزا دے گا یہ جمت اعمال ناموں کے ذریعہ بھی اور انسانوں کے اعضاء کی گواہی سے بھی قائم ہوگی اور بعض دوسری چیزیں بھی گواہی سے بھی قائم ہوگی اور بعض دوسری چیزیں بھی گواہی دیں گی اعمال نامہ کھلا ہوگا جواس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔اچھے لوگوں کا اعمال نامہ کھلا ہوگا جواس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔اچھے لوگوں کا اعمال نامہ ویشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

المال نامہ والبحیا کا اور برے وول ہے ماں نامے پست یہ ہے ہاں ہو ہوں ہے۔ بات کی کو است بیت ہوئے ہیں ہو ہوں ہے ہا اپنے اپنے اعمال نامہ جارے سامنے نہ آ جا جیسا کہ سورہ الحاقہ میں فرمایا وَاَمَّا مَنُ اُوْلِی کِسَابَ، بِشِمالِه فَیَقُولُ کہ کاش یہ اعمال نامہ جارے سامنے نہ آ جا جسابیته (اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیاوہ کہ گا کہ ہائے کاش میرااعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور جھے پتہ نہ پہنا کہ میراکیا حساب ہے)

ان اعمال ناموں میں سب پھھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔ جو گناہ نہ کیا ہوگاہ ہ لکھ دیا گبا ہوا یہا نہ ہوگا اور جو نیکی کسی نے کی ہوچھوٹی یا ہوی وہ اعمال نامہ میں موجود ہوگا۔ نہکوئی گناہ لکھنے سے رہا ہوا ہوگا اور نہکوئی ہے کیا ہواگناہ کھا ہوا ہوگا اور نہکوئی نیکی چھوٹی ہوئی ہوگی۔ (جوگناہ تو ہواستنفاریا نیکیوں کی حجہ سے کفارہ ہونے کے باعث درج نہ ہوں گےان کے بارے میں اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہ کے ذیل میں آتے ہی نہیں )

# وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَالِمِكْمَ الْبُعُدُ وَالْادَمُ فَسَجَدُ وَاللَّالِبْلِيسُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہتم آ دم کو بجدہ کروتو ان سب نے بجدہ کرلیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا سووہ

امْرِرَيِّهُ اَفْتَكُونُ وُدُرِّيَّتُ أَوْلِيا مِنْ دُونِي وَهُمُ لِكُمْ عَدُولِ أَنْ لِظْلِينَ بِكَالَ

اپندر ب کی فرمانبردادی سے نکل گیا کیاتم پر بھی جھے چھوڑ کراسادرا کی ذریت کودست بناتے ہو۔ حالانکدو پتبرار سعد شمن بیل بیطالموں کے لئے بہت برابدل بے

مَا اللهُ مَا اللهُ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْرَضِ وَلَا خَلْقَ انْفُومِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَالْمُضِلِّينَ

میں نے انہیں آسانوں کے اورز مین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا اور ندان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں گراہ کرنے والوں کو اپنامہ وگار بنانے والا

عَضُكُ ا وَيُومُ بِيُولُ نَادُوا شُرِكَاءِي الَّذِينَ رَعِبْتُمْ فَلَعُومُ فَلَمْ يُسْتَعِيبُوا لَهُ وجعلنا

منیس مول اوراس دن کویاد کردجس دن الشفر مائ کا کتم آئیس باد جنہیں تم میراشریک تھتے تھے ہیں وہ ان کوپکاریں کے مودہ آئیس جواب بی شدیں کے اور ہم ان کے درمیان

بيُّنَاكُمْ مَوْبِقًا ﴿ وَرَا الْجُورِمُونَ النَّارَ فَظُنُّوا النَّهُ مُرْمُوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ وَاعْنَهَا مَصْرِقًا ﴿

ایک آثرینادیں کے اور جرم اول دوز ت کودیکھیں کے پھریفین کرلیں گے کدوہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ یا کیں گے۔

فرشتوں کا اللہ تعالی کے حکم سے آدم کو جدہ کرنا اور ابلیس کا منکر ہوکر نافر مان بن جانا' ابلیس اور اسکی ذریت کا بنی آدم کی دشمنی کومشغلہ بنانا

قسف مدیو: الله تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کرفرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو بحدہ کرؤفرشتوں نے تو بحدہ کرلیا (پیجدہ تعظیمی ہے) لیکن ابلیس نے بحدہ نہیں کیاوہ بھی وہیں عالم بالا ہیں رہتا تھا۔ اس نے کٹ جتی کی اور بحدہ کرنے ہے انکاری ہو گیا جس کا تذکرہ صورہ بقرہ ہے کہ کوع میں گذر چکا ہے بلیس گیا جس کا تذکرہ صورہ بقرہ ہے اور سورہ بی امرائیل کے دکوع میں گذر چکا ہے بلیس جنات بیس سے تھا اور بظاہر عبادت گذاروں اور فرما نبرواروں ہیں شار ہوتا تھا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بحدہ کرنے کا حکم فرمایا تو اس نے تھم عدولی کی فرما نبرواری سے خارج ہوگیا اور صاف انکار کر بیٹھا اور اس نے قتم کھا کر کہا کہ میں آدم کی خرمایا تو اس نے تھم عدولی کی فرمانی فرمانی کر بیٹھا اور اس نے تھم عدولی کی فرمانی کر اٹھا کرنیس رکھوں گا وہ اپنی تھم پرڈٹا ہوا ہے اوروہ تی نہیں اسکی ذریت کو بہکا نے اور وہ تی نہیں اسکی ذریت کو بہکا نے ور نظا نے گراہ کرنے اور تکلیفیں پہنچانے میں گی ہوئی ہے۔ ابلیس کھلا ہواد شمن سے ہے اس کے قرآن مجید میں جگر ہے اس کے کہ اسکی ہموا ہے اس کے کام میں اور پروگرام میں شریک ہے اس کے باوجود انسانوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالی کو تو اپنا و کی نہیں بناتے ابلیس اور اسکی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہیں اس کی باوجود انسانوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالی کو تو اپنا و کی نہیں بناتے ابلیس اور اسکی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کی باوجود انسانوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالی کو تو اپنا و کی نہیں بناتے ابلیس اور اسکی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہیں ان کی

بات مانة بیں اوران کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں ای کوفر مایا اَفَتَتْ خِذُونَ اَ وَوَرِیْتَ اَوُلِیَا آءَ مِنُ دُونِیُ (کیائم جھے چھوڑ کرابلیس اورا کی ذریت کو دوست بتاتے ہو حالانکہ وہ تہارے دشن ہیں) بیٹس لیلظالِمِیْنَ بَدَلا (ظالموں کے لئے یہ بہت ہرابدل ہے) اللہ تعالیٰ کو ولی بنانالازم تھا اپنے مالک اور خالق کوچھوڑ کرانہوں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو ولی بنالیا بیانہوں نے اپنیس اور اس کی ذریت کو ولی بنالیا بیانہوں نے اپنے کئے بہت ہرابدل تجویز کیا۔ مَا آشُهادُ تُهُمُ خُلُقَ السَّمُوٰ بَ وَ الْاَرُضِ اس آیت میں ابلیس اور اسکی ذریت کا ابتاع کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کی جہالت اور صلالت نے تئید فرمائی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شائہ نے ارشا دفر مایا کہ میں نے جب آسان وزمین کو پیدا کیا اور جب ان لوگوں کو پیدا کیا تو ان کوا پی مدویا مشورے کے لئے نہیں بلایا تھا جب آسان وزمین کی تخلیق اور خودان کی تخلیق میں میرا کوئی شریک نیوں کرتے ہیں اور اسکی دریت سے دوستی کیوں کرتے ہیں اور اس کے ورغلانے سے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں تھم رائے ہیں بیاتو سراس حیافت اور سفاہت اور صلالت ہے۔

مزیدفر مایا وَمَا کُنُتُ مُتَّحِدَ الْمُصِلِّیُنَ عَصُدًا (اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والانہیں) مشرکین نے اللہ تعالی کے لئے شریک تھہرائے ہیں ایک حماقت اور صلالت تویہ ہے اور دوسری صلالت اور حماقت یہ ہے کہ دوسری صلالت اور حماقت یہ ہے کہ جن کا مشغلہ گمراہ کرنے اور اللہ تعالی کی فرما نبرداری سے ہٹانے اور اس کے لئے شریک محمرانے کا ہے ان کے بارے میں بی عقیدہ بنالیا کہ وہ اللہ تعالی کے مددگار ہیں۔ (العیاذ باللہ)

سوره سبا من فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمُ مِنُ دُونِ اللهِ لَا یَمُلِکُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّماؤَتِ وَلَا فِی اللهِ لَا یَمُلِکُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّماؤَتِ وَلَا فِی اللهِ لَا یَمُلِکُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّماؤَتِ وَاللهِ الْاَرْضِ فَسَمَا لَهُمْ فِیهُ مِنْ اللهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیْ (آپ فرماد تَجَاكُ مِن كُونَ الله عَلَى الله عَلَى

اس كے بعد فرمایا وَیَوْمَ یَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِیَ الّٰذِیْنَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ اوراس دن کویاد کروجب الله تعالی کامشر کین سے فرمان ہوگا کہ تم آئیس پکار جنہیں تم نے میراشر یک بنار کھا تھا۔ اس پروہ آئیس پکاریں گیعنی ان ہے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو فَلَمْ یَسْتَجِیْبُواْ لَهُمْ (سووہ ان کا جواب نددیں گے) یعنی مدد کرنے کے لئے ہاں نہ کریں گے۔وہ خودا پی ہی مصیب میں جتال ہوں گے کسی کی مدکر نے کی کیا مجال ہوگی۔ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مُّوْبِقًا اورہم ان کے درمیان ایک آ ڈینادیں گے جس کی وجہ سے ایک دوسرے تک گئے بھی نہیں گے مدد کرنا تو در کنار وَ رَائ الْسُمُ جُومُونَ النَّارَ (اورمُح مِن معوز حَ کودیکھیں گے) فَظَنَّوْا اَنَّهُمْ مُّواقِعُوهُا (سووہ یقین کرایں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں) وَلَمْ یَبِحِدُواْ عَنْهَا مَصُوفًا (اوروہ اس سے نیخ کی کوئی راہ نہ یا کیں گئی شرک کرنے والوں اور شرک کرانے والوں کا نجام یہ وگا کہ یہ سب دوز حَ مِن گر جا کیں گا درکوکی کی مدونہ کرسے گا۔

فا مکرہ: لفظ مَوْبِقًا و بق يبق سے ظرف كاصيفہ بن كامنى ہے ہلاك ہونى كي گرا كرلغوى من لياجائے تو مطلب بيہ وگا كم شركين ان لوگول كو يكار بن كے جنہيں الله كاشر يك بنايا تھا ان كے يكار نے پروہ انہيں جواب ندويں كے اور و بيں ان كے درميان ہلاكت كى جگہ ہوگى يعنى دوزخ موجود ہوگى جس ميں دونوں جماعتيں گرجا كيں كى موبتى كا ترجمہ جو آڑے كيا ابن الاعرابی سے نقل كرتے بيں كل ترجمہ جو آڑے كيا ابن الاعرابی سے نقل كرتے بيں كل حاجز بين شينين فهو موبق انہوں نے حضرت ابن عباس رضى الله عنها كاية ول بحی نقل كيا ہے كہ موبتى دوزخ ميں ايك وادى كانام ہاور حضرت عكر مدكابيان ہے كہ موبتى دوزخ ميں ايك وادى كانام ہاور حضرت عكر مدكابيان ہے كہ موبتى دوزخ ميں ايك آگى نہر ہے جواس كے كنار سے پر بہتى ہے اس ميں بڑے سانپ بيں جيے كالے رنگ كے فچر ہوں۔

#### وَلَقَكُ حَمِّرْفَنَا فِي هَذَا الْقُرُانِ لِلتَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْمَانَ ٱلْثُرَشَىءِ جَدَالُ اور لوگول کے لئے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے ۔ اور انسان جھڑے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے ومَامَنُعُ التَّاسَ أَنْ يُؤُونُوا إِذْ جَاءِهُمُ الْمُلْ فَيَسْتَغِفُوا رَبُّهُمُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ سُنَّةُ الْأَوْلِينِ اور مایت آجانے کے بعدلوگوں کوایمان لانے اورایٹ رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف ال بات نے دوکائے کمان کے ساتھ اسکے لوگوں جیسا معاملہ وجائے ٳۏڽٳؙؾؠؖڰٛۥٳڷڡڹٳڽۊڹڰڰۅڡٵڹٚۯڛڶٳڷۯڛ<u>ڔؠٛڹٳڷٳ؋ؽۺۣڔؽڹۅڡؙؠڎ</u>ڒڔؽؽؘٷڲڮٳۮ یا ان کے آ منے سامنے عذاب آ جائے اور ہم پیغیروں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔اور جن زُنُيُ كُفُرُوا بِٱلْبَالِحِلِ لِيُنْحِضُوا بِحِالَحُقُّ وَاتَّخَذُوۤ الْكِتِّي وَمَا ٱنْنِ رُوَاهُزُوا ﴿ وَمَن وگول نے تفراختیار کیادہ اطل کے ذریعہ جھڑا کرتے ہیں تاک اس کے ذریعی کو ہٹادی اوران اوگول نے میری آیات کواور جس چیز سان کو زمایا گیا غمال کی چیز بدار کھا ہے کوراس طُلْهُ مِنْ أَنْ كُلِّرُ بِإِيْتِ رَبِّهِ فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتْ يَلَامُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى بڑھ کو کون فالم ہوگا جے س کے دب کی آجوں کے ذریع بھیحت کی گئی سواس نے ان سے درگردانی کی اور جو بچھاس نے آ گے بھیجا ہے بھول گیا۔ بلاشبہ ہم نے ان کے قُلُوبِهِ مُرَاكِنَّةً أَنْ يَقْفَقُوهُ وَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِنْ تَنْ عُهُمْ إِلَى الْهُلْ يَقْتُكُو أَ دلوں پراس کے بچھنے سے پردے ڈال دیے ہیں۔اوران کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلا کمیں تو لِذَالِدًا هِ وَرَتُكَ الْعَفُورُدُو الرَّحْمَةُ لَوْيُؤَاخِذُ أَحْمِ مِأَكْسِبُوْ الْعَيْلَ لَهُمُ الْعَذَابُ کی حالت میں برگز ہداے پرندآ کیں کے اورآ پ کارب بہت مففرت کرنے والا ہے رحمت والا ہے اگر وہ لوگوں کوان کے اعمال کی وجہ سے گرفت فرمانا توان کے لئے جلد ہی عذاب بھیجی دیتا لَّهُ مُرَّفُوعِكُ لَنُ يَجِدُ وَامِنَ دُونِهِ مَوْبِلُهِ وَتِلْكَ الْقُرِّى الْمُلَكُنْفُ مُرَلِيًا ظلَهُ وَا

#### وَجَعُلْنَالِمُهُلِكِهِمْ مِّوْعِدًا أَهُ

اورہم نے ان کے بلاک ہونے کے لئے وقت مقرر کرر کھا تھا۔

## انسان بردا جھگڑالوہے باطل کولیکر ججت بازی کرتاہے اللّٰدی آیات سے اعراض کرنے والے بردے طالم ہیں

قفسي : ان آيات ميں توانسان كا يك خاص مزاج كا تذكره فرمايا ينى انسان كا جھرُ الوہونا بتايا ، پھراس جھرُ ك كي كي تفصيل بتائى ارشاد فرمايا كه ہم نے انسانوں كے لئے ايك قرآن ميں ہر طرح كے مضامين بيان فرماد يئے اور طرح طرح سے بيان كرد يئے اب انسان انہيں قبول نہيں كرتا اور جھرُ ہے بازى سے كام ليتا ہے اور جھرُ نے ميں سب سے زياده بروج بڑھ كر ہے سوره ليين ميں انسان كے اس جھرُ نے والے مزاج كو بيان فرماتے ہوئے ارشاد فرمايا اَوَلَهُ يَوَ اُلاِ نُسَانُ اَوَسُوره زَخُوف مِين فرمايا مَاصَرَ بُوهُ وَ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلُ هُمُ قَوُمٌ اَنَّا حَلَدُ اَنْهَانَ كَام كرتا رہتا ہے اور موقعہ جھرُ تارہتا ہے۔

خصِمُونَ آنسان كا بيم زاج كام كرتا رہتا ہے اور موقعہ بھر تارہتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک رات کورسول اللہ علیہ عیرے اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کے پاس آشریف لائے اور آ ب نے فرمایا کیاتم نماز نہیں پڑھتے۔ (تہجد کے لئے جگانا تقصود تھا) میں نے عرض کیایارسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں بیں وہ جب جا ہتا ہے اٹھا دیتا ہے ہیں کر آ پ نے کوئی جو ابنیں دیا اور والیس ہوتے ہوئے ران پر ہاتھ مار کر ہیآ ہت پڑھی و کے ان الانسان ان کینے میر نئی ران پر ہاتھ مار کر ہیآ ہت پڑھی و کے ان الانسان ان کینے میر نیا کہ ان کے پاس ہداہت آ چکی ہے پھر بھی جھڑ الو ہے) انسان کی جھڑ ہے بازی کی باتیں بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ ان کے پاس ہداہت آ چکی ہے پھر بھی ایک انہیں کہا تھا اس کے بات ہدائی کر بالیا اس طرح انہیں کہا تھا اس کے بات ہدائی کر بالیا) اس طرح انہیں بہی انتظار ہے کہ جیسے پہلے لوگوں یعنی گذشتہ امتوں کے ساتھ معاملہ ہوا (یعنی عذا ب نے ان کوآ کر دبالیا) اس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا (یعنی عذا ب نے ان کوآ کر دبالیا) اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے اور یا بیا نظار ہے کہان تظار کرنا ہی جھی جھڑ اکر نا ہو جی وجانے کے بعد قبول نہ کرنا اور حالاً یا مقالاً عذا ب کے آ نے کا انتظار کرنا ہی جھی جھڑ اکر نے کی ایک صورت ہے۔

مزیدفرمایا کہ ہم پیغمبروں کو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجتے رہے ہیں ان کے میجزات اور دلاکل دیکھ کرایمان قبول کرنا لازم ہے لیکن مخاطبین ایمان قبول نہیں کرتے اور طرح طرح کے فرمائشی میجزے طلب کرتے ہیں طرح طرح سے ناحق باتیں نکال کر جھٹر رہے ہیں تا کہ باطل کے ذریعہ جس کو ہٹادیں اور محض جھٹرنے پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا (لیعن عذاب کو اور یوم آخرت کو) انہوں نے دل کی نداتی اور تسخر بنار کھاہے۔ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهُمَّدُوٓ آفِدًا اَبَدًا (اوراگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے واس وقت وہ ہرگز ہدایت پرند آئیں گے) وہ آیات کا خداق باتے بناتے اور ان سے اعراض کرتے کرتے اس صدتک بی گئے ہیں کہ اب ان کے ہدایت پر آنے کی آپ کوئی امید ندر کھیں۔

وَرَبُّکَ الْعَفُورُ ذوالرَّحُمَةِ (اورآپ کارب بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحت والا ہے) وہ دھیل ، بتا ہے عذاب دینے میں جلدی نہیں فرما تا۔ جب بھی کو کی شخص کفراور شرک سے توبہ کرے وہ اسے بخش دے گا اور اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا کو یُوَ احِدُهُمْ بِمَا کَسَبُوا لَعَجُلَ لَهُمُ الْعَذَابَ (اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ران کا مواخذہ فرمائے تو ان کے لئے جلدی عذاب بھیج دے)

بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنُ يَجِدُوا مِنُ دُونِهِ مَوْفِلا (بلکدان کے لئے ایک دن مقررہے کہاس سے در سے ہرگز پناہ کی جگہ نہ پائیں گے) بیلوگ کیسی ہی عذاب کی جلدی کریں اور کیسا ہی عذاب مائٹیں اللہ تعالی نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت گرفت کی جائے گی اور عذاب میں جتلا ہوں گے بینیں ہوسکتا کہاس وقت کہ نے سے پہلے کہیں چلے جائیں اور چھپ جائیں اور عذاب سے بچ جائیں صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ مِنْ دُونِهِ کی خمیر مَوْعِدَ کی طرف ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مرجع عذاب ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ رب کی طرف راجع ہے لیکن وہ بظاہر خلاف ہے۔ (صفح ۲۰۹ج)

وَتِلْکَ الْقُرْی اَهْلَکُنَا هُمُ لَمَّا ظَلَمُوا (اوران بستیوں کوہم نے ہلاک کردیا جب کرانہوں نے الم کیا)اس سے سابقدامتیں مرادین جوحضرات انبیاعلیم السلام کی نافر مانی کی وجہ سے ہلاک کردی گئیں چونکہ قرآن مجیدیں جگہ جگہ

وَجَعَلْنَا لِمَهُلِكِهِمُ مَّوُعِدًا (اورہم نے ان كى ہلاكت كے لئے وقت معين مقرركردكھاتھا) و واى كے مطابق ہلاك ہوئے پس جس طرح وہ اپنے اپنے وقت پر ہلاك ہوئے اے اہل مكہتم بھى اپنے مقررہ وقت پر مبتلائے عذاب ہوگ۔ تمہار ہے جلدى مي نے سے عذاب جلدندا سے گااور جب اپنے مقرروقت پرا سے گاتو موخرند ہوگا۔ چنانچ فخروہ بدر كے موقعہ پر يدلوگ مقتول ہوئے قدى ہوئے ذكيل ہوئے اور اخرت كاعذاب تو بہر حال ہر كافر كے لئے ضرورى ہى ہے۔

ولذقال مُولِي لِفَتْهُ وَلَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبْلُعُ مَجْمَعُ الْجَرِيْنِ أَوْامْضِي حُقْبًا وَفَلْتَا لِكُنّا مَجْمَعُ اورجب موی علیا اسلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ش برابر چال مول گا۔ یہاں تک کہ ش تی ایمی کی جاؤں یا ایس بی ناماند ماند تک چال مول موجبد دودول می المحرین پر کافی گئے نهِمَا نَسِيَاحُوْتِهُمُا فَاتَّخِنَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِسَرَبَّا ۞ فَلَتَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْهُ أَتِنَا توا بي مجھلي كوجول كئے سوده مجھلى سندر ميں استديناكر جلى كى سوجب وه آ كے بڑھ كئے تو موئى عليه السلام نے اپنے جوان سے كہاكہ ہمارامنى كا كھانالاؤ غَنَ آءَنَا لَقَدُ لِقِيْنَامِنَ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿قَالَ آرَءُيْتَ إِذْ أَوْيُنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ اس میں شک نہیں کہ اس مرکی دجہ سے ہم کو ہوی تکلیف بھنے گئی جوان نے کہا کیا آپ کو خبر نہیں جب ہم نے پھر کے پاس ٹھکانہ لیا تھا تو ہے شک میر الْعُونَةُ وَمَا آنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِ فَ آنَ أَذَكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلًا فِي الْبَحْرِ عَجَبًا هَ قَالَ ذَلِكَ مچھلی و بعول کیا اور مچھلی کو یا در کھنا مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا اوراس مجھلی نے سمندر میں عجیب طور پر اپناراستہ بنالیا۔موی علیه السلام نے کہا بھی وہ موقعہ مَا كُتَّانَبُغِ كَارْتَكَ اعْلَى اثَارِهِمَا قَصَصًّا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا انتَيْنَهُ رَحْمَةً جى بميں قائر تھى سودەددنول اپ قدمول كنشانول روالس لوفى سونهول نے دارے بندول میں سے ایک بنده پایا جے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی مِّنْ عِنْدِينَا وَعَلَيْهُ مِنْ لَانَا عِلْبًا هِ قَالَ لَهُ مُوْلِينَ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمُنِ مِتَا اورجم نے اسے بے باس سے خاص علم سکھایا تھا تموی علیہ السلام نے اس بندہ سے کہا کیا میں اس شرط پرتمبارے ساتھ ہوجاؤں کیآ پ وجو کچھ کم مفید سکھایا گیا ہے عُلِمْتَ رُشْلًا ﴿ وَالْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلِي مَا لَمُرْتَحِظ بِمِ وه آپ مجھے کھادیں اس بندہ نے کہا بلاشبتم میرے ساتھ دہتے ہوئے مبرنہیں کر سکتے اوراس چیز پرتم کیسی صبر کرو گے جوچیز تبہارے کمی احاط خُبْرًا؈قالَسَتِحِدُنَ إِنْ شَآءِ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ آمْرًا؈قالَ فَإِنِ البَّعْتَيْن ير نبير بي موى نے كہاان شاماللد آ ب مجصصار يا كير كار مل كى بات ميں آپ كى نافر مانى نبير كروں گا۔ ال بندھ نے كہا سواكرتم مير سے اتھ در مناج جے ہو

فَلَا تَسْعُلُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا شَحَتَّى إِذَا رَكِيا فِي السّفِينَةِ ككوبات مت إلى تعاجب تك من فودى ال كرارك كوارح كاذكر ذكرول ال كريود فول على يبل تك كروب وفول من من مول وك خُرُقُهُما قُالَ أَخَرُفِتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَنْ جِمْتَ شَيْئًا إِمْرُا ﴿ قَالَ ٱلْمُ إِقُلُ إِنَّكَ لَنْ قال بنده ضائے تشقی میں شکاف کردیا موی نے کہا کیا تم نے ای لئے شکاف کیا ہے کہ تشقی والوں کوفر ق كردياس بندون كهاكياش فتم ينبس كباتها تَنْتُطِيْعُ مَعِي صَنْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُ إِنْ بِمَانِسِيْتُ وَلَا تُرْهِقُنِيْ مِنْ آمْرِي عُنْمًا میرے ساتھ دہتے ہوئے تم صرفہیں کرسکتے موی نے کہا کہ مبرے بھول جانے کی دجہ سے میرامواخذہ نہ سیجئے اور میرے معاملہ میں مجھی پڑنگی نہ ڈالیے فَانْطَلَقَا تَحَتَّى إِذَالَقِيَاغُلِمَّا فَقَتَلَةً قَالَ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسٍ لَقَنْ جِمُّت مردول على دئے يهال تك كماكيك كے ساقات ،وكئ مواس بنده فعانے اسے لل رديا موئ عليه السلام نے كماكياتم نے كناه جان كوكى جاتے بدار بغير لل كرديا تم نے ق شَيْعًا كُلُوهِ قَالَ ٱلْهُ اقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا هِ قَالَ إِنْ سَالَتْك بہت ہی بے جا کام کیا۔اس بندہ خدانے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہاتھا کہتم میرے ساتھ دہتے ہوئے مبرنہیں کر سکتے مویٰ نے کہااگر میں تم سے عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَكُلْ تُصْعِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۞ فَانْطَلَقَا " اس کے بعد کی چیز کے بارے میں دریافت کروں تو مجھے اپنے ساتھ ضد کھئے۔ بے شک آپ میری طرف سے عذر کو کانچ چکے ہیں مجردونوں چل دیے حَتَّى إِذَا آتَيَّا أَهُلَ قَرْيَةِ إِسْتَطْعَبَا أَهْلَهَا فَأَبُوْا أَنْ يُضِيِّقُوهُمَا فَوْجِكَا فِيهَا يمال تک كمايك گاؤں كر بنے دانوں پرگذر ئے دونوں نے ان اوگوں سے کھانا طلب كيا سوانمبوں نے ان كى مہمانی كرنے سے انكار كرديا۔ اس كے بعدا كہتى ميں ان دونوں نے جِكَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْفَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخَنْنَ عَلَيْهِ إَجْرًا ﴿ قَالَ ایک دیوارکو پایا جوگرنے ہی کوہور ہی تھی اس بندہ خدانے اسے سیدھا کر دیا 'مولی نے کہا گرآپ چا ہے تو مزدوری کے طور پراس عمل پر بچھے لیے 'اس بندہ خدانے کہا هْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأَنِيَّعُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَحْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١ کہ بیر میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ میں تمہیں ان چیز وں کی حقیقت ابھی بتادوں گا جن برتم صبر نہ کر سکے۔

# حضرت موسى اورحضرت خضرعليهاالسلام كالمفصل واقعه

قسفسيس : ندكوره بالا آيات مي الله جل شاند نے حضرت موی اور حضرت خضر عليهما السلام کی ملاقات كاواقعه بيان فرمايا ہے بيواقعه حديث کی کتابول ميں ذراتفصيل سے ندكور ہام بخاری رحمة الله عليه نے كتاب العلم ميں دوجگه كھا ہ بہلی جگه شخه ۲۸۷ج ۲۲ تا ۱۹۰۴ پر مختصر اور پھر صفح ۲۲۳ج اپر تفصیل کے ساتھ كھا ہے پھر كتاب النفير (صفح ۲۸۷ج ۲۲ تا ۱۹۰۷)

میں سورہ کہف کی تفسیر میں مفصل روایت کی ہے نیز اور بھی گئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں صفحہ ۲۶۹ج میں ندکور ہے امام نسائی نے سنن کبری میں صفحہ ۱۳۸ج۲ تاصفحہ ۱۳۹میں ذکر کیا ہے امام ترندی بھی اس واقعہ کو ابواب النفیر (سورہ کہف) میں لائے ہیں بدواقعہ بہت ی حکمتوں عبرتوں اور بہت سے علوم پر مشمل ہے۔ ہم صحیح بخاری کتاب النفیر سے واقعه قل کرتے ہیں اس سے واقعہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی اور آیات کی تفسیر بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہرسول الله علية في ارشاد فرمايا كه ايك دن موى عليه السلام بن اسرائيل ميس كمر بوع اوران كووعظ فرمايا اس وعظ كى وجه لوگوں کی آ تھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں نرمی پیدا ہوگی جب وعظ فرما کرواپس چل دیئے تو ایک شخص نے دریافت كرليا كدا الله كرسول! كياز مين مي كوئي اليافخص بج جوعلم مين آب سے زيادہ ہوموي عليه السلام في جواب مين فرمايا ككوئي تبين اورايك روايت مين بكران سدريافت كيا كياك لوگول مين سب سے براعالم كون بي انہول في فرماديا كم میں ہوں!اس پراللہ تعالی کی طرف سے عماب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اعلم نہیں کہا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلاشبہ ہمارا ایک بنده مجمع البحرين ميں ہےوہ تم سے زيادہ علم رکھنے والا ہے۔ مویٰ عليه السلام نے عرض كيا ميں آپ كاس بندہ سے كس طرح ملاقات كرول ميں اسے جانتانبيں ہوں ميں اس كى تلاش ميں نكلوں تو مجھے كينے بيته چلے كاكرو و آپ كے اس بندہ تك بيني كيا۔ الله تعالى نے فرمایا كه ايك مجھلى لے لواسے توكري ميں ركھ لويد مجھلى مرده ہو كھرجس جگداس ميں جان وال دى جائے سمجھاو کہ وہ صاحب اس جگملیں مے جن سے تم ملنا جائے ہوئیہ چھلی زندہ ہوکرتم سے جدا ہوجائے گی۔ چنانچے موی علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور ٹوکری میں رکھ لی اور اپنے ایک نوجوان خادم کوساتھ لیا جس کا نام پوشع بن نون تھا اور اپنے خادم سے فر مایا کہ بس تمہارے ذمداتنا کام کرتا ہوں کہ جہاں میچلی جدا ہوجائے اس وقت ہمیں بتادینا۔ پوشع نے کہا کہ بیاتو آپ نے کوئی بوی بات کی ذمہ داری نہیں سونی (میں ان شاء اللہ تعالی ضرور آپ کے فرمان کے مطابق عمل کروں گا)۔ حضرت موی علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت بوشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے دن کا جو حصہ باقی تھاوہ

نہیں بتایا کہ وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بیدار نہیں کرتا خود ہی جاگ جا کیں گے تو بتا دونگا۔ جب روانہ ہونے لگے تو بتانا بھول گئے۔ یہ بھول شیطان ہی کے بھلانے سے ہوئی کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی بلکہ یا در کھنے اور یا در ہنے کی بات تھی مچھلی جو سمندر میں گی اور موئی علیہ السلام اور ان کے خادم کو اس سے بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم چلے تھے مچھلی کا ہم سے جدا ہوجانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہیں ہیں۔ اب کیا ہوسکتا ہے اب تو واپس ہی ہونا پڑے گالہذا

چھپاؤں اونے اورید کھے ہے۔ حضرت خضرعلیہ السلام سے ملاقات کرنا اور بیدرخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں

جب والی ہوکرای پھر کے پاس پہنچ جس پر سرر کھکرسو گئے تھے تو وہاں ایک صاحب کودیکھا کے سمندر کے درمیان پانی پر پڑا
اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں (بیصاحب حضرت خضر علیہ السلام سے) موئی علیہ السلام نے انہیں سلام کیا انہوں نے منہ کھولا اور
فرمایا کہ اس سرز مین میں سلام کہاں ہے آگیا۔ آپ کون ہیں موئی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موئی ہوں انہوں نے
دریافت کیا کہ بنی اسرائیل والے موئی ہو؟ موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لانا
ہوا؟ فرمایا تا کہ آپ جھے اپنے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے' انہوں نے جواب میں کہا کیا تہہیں
تورات کافی نہیں ہے جو تہارے ہاتھوں میں ہے' اور بیجو وی تہمارے پاس آتی ہے کیا بیکافی نہیں؟ (مزید فرمایا) کہ اے
موئی جھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جے آپ نہیں جانے اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جے میں نہیں جانیا۔

یہ با تنس ہو ہی رہی تھیں کہ ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے اپنی چورنج میں کچھے پانی لے لیا حضرت خصر علیہ السلام نے فرمایا کہاہے موٹ اللہ کے علم کے سامنے تہماراعلم اور میراعلم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس پرندہ نے سمندر سے اپنی چورنج میں پانی بھر لیا۔

حضرت خضر التكليفان كا فر ما ناكتم مير بساتهوره كرصبر بيس كرسكت مضرت مول التكليفان كا فاموش مير بين كرسكت حضرت مول التكليفان كا فاموش رسخ كاوعده كركان كساتهوروانه بوجانا حضرت مول عليه السلام في جوان ب درخواست كافلى كه جهي علم سكادي اس پرانهوں في كہا كہ مير بساته ره كر آب مير بين كرسكت مول عليه السلام في جواب ديا كهان شاءالله آب جهي صابر پائيس گاور في آ كيكو كي نافر ماني نبيس كرونگا - جب مولى عليه السلام في وعده كرليا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر كے كنار بے كار بے لادي حتى كرايك شتى كرونگا - جب مولى عليه السلام في وعده كرليا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر كے كنار بيكن دانوں سے كہا كر بين بي سواركر

لين ان لوگوں نے حضرت خصر عليه السلام كو پېچان ليا اور جان پېچان كى وجه سے مفت ميں بھاليا۔

## حضرت خضر العَلَيْهِ كَالْشَى بِهِ اللَّهِ تَكَالُ دینا اور حضرت موسی العَلَیْهٔ كامعترض ہونا

حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہا ڑالیا اور کشتی کے ایک تختہ کوا کھاڑ دیا 'حضرت موکی علیہ السلام سے خدرہا گیا اور فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں بغیرا جرت کے سوار کرلیا اور اوپر سے آپ نے بیکیا کیا کہ ان کی کشتی میں شگاف کر دیا اب اس شگاف سے پانی بجر سے گا تو کشتی ڈو بیں گے جو کشتی میں سوار ہیں تمہارا ڈھنگ تو الیابی ہے کہ ان لوگوں کو ڈیودو۔ لِشُغُوِق اَهٰلَهَا جو فرمایا اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی نیت پر حملہ کرنا مقصور نہیں تھا اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی نیت پر حملہ کرنا مقصور نہیں تھا اس میں جو لام ہے بیدلام عاقبت ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا جو ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑا بھاری کام ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میر ہے ماتھ دیتے ہوئے آپ میر نہیں کر سکتے مولی علیہ السلام نے جو اس بیں بھولے پر میراموا خذہ نہ فرما سے اور میرے معالمہ میں تکی نہ بر ہے۔

# ایک لڑے کے تل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا

اس کے بعد (کشتی سے اترکر) آگے ہو ھے دونوں ساتھ ساتھ جارہ سے کہ چندلڑکوں پر گذر ہوا جو کھیل رہے تھے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکو پکڑا اور اس کے سرکوم وزکرتن سے جداکر دیا (اور ایک روایت میں
ہے کہا سے چھری سے ذری کر دیا) حضرت موئی علیہ السلام سے پھر خدر ہاگیا اور فر مایا کیا تم نے ایک پاکیزہ جان کو لگر دیا
جس نے کی کو لٹی نہیں کیا جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ (بیاڑ کا نہ تن بلوغ کو پہنچا ہے جس کا کوئی عمل گنا ہوں میں شار کیا جائے
اور خہی اس نے کی کو لٹی کیا ہے اس کو لٹی کرنا تو بالکل بچاہے ) آپ نے بیتو بڑا ہی مشکر کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بچھ لیا کہ
فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میر سے ساتھ دہتے ہو سے سر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موئی علیہ السلام نے بچھ لیا کہ
میر ااور ان کا جو زئیس سجھ پیٹھ سکتا۔ لہٰ ذااب انہیں اختیار دے دینا چاہے۔ لہٰ ذاحضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس
کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھ ساتھ نہ رکھے۔ آپ مجھے جدا کر دیں گو تم مرے لئے
ماگواری کی کوئی بات نہ ہوگی کیونکہ آپ ایسے مرحلہ پر پہنچ کچے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور ہیں اور آپ کا سے معذور ہیں اور آپ کا سے معذور ہونا میری طرف سے ہے (نہ میں درمیان میں بولٹا نہ اسکی نو بہت آتی )۔

ایک گرتی ہوئی د بوار کے کھڑ ہے کردینے براعتراض پھرآ بس میں جدائی اس کے بعد پھر چلے اور چلتے چلتے ایک بستی میں آئے۔ کھانے کی ضرورے محسوں ہوری تھی بھوک گلی ہوئی تھی بستی والوں سے کھانے کے لئے پھے طلب کیاان اوگوں نے مہمان کرنے سے انکار کردیا (مہمانی تو کیا کرتے طلب کرنے سے بھی نہ دیا)

ابھی زیادہ در نہیں گذری تھی کہ وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو بھی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ گر پڑے حصرت خصر علیہ السلام نے کھڑے ہوکرا سے اپنے ہاتھ سے سید تھی کھڑی کر دیا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیا بیے اوگ ہیں جنہوں نے نہ بمیں پھے کھلا یا نہ ہماری مہمانی کی آپ نے ان کا کام مفت میں کر دیا اگر آپ چا ہے تو ان لوگوں سے اپنے اس عمل کی پھے مزووری لے لیتے ۔ تا کہ ہمارے کھانے کا کام چل جا تا۔ حضرت خصر علیہ السلام نے فرمایا کہ بید میرے اور تمہارے درمیان مزووری لے لیتے ۔ تا کہ ہمارے کھانے کا کام چل جا تا۔ حضرت خصر علیہ السلام نے فرمایا کہ بید میرے اور تمہارے درمیان جدائی (کاوقت) ہے ۔ ہاں اتن بات ضروری ہے کہ جن باتوں پڑتم نے صرفہیں کیا تمہیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ ہم نے صحیح بخاری صفح ہم اور میا کہ اور ایک بید پورا واقعہ ہم نے صحیح بخاری صفح ہم اور دیا ہے اور ایک دوسری روایت سے پوری کر دی ہے۔ (روایات میں پھے کی کی دوسری روایت سے پوری کر دی ہے۔ (روایات میں پھے کی میشی ہے)۔

فتح الباری صفحہ ۴۲ ج۸ میں فعلبی سے تقل کیا ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا کیا آپ مجھے شتی کے بھاڑنے اور غلام کے قل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر ملامت کرتے ہیں اور آپ اپنا حال بھول گئے آپ کوسمندر میں ڈال دیا گیا اور آپ نے ایک قبطی کوئل کیا اور آپ نے شعیب علیہ السلام کی دوبیٹیوں کی بکریوں کوثو اب کے لئے پانی پلایا۔

امًا السّفِينَةُ فكانت لِمسَاكِين يَعْلُون فِي الْبَعْرِفَارَدْتُ أَنْ اعْيَبِهَا وكان وراء هُمْ وَ مُثْنَى كامعالمديب كده چند مكينوں كي جو مندرين كام كرتے عظمويں نے كہا كدا سے عيب والى كردون اوران لوگوں كرتے ع

مَّلِكُ يَانُونُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿ وَآتَا الْغُلْمُ فَكَانَ ابُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَنَشِيْنَا آنَ

ا میک بادشاہ تھا جو ہرکشتی کو چین لیا کرتا تھا اور رہالڑ کے کا معاملہ سوبات یہ ہے کہ اس کے مال باپ مؤمن تقے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ

يُرْهِقَهُ إِلَا عُنْكَانًا وَكُفُرًا فَ فَارَدُنَا آنَ يُبْدِلَهُ مُارَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَاقْرَبَ رُخْمًا هَ

ووان دووں کو سرکٹی میں اور تفریس نبذال دے موہم نے جایا کدان کارب آئیس اس اڑے کے بدلداس سے بہتر ایک اولاد عطافر مادے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہواور تم کرنے میں

وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلْمَيْنِ يَتِيْمِيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ آبُوهُمَا

اس سے بڑھ کرہو۔اور دبی دیوارتو اس کی صورتحال میہ ہے کہ دہ اس شہر میں دویتیم لڑکوں کی تھی اوراس کے پنچے ان دونوں کاخز انہ تھا اوران کا باپ

صَالِعًا ۚ فَالَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُلُغَا آنُدُنَّ هُمَا وَيَسْتَغُرِجَا كُنْزَهُمَا ﴿ رَجْمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ

نیک آ دی تھا سوتیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ بید دونوں اپنی جوانی کو بھنے جا ئیں اور اپنے خزانے کو نکال کیں بیتیرے رب کی مہر مانی کی وجہ سے ہے۔

ومَا فَعُلْتُهُ عَنْ آمُرِي دَالِكَ تَأْوِيْلُ مَالَمُ تِسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا الله

اور یہ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے یہ ہے ان باتوں کی طبقت جن برتم صر نہ کر سکے۔

### حضرت خضر العليه كانتيول باتول كي حقيقت بتانا

قصيد: حضرت خصرعليه السلام جب حضرت موى عليه السلام كوجداكرني سكة وفرمايا كديس آ بكوان باتول كي حقيقت بتائے دیتا ہوں جن پرآپ مبرنہ کر سکے حضرت خضرعلیہ السلام نے تین کام کئے تھے جن میں سے دوتو حضرت موکی علیہ السلام كے نزد يك بہت ہى زيادہ قابل اعتراض تصاور تيسرى جوبات تھى وہ كوئى شرى مشرن تھالىكى بہتى والول نے چونك طلب کرنے پر بھی کھانے کو پچھٹیں دیااس لئے حالت اور ضرورت کے پیش نظریوں فرمادیا کداگر آپ جا ہے توان لوگوں سے کچھ مزدوری لے لیتے جس کے ذریعہ ہم پچھٹرید کر کھا لیتے۔ (فی صحیح ابنجاری قال سعیدا جرانا کلی صفحہ ۱۸۹ج۲) سرچ كستى كانتخت كيول نكالا: حضرت خصرعليه السلام في تينون باتون ك حقيقت بيان فرمادى اور فرمايا كرفتى كامعامله یہ ہے کہ بیغریب لوگوں کی کشی تھی جو سمندر میں کشتی کو چلاتے اور سواریاں بٹھا کر محنت مزدوری کر کے پیسے حاصل کرتے تقے لیکن ساتھ ہی ایک مثمن بھی لگا ہوا تھا جوا کی خلالم بادشاہ تھا جس کشتی کواچھی حالت میں دیکھیا تھا اسے چھین لیتا تھا جھے اندازہ تھا کہ بیلوگ آ کے بڑھیں گے توان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا لہذامیں نے ایباعمل کیا جس سے شتی میں عیب پیدا ہو گیا وقتی طور پروہ عیب کی وجہ سے خطرہ سے آ کے نکل گئی اس کے بعد انہوں نے اسے درست کردیا اور آ کے بردھ گئے۔ ار کے کو کیوں قمل کیا: ابرہی لاے کی بات تواس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کا فرتھا اور کفریر ڈالدیا گیا تھا۔ بالغ ہو کر بھی بھی وہ مسلمان ہونے والا نہ تھا (فی صحیح مسلم وا ماالغلا م قطیع پوم طبع کا فراصفحہ ا ۲۷ ج۲) اس کے ماں باپ کواس سے بہت زیادہ محبت تھی' اندیشہ تھا کہ برا ہوکراپنے ماں باپ کوبھی کفر پر نہ ڈال دے۔ ایبا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں وہ اس کے کفر کے ساتھی بن جائیں۔ پیاری اولا د کا ماں باپ پر جوزور چلتا ہے اس زور کو استعال کر کے سے انہیں سرکش اور کا فرنہ بنادے ٔلہٰذااس کوتو قتل کر دیا اورا سکے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کودوسری اولا دعطا فر مادی جو پا کیز ہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس لڑ کے سے بہتر تھی ( کیونکہ بیاولا دمومن تھی ) اور والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے میں بھی اس ہے بہت زیادہ بہتر تھی۔

و پوارکوسپدها کروپینے کی وجہ: ابرای دیوارک بات تواسک حقیقت یہ ہے کہ وہ دو بچوں کی دیوارتھی یہ بچے پتیم سے اور دیوارک دیوارگر پڑتی تو شہروالے ان کا خزانہ لے اڑتے اور وہ دونوں اپ باپ کی میراث سے محروم ہوجاتے اور تنگدس کا شکار ہوجاتے 'اول تو یہ بچے پتیم سے دوسرے نیک آ دی کی اولا دیسے تو یوں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی لہذا ہم نے دیوار کو گھڑا کر دیا تا کہ بالغ ہوجا ئیں تو اپنا خزانہ نکال لیں اللہ تعالی شانہ نے ان دونوں بیموں پر حم فر مایا اور گرنے والی دیوارکوسیدھا کھڑا کروا دیا۔ اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لئے پچھنہ دیا تو اس کا بدلدان بیموں سے تو نہیں لینا چا ہے تھا۔ ان کا کام تو بغیرا جرت لئے ہوئے ہی کرنا تھا۔

تنول باتول كى حقيقت بتاكر حفرت خفر عليه السلام في فرمايا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنُ أَمُوِى بِيهِ بِحَرِيم في كيا بائي رائ سنيس كيا (الله تعالى كاطرف سے جھ سے بيكام لئے گئے)۔ ذلك تَاوِيُلُ مَالَمُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبُواً (يه حقيقت بان باتوں كى جن برآپ مبرنه كرسكے)

### فوائدومسائل

ا- حضرت موی علیہ السلام نے جو سائل کے جواب میں یوں فرمادیا کہ جھے برھ کرکوئی عالم نہیں اور اس اعتبار سے ان کا فرمانا سے بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت سے ایک بہت بری قوم کے نبی سے ان پر تورات شریف نازل ہوئی تھی لیکن الفاظ میں چونکہ ایک تئے مکا دعوی ہے اس لئے اللہ تعالی نے عماب فرمایا 'اس ہے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بردا عالم ہو اور حالات فلا ہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسر اجانے والانہ ہوتب بھی اسے بیدنہ کہنا چاہئے کہ میں سب سے بردا عالم ہوں اس میں ایک تو دعوی ہے جو کا ملین کی شان کے خلاف ہے دوسر ہے ہوسکتا ہے کہ اور شخص بھی اتنا بردایا اس سے بردا عالم ہوب کی اسے خبر نہ ہو۔ (خواہ اس کے اینے علوم کے علاوہ دوسر سے ہی علوم کا ماہر ہو)۔

۱۱- حضرت موی علیه السلام این جوان یعی حضرت یوشع بن نون کوساتھ کیگر چلے جوان کے فادم سے اس سے معلوم ہوا کہ کی این چھوٹے کو فدمت کے لئے ساتھ لینا اور کوئی فدمت سپر دکرنا درست ہے یوں بھی تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ آنخضرت سرورعالم علی کے خادموں میں حضرت انس رضی اللہ عند مشہور ہیں جنہوں نے دس سال آپ کی فدمت کی سال معلوم ہوا کہ طلب علم کے لئے سفر کرنا چاہیے اور یہ معلم کو اپنے پاس بلانے کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علم کے لئے سفر کرنا چاہیے اور یہ معلم کو اپنی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موئی علیہ السلام اور خام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب الخروج فی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موئی علیہ السلام اور خصرت میں باب الخروج فی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موئی علیہ السلام کا واقعہ کھا ہے۔ اور کھا ہے واحل جا ہو ب ن عبد اللہ سیرق شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد (اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بین رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس ایک حدیث لینے کے حدیث واحد (اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بین انیس رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس ایک حدیث لینے کے لئے ایک ماہ کا سفر کرکے گئے )۔

سم - طلب علم کے لئے کوئی عرفصوص نہیں گو بچین اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے لیکن بڑھا ہے میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہونا چا ہے علم سے جمال سے جب اس سے بے حاصل کرنا چا ہے۔ امام بخاری باب الاعتباد فی العلم والحکمة کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ وقد تعلّم اصحاب النبی عَلَیْ بعد کبوسنهم (کرسول اللہ عَلَیْ اللہ کے کے می بڑی عمریں ہوجانے کے بعد علم حاصل کیا ہے)

6- اگر کسی کوکسی بھی اعتبار سے کوئی نضیات حاصل ہواور اے اپنے کم نضیات والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی بھوت اس میں عاربہ ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت موئی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اس علم کے حاصل

کرنے کے لئے تشریف لے گئے جوان کے اپنے علم کے علاوہ تھا۔

9 - الله تعالی شاند نے فرمایا تھا کہ ہمارا مید بندہ مجمع البحرین میں ملے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بحرفارس اور بحروم کے ملنے کی جگہ مراد ہے۔

جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام ملاقات ہوئی اس کے لئے کسی نشانی کی ضرورت تھی جب موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی کا سوال کیا تو ارشاد فر مایا ایک مچھلی لے لوجس جگہ وہ مچھلی گم ہوجائے اور تہہیں چھوڑ کر چلی جائے وہ صاحب تہہیں وہیں ملیں گئی ہوائی تھی جس پر نمک لگایا ہوا تھا (نی تہہیں وہیں ملیں گئی ہوا تھا فی سے کہ دیم مجھلی انہوں نے بطور زادراہ کے لیتھی ۔ وہ بے جان تو کل کے خلاف صحیح مسلم فقیل لہز ود حوتا مائی صفح ملے ضام حضرت ہوش کے ساتھ چلتے رہے اور تھکن محسول نہیں کی پھر جب اس جگہ ہے آگے بہیں ۔ حضرت موئی علیہ السلام اپنے خادم حضرت ہوش کی ساتھ چلتے رہے اور تھکن محسول کی خطرت موٹی علیہ السلام اپنے خادم حصرت ہوش کی ساتھ جاتا ہے اور تھکن میں بہی ہو ھے کے جہاں تک پہنچنا مقصود تھا تو تھکن محسول کی طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ بات رکھی ہے کہ مقصد کے پہنچنے تک اس میں ہمت اور حوصلہ رہتا ہے اور تھکن محسول نہیں کرتا جب مقصد کو پہنچ جاتا ہے تو تھکن کے آثار نمودار ہوجاتے ہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام اپنے خیال میں مقصد تک نہیں پہنچ سے لیکن حقیقت میں جائے مقصود پر پہنچ کر آگے ہو ھے کئے تھا اس میں ہمت جواب دیے گئی اور تھکن محسول فرانی اللہ یہ اس میں جست جواب دیے گئی اور تھکن محسول فرمانی۔ ولم یجد النصب حتی جاوز المکان اللہ یہ امر اللہ بہ ۔ لئے طبعی طور پر ہمت جواب دیے گئی اور تھکن محسول فرمانی۔ ولم یجد النصب حتی جاوز المکان اللہ یہ امر اللہ بہ ۔

11 چونکہ سفر کی مزید تکلیف اٹھانا مقدرتھااس لئے حضرت پوشع بن نون بیدد کیھنے کے باوجود کہ مجھلی پانی میں چلی گئی حضرت موئی علیہ السلام کو بتانا بھول گئے شیطان تو پیچھے لگاہی رہتا ہے اس نے انہیں بھلادیا۔ مقصد ہے آگے بوٹھ کر جوزا کد سفرتھا اسکو قطع کرنا پھروہاں سے واپس ہونے کی تکلیف اٹھانا تقدیر میں تھالیکن اس پراجرو تو اب بھی مل گیا۔ مخلص نیک نیت مومن کا نقصان نہیں ہوتا مومن بندہ کو نعمت اور آرام میں بھی نفخ ہے اور دکھ تکلیف میں بھی فا کدہ ہے اللہ کی رضا کا خواہاں ہو۔ تو اب کی نیت رکھتا ہو۔ جب حضرت پوشع بن نون علیہ السلام نے بتایا کہ دریا میں چلے جانے والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت موکی علیہ السلام نے ان کو ملامت نہیں کی کہ دیکھوتمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے والی بات بتانا بھول ہوگی تھی اس لئے درگذر فرمایا۔
گل ۔ چونکہ بھول ہوگئ تھی اس لئے درگذر فرمایا۔

۱۲- جب واپس ہوکر پھرای جگہ آئے جہاں چھی دریا ہیں جلی گئی تھی تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ چاور اوڑ ھے ہوئے لیئے ہیں۔ بید حضرت تعزیلیہ السلام تھے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے سلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ جب کی مومن بندہ سے ملاقات ہوا درا پی طرف متوجہ کرنا ہوتو پہلے سلام کرے حدیث ہیں ہے السلام قبل الکلام (مشکل قاصفی ہوس) ساا۔ جب خصر علیہ السلام سے تعارف ہو گیا تو موئی علیہ السلام نے اپنا مطلب ظاہر کیا کہ ہیں آپ کے ساتھ در ہنا چاہتا ہوں تا کہ جھے ان علوم کا کچھ حصد معلوم ہو جائے جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس سے بعن اعلم سلے لینا چاہئے ضروری نہیں کہ کی شخ کے سارے ہی گا کو سمیٹ لے ۔ حضرت موئی علیہ السلام علم شریعت کے ماہر سے علم الاسرار کے جانے نے کے کئے سفر کیا اور اس کے سکھنے کی خواہش ظاہر کی معلوم ہوا کہ علم اسرار بھی لائق توجہ ہے اگر چہدار خوات علم الرائر تھی ہو ایک ہو سام کی دوخوات کر ہے تھا ماصل کرنے کی دوخوات کر ہے قال میں اوب کا ظافر ہے اور اس انداز میں بات کرے کہ ش کو یہ حس سے معلوم ہوا کہ جب استاد سے علم حاصل کرنے کی دوخوات کرے قبل آئی فکک خواہ الاسرار کیا جی تہم ہوا کہ جب استاد سے علم حاصل کرنے کی دوخوات کرے قبل آئی ہوگی کی خواہ الاسرار کیا جس موئی نے تھن کی آئی ہوگی کے خواہ الاسرار کیا جس موئی نے تھن کی آئی ہوگی کی دوخوات کرے دوئر کی کر آیا ہوں آپ کی خواہ کی دوئر کیا گا کہ میں تو دور سے چل کر آیا ہوں آپ کی دولا کیا جس توجہ ہونا ہی ہوئی کر آیا ہوں آپ کو کر مایا ( کیا جس توجہ ہونا ہی ہوئی ہوگی کیا کہ موئی کو کر می کر اپنا کہ مطلب کر کیا گیا کہ کی کر مایا کر کیا جس توجہ ہونا ہی ہوئی گا گو

۱۹۳۰ شخ کوچاہئے کدہ آنے والے کو پہلے بیہ تنادے کمکن ہے ہمارا تمہارا نباہ نہ ہوسکے ہمارا طریق اور ہمارا مزاج سیے ہمان ہوئے کہ وہ کے بیار مزاج سیے ہمان ہوئے کا وعدہ کرے (جوشرعا سیے ہے اسکی موافقت کرسکو کے یا نہیں اس پر اگر طالب علم شخ کے ماحول اور مزاج کے مطابق چلئے کا وعدہ کرے (جوشرعا درست ہو) تو ساتھ رکھ لے۔ اور شاگر و جب وعدہ کرے کہ میں آپ کے مزاج اور مرضی کے مطابق رہوں گا تو خود اعتادی نہ کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور ان شاء اللہ بھی ساتھ لگا دے جبیبا کہ موئ علیہ السلام نے کیا (شخ شریعت ہویا صاحب طریقت بیآ واب دونوں کے لئے ہیں)۔

10- شخ کواختیار ہے کہ طالب سے کوئی شرط لگائے اور جب طالب اس شرط کے مطابق چلنے کا قرار کرے تو اسے پوری کرے ہاں اگر جمول جائے تو عذر بیان کر دے پوری کرے ہاں اگر جمول جائے تو عذر بیان کر دے

اور سامحت کی درخواست کردے کما قال موسی علیہ السلام کا تؤ انجانئی بیما نسیٹ ۔

۱۲ - اتباع شخ کا وعدہ کرنے کے باجودا گروئی الی چیز دیکھے جواب نزد یک بالکل ہی شریعت کے ظاف ہے تو شخ کو متنبہ کردے موئی علیہ السلام پہلی بارتو بھول کے تھے اور دوسری بارقصدا وعمراً جانتے ہوئے لڑے کوآل پراعتراض کردیا متنبہ کو میں علیہ السلام کے طرق کسے بیجی معلوم ہوا کہ وہ ہی شروط اور عبود قابل ایفاء ہیں جن کے پورا کرنے سے شریعت کا کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو عاموثی کا وعدہ کرنے کے باوجود دین جیت نے آئیس خاموش ندر ہوتی ہو عاموثی کا وعدہ کرنے کے باوجود دین جیت نے آئیس خاموش ندر ہوتی ہو ماوثی کہ جو چیز کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو عاموثی کا وعدہ کرنے کے باوجود دین جیت نے آئیس خاموش ندر ہوتی میں انباعہ الشعطیہ کلسے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے ان کے ساتھ چلے اور دیگر امور ہی صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ تھا آئی ٹیس کہ جو چیز کا الم کا دیا الم المد و کان المدواد بسالم سور انہ صبو عن اتباعه والمسمسی معدہ وغیر ذلک لا الانکار علیہ فیما یہ خالف ظاہر الشوع (اور صبر سے مراد ہے کہ آپ نے ان کی اتباع اوران کے ساتھ چلے وغیرہ سے صبر کیا نہ کہ طاہر شریعت کا موں پر انگار پرصبر کیا) (صفح ۱۸ ج) ہاں بات کی اتباع اوران کے ساتھ چلے وغیرہ سے صبر کیا نہ کہ طاہر شریعت کی موجائے تو بھر تنہیں کر سے خطری ہوجائے تو شخ شریع کی اور دوسری بار الم اقل لی موجائے تو شخ شریع کی کوئا تی کے بقدر الفاظ سے بیا کہ انسان کی کوئا تی کے بقدر الفاظ سے بیا کہ انسان کے بھی اس بات پر سید ہے کہ میں نے جواب سے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر ٹیس کہ انجال کہ وہا ہے تو نہیں کہ بھی ان کے دور آپ ہی کہ کہا تھا اور سے دور آپ بی سے کہا تھا اور کسی سے تو نہیں کہ بھی ان کہ وہا کہ کوئا تھی سے دور آپ بی سے کہا تھا اور کسی سے تو نہیں کہ بھی ان کوئیس دکھا۔

ہے کوئی بد گمانی اور بدفہنی سے ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا عامۃ المسلمین کی خیرخواہی کے خلاف ہے۔سب مسلمانوں کی خیرخواہی پیش نظروتی چاہئے اپنا صال بھی درست ہواور دوسروں کوبھی غیبت سے بچائے۔

ا - استطعما الهلها سے بیمعلوم مواکہ مجوری کے وقت کی سے کھانا طلب کرنا بھی جائز ہے۔

۲۲- حضرت موی علیه السلام نے جو بیفر مایا کہ آپ چاہتے تو کچھاجرت لے لیتے اس سے معلوم ہوا کہ کی عمل پر اجرت لینا بھی درست ہے۔

۲۲۰ حضرت خفرعلیہ السلام نے جوبستی والوں کی دیوار کھڑی کردی حالانکہ انہوں نے کھانے تک کونہ پو چھااور نہ سوال کرنے پر پچھد یااس میں جہال دویتیم بچول کے خزانے کی حفاظت پیش نظرتھی وہاں اخلاق عالیہ کا اختیار کرنا بھی تھا۔ سیح مسلم میں ہے کہ وہ کمینے لوگ تھے (حتی اذااتیا اھل قریبة لئام صفحہ اسمامی کمینوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا الل خیر کا طریقہ ہے۔

بدی را بدی سبل باشد جزاء اگر مردی احسن الی من اساء سبک - سیبھی معلوم ہوا کہ اگرکوئی احسن الی من اساء السکا کوئی شم معلوم ہوا کہ اگرکوئی المحض مسکنت سے مسکنت سے اسلام کی اللہ ہویا کوئی آلہ ہویا کوئی جیز ہوجوا کی ضروریات کے لئے کافی نہ ہوتو وہ مسکنت سے منہیں نکاتا یعنی اسے مسکن بن کہا جائے گامسکین ہی مانا جائے گا۔

۲۵ معلوم ہوا کہ کسی کا مال غصب کرنا حرام ہے اور جس کسی ظالم سے خطرہ ہو کہ وہ غریب آ دمی کا مال چھین لے گا تو
 اس کے شرکو د فع کرنے کے لئے تدبیر کرنا ثواب کا کام ہے۔

۲۷- یہ جھی معلوم ہوا کہ نیک آ دمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہئے۔ (اسی وجہ سے حضرات مشائخ اپنے مشائخ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لئے فکر مندر ہتے ہیں اگر چداولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جوان کے آباؤ اجداد کے متھے)

- الله المراق ا

ے بیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے فرمان سے ہے تو ہرا شکال حتم ہوگیا۔

قـال النووي في شرح صحيح مسلم و منها بيان اصل عظيم من اصول الاسلام وهو وجوب التسليم فكل ما جاء به الشرع وان كان بعضه لا تظهر حكمة للعقول ولا يفهمه اكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر موضع الدلالة قتل الغلام وخرق السفينة فان صورتهما صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الامرله حكم مبينية لكنها لا تظهر لـلـخلق فاذا اعلمهم الله تعالى بها علمواها ولهذا قال وما فعلته عن امرى يعني بل بامر الله تعالىٰ اهـ\_ وقال الحافظ في الفتح فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه ان يقتل انفسا كثيرة قبل ان يتعاطى شيئًا من ذلك لا طلاع الله تعالى عليه. وقال ابن بطال: قول الخضر واما الغلام فكان كافرًا هو باعتبار ما يئول اليه امره ان لو عاش حتى يبلغ واستجاب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله والله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده انتھى. (علامدنووي سيحمسلم كى شرح ميں فرماتے ہيں اوران ميں اصول اسلام كى ايك اصل كابيان ہے اوروہ يہ ب كہ جو بھى شريعت علم دے اس كوقبول كياجائي الريحيان مي ي بعض كي حكمت عقلول برظاهر نه مواور نباكثر لوگ است مجھتے مول اگر چەسب كے سب بى إسے نت مجھتے ہوں جبیا کہ نقد بر بچر کا آل کرنا ، کشتی کا تو ڑنا کیونکہ ان کی صور تیں تو منوعہ کا می بیں لیکن حقیقت میں درست حکمت برجن تھے لیکن مخلوق پر اس کی حکمت ظاہر مہیں تھی جب اللہ تعالی نے انہیں ہلا یا تو انہوں نے جان لیں۔اس کے فرمایا میں نے بیکام اپنی مرضی سے نہیں کئے بلکیاللہ تعالی کے عم سے کئے ہیں اور حافظ ابن جر فتح الباری میں فرماتے ہیں جس آ دی سے بہت ہے آ دی کافتل کرنا متوقع ہواس کے اقدام سے قل كرناجا ئزنبيل حضرت خضرعليه السلام نے تواللہ تعالی کے اطلاع دینے کی وجہ سے ایسا کیا تھا ابن بطالؒ نے کہاہے حضرت خضرعلیہ السلام کا بیہ كبنا كريز كاكا فرتها يستقبل وانجام كے لحاظ ہے كہا كہ اگر دہ زندہ رہاتو اسى انجام كو بنچے گا اور اليم صورت ميں قمل كامستحب مونا اللہ تعالیٰ كے سواكوئى نہيں جانتااورالله تعالى كواختيارے كماني كلوق كے بارے ميں جوچاہے تھم دے۔ چاہے كى كے جرم كرنے سے پہلے يابعد ميں) حضرت موی علیہ السلام نے جو بیفر مایا کہ آپ نے ایک جان کوئسی جان کے عوض کے بغیر قبل کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کسی توقل کردے تو اس سے قصاص واجب ہوتا ہے حالانکہ نابالغ پر قصاص نہیں ہے علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ محمل ہے کہان کی شریعت میں بیچ پر بھی قصاص واجب ہوتا ہو۔

حضرت خصر عليه السلام نے جس اڑ کے وقل کیا تھااس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کوعطا کیا فرمایا۔اس کے بارے میں امام بخاری رحمة الله عليه نے بعض علماء نے آل كيا ہے كه أنہيں أيك الركى ديدى گئى۔ بيد صفرت ابن جرج كافر مان ہے جيسا كه فتح البارى صفحه ٢٨ ميل كصاب نيزسنن نسائى سے يتھ فقل كيا ہے كمانہيں جوازى عطاكى تئى تھى اس كيطن سے ايك نبى كى ولادت ہوئی۔اورابن ابی حاتم نے لک کیا ہے کہ ان نبی کا نام معون تھا اور بیوبی نبی تھے جو حضرت موکی علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے جن سے بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالی ہے ہمارے لئے دعا سیجئے کہ ہماری لئے ایک بادشاہ مقرر فرمادے جس کے ساتھ ل كرجم الله كراسة ميں جهادكريں اوراكي قول يقل كيا ہے كو وائر كى سترنبيوں كى مال بنى (صلى الله على جميع الانبياء والمسلمين) معا - علم كوفت موجانع برافسوس كرناال علم كى خاص شان ب-رسول الله عليه في جب حضرت خضر عليه السلام كى يد بات تقل فرمائى كراب مار اورتمهار درميان جدائى بتوفرمايا يوحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهما (صحيح بخارى صفح ٢٢٣ج ا) يعنى الدنعالي موى عليدالسلام پردم فرمائ (كدانهول في تيرب بارے بھی سوال کر ہی لیا جس کی وجہ سے جدا ہونے کی نوبت آگئی ) اگر صبر کر لیتے تو مزید با تیں بھی منقول ہوتیں جوہمیں بتادی جا تیں اور سیج مسلم صفح ا ۲۳ ج ۲ میں ہے لو صبر لرأى العجب ولكنه اخذته من صاحبه ذمامة كموى

علیہ السلام اگر صبر کر لیتے تو اور عجیب چیزیں دیکھتے لیکن موی علیہ السلام اپنے صاحب یعنی حصرت خصر علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے شرماگئے۔ آ گے سوال کرنا کوئی مناسب نہ جانا۔

اسا - کافرکامدیة بول کرنا جائز ہے جیسا کہ شتی والوں کی پیشکش پر دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے اور بستی والوں سے کھانے کوطلب کیا۔

سر اگرکوئی تکلیف بی جائے تو بطور حکایت اور خاص کرایے دوستوں سے اس کا بیان کرنا بے مبری نہیں ہے جیسا کہ حضرت موسی علیه السلام نے لَقَدُ لَقِیْنَا مِنْ سَفَرِ نَا هذَا نَصَباً فرمایا۔

ساس - کسی کا کام کرنے اور مدد پہنچانے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر اجازت کشتی کا تختہ نکال دیا اور گرنے والی دیوارکو کھڑا کر دیا۔ (ہاں اگروہ بہت ہی بے تکا اور نافہم ضدی ہوجس کی مدد کی جائے اور شرکا اندیشہ ہوتو دوسری بات ہے)

۱۳۷۰ آف رَبَ رُحُماً کا ایک تغییرتووی ہے جو پہلے قالی گئی کہ تقول اڑے کے بدلہ میں جواولا ددی جائے گی وہ والدین کی خدمت اور صلد رحی میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی اور دوسری تغییر بیہ کہ اس مقول اڑکے کے بدلہ میں ملنے والی اولا دے ماں باپ کو بہت زیادہ رحمت اور محبت کا تعلق ہوگا۔

۳۵- بگلائے سے نیک صالح اڑی بہتر ہے۔

۲۳۱ - جو پھھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ ہے وجودیں آتا ہے لیکن اوب کھوظ رہے اللہ تعالی کی طرف شرور اور عیوب کی نسبت ندکی جائے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں جوشگاف کیا تو فَارَدُتُ اَنُ اَعِیْبَهَا فَر مایا اور کشتی میں عیب ڈالنے کی نسبت اپنی طرف کی اور مقتول لڑے کے بارے میں فَارَدُنَا اَنُ یُسْبُدِ لَهُمَا رَبُّهُمَا فرمایا اور پیتیم لڑکوں کے بارے میں فَارَادَ رَبُّکَ اَنُ یُبُلُفًا اَشُدُهُمَا فرمایا۔

201- شریعت کے احکام کا مدار ظاہر پر ہے حضرات انبیاء کرام علیم السلام اوران کے نائب علاء اور حکام ظاہر کے پابند بیں اگر کوئی شخص کسی کوئل کر کے کہدوے کہ بیس نے فلال مصلحت کی وجہ سے قبل کیا تو اس کی وجہ سے وہ قصاص سے نہیں نج سکے گار ہا معاملہ حضرت خضر علیہ السلام کا تو وہ چونکہ اللہ کے تھم سے تھا اس لئے اس سے کوئی شخص یہ استدلال نہیں کرسکتا کہ میراعمل یا فلاں پیرکاعمل فلال حکمت پر پن ہے اور ہم نے جو خلاف شرع کیا ہے اس پر ہمار امو اخذہ نہ کیا جائے۔

٣٨٠ - اگرعبارت كے سياق بعض الفاظ ك ذكر كئے بغير مفہوم واضح ہوجاتا ہوتو اختصار كرتا بھى درست ہے جيسا كد يَا خُدُ كُلُّ سَفِيْنَةٍ فرماييها لفظ صالحة كساتھ مقيبيس كيا كيونك سياق كلام سے بيواضح ہور ہاہے كہ ظالم بادشاہ الحجى بى كشتيول كوليتا تھا اى لئے تفير كرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضى الله عنمايوں پڑھا كرتے تھے و كان امامهم ما كى يا خذكل سفينة صالحة غصباً (كمافى صحح البخارى)

97- حضرت موئی وخضر علیماالسلام کے قصہ ہے معلوم ہوا کہ جیسا کہ شریعت کا نظام ہے ای طرح اللہ تعالیٰ کا تکوین نظام بھی ہوتے ہیں جنکا تکوین نظام سے تعلق ہوتا ہے اتن مجمل بات تو قرآن مجید سے ثابت ہوگی اوران احادیث شریفہ سے بھی جوقصہ فہ کورہ کے بیان میں صحیحین وغیر حما میں منقول ہیں مضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ دجال اللہ کو بین اب بھی ہیں اوران کے عہد ہے بھی بتاتے ہیں شخ عبدالعزیز دباغ کی کتاب تبریز ابریز میں ان کے بارے میں بہت کی تفصیل بھی کھی ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ کھا ہے جس کا نام الحجم الدال علی وجود القطب والا و تا دو النجباء والا بدال ہاں میں انہوں نے رجال اللہ ین کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بعض احادیث مرفوعہ بھی ہیں منداحمہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علیٰ جب عراق میں سے تو ان سے عرض کیا گیا اے امیر المونین اہل شام پر لعنت بھی ہیں منداحمہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علیٰ جب عراق میں سے تو ان سے عرض کیا گیا اے امیر المونین اہل شام پر لعنت بھی ہیں منداحمہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علیٰ جب عراق میں سے تو ان

پر فر مایا میں نے رسول اللہ علیہ کو میار شادفر ماتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوں کے بیرچالیس افراد ہوں گے جب بھی ان میں سے کوئی مخص فوت ہو جائے گا اسکی جگہ اللہ تعالی دوسر مے خص کو بدل دیں گے ان کے ذریعہ اہل شام کو بارش عطاکی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلہ میں اہل شام کی مدد کی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے) مدیث قال کر کے علامہ بیوطی کھتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح غیر شریح بن عبیدہ وهو ثقاب جس بستی میں حضرت موسیٰ اور خصر علیهما السلام نے پہنچ کر کھانے کے لئے پچھ طلب کیا یہ کونی بستی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال میں بعض حضرات نے انطا کیاور بعض نے ایلداور بعض نے جزیرہ الاندنس اور بعض نے ناصرہ اور بعض نے بوقہ بتایا ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصانہیں کیا جاسکتامشہوریہے کریستی انطا کیتھی جوشام کی سرحد پرواقعہ ہے۔ ایک قصر کسی بزرگ سے سناتھایا کہیں لکھاد یکھاتھا کہ الطاکیدوالے حضرت عمرضی اللہ عند کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے كهااتى اتى رقم لياداورقرآن مجيدي فَابَوْا أَنْ يُضَيّفُوهُمَا كَ جَلَّه فَاتَوْا أَنْ يُضَيّفُوهُمَا لكودوكيونكديه مارى بدنامى ہے جب تک قرآن مجید دنیا میں رہے گا ہماری بستی کی بدنامی ہوتی رہے گی اَبُوا کی جَد آتَو ا ہوجانے سے معنی بدل جاتا ہاورمطلب بیہوجاتا ہے کہ وہ اوگ مہمانی کرنے کے لئے کھے لے کرآئے۔ حضرت عمروضی اللہ عند فرمایا اب و مجمعین ہوسکتاجب وہ حضرات تمہاری بستی میں پہنچے تھے اگرای وقت دوچار پیسے کے بیٹے پیش کردیتے تو قرآن ہی میں میضمون بھی نازل ہوجاتا کہوہ لوگ مہمانی کے لئے کچھلائے اس کے بعدروح المعانی صفحہ المبدامیں واقعہ کا ذکر مل گیا صاحب روح المعانى لكھتے ہیں كہتى والے آنخضرت علیہ كى خدمت ميں سوناليكر آئے تھاور بعض حضرات فرمايا كم حضرت على ك زمانيس يقصه پيش آياس ك بعد لكه بين كراس قصدكي وئي اصل نبيس پر لكه بين وعلى فوض الصحة يعلم منه قلة عقول اهل القرية في الاسلام كما علم لؤمهم من القرآن والسنة من قبل (يعني الرقصيح موتواس سے فركور بستى والول كى كم عقلى كاپية چاتا ہے جيسا كر آن وحديث كى تصريح سے ان كا كمينہ ونامعلوم موتا ہے )-

الهم - جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا حضرت خضر علی السلام نے کشی میں جوشگاف کردیا تھا وہ وقی ضرورت کے لئے تھا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کی طرح فالم باوشاہ کی صدود سے نکل جا کیں اور اس کے لم سے نی جا کیں چنا نچہ ایسا ہی ہوا جب آ کے بڑھ گئے تو کشتی والوں نے ایک کٹڑی لگا دی جس سے شقی کاشگاف درست ہوگیا۔ و فسی صحیح البخدادی فیا ذا جاو زوا ہا اصلحو ہا اصلحو ا فانتفعو ابھا من او و عند مسلم فیا ذا جاء الذی یا خذھا و جدھا منحر قة فتجاو زھا فاصلحو ھا بسخشبة من اسلام و اور کھی تو کشتی کو درست کرلیا اور اس کو کام میں لائے اور سلم بسخشبة من اسلام و الات یا تو اس نے کررگئے تو کشتی کو درست کرلیا اور اس کو کام میں لائے اور سلم میں ہے پھر جب اسے پکڑنے والا آیا تو اس نے اسے و ٹا ہوا پایا تو اسے چھوڑ گیا بعد میں انہوں نے کئری سے کشتی کو لیا کہ واب ہے کہ اس میں بیانی کیوں نہ جرا۔ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی اور حضرت خضر علیجا السلام کے اکرام میں اسے پانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں اسے بانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں اسے بانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں اسے بانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں سے کھوڑ کی اسلام کے اکرام میں اسے بانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں اسے بانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں اسے بانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں اسے بانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں اسے بولی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں سے معفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں سے معفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۱۹ میں سے معلول کے دھوڑ کی کھوڑ کی مدود سے آگے میں سے معلول کی کو کو مدار سے کہ کو کو کہ کا کو کو کھوڑ کی کو کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کو کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کے کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ ک

الشّعالى في حضرت موكى اور حضرت خضر عليها السلام كي اكرام مين است پانى بحرف سي محفوظ ركھا۔ وقح البارى صفحه ٢٥ ج ٨ مين ہے كہ بعد مين حضرت خضر عليه السلام في كشّى والول كوشگاف بيدا كرنے كاسب بتاديا اور يہ بھى بتاديا كہ مين نے جو يہ كام كيا ہے اس مين نيت خير تقى اس بران لوگوں نے ان كى رائے كو ليند كيا اور تعريف كى نيز يہ بھى لكھا ہے كہ اس عمل كو صرف موئى عليه السلام نے ديكھا اگر دوسر كوگ ديكھ ليتے تو بظاہر آڑے آجاتے اور ايبان كرنے ويتے۔

۳۲ الهام جمت شرئ نہیں ہے اسکی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام کرنا جائز نہیں بعضے جائل تصوف کے دعویدار جویہ کہتے ہیں کہ جھے فلاں بات کا الهام ہوا اور ہیں نے اس کے مطابق عمل کرلیا حالا نکہ وہ عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے بیر را پا گراہی ہے بلکہ کفر ہے۔ صاحب روح المعانی صفحہ کا ج ۱ اعلام شعرانی سے قل کرتے ہیں وقد صل فی ہذا الباب خلق کثیر فصلوا و اصلوا حضرت خصر علیہ السلام نے جو کھے کیا تھاوہ اللہ تعالی کی طرف سے تھم یا کر تھا الهام کی وجہ سے نہیں تھا۔

سلام - بہت سے جاہل صوفی یہ بھی بھے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاہ ہ کوئی دوسری چیز ہے اور صاحب طریقت کے لئے شریعت کے علاہ ہ کوئی دوسری چیز ہے اور صاحب طریقت شریعت کے علاہ ہ کوئی چیز نہیں ہے وہ تو شریعت کی علاہ ہ اور کوئی چیز نہیں ہے وہ تو شریعت کی خادم ہے نفس کوا حکام شریعت پر چانالا زم نہیں ہے تھی گراہی اور کفر کی بات ہے طریقت شریعت کے علاہ ہ اور کئے خضرات صوفیاء کرام خادم ہے نفس کوا حکام شریعت پر ڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کوا داکر نے کی محنت کے لئے حضرات صوفیاء کرام نے بھی عمال واشغال بتائے ہیں مریدوں سے ان کی محنت کراتے ہیں کوئی کتنا ہی بردادرویش اور صاحب تصوف ہوا حکام شرعید کی پابندی اس پر بھی فرض وواجب ہے جو شخص فرائض وواجبات کا تارک ہوگا وہ فاس ہوگا اور جو شخص یوں کم کہ میں شرعید کی پابندی اس پر بھی فرض وواجب ہے جو شخص فرائض وواجبات کا تارک ہوگا وہ فاس ہوگا اور جو شخص بول کرتا ہے کہ جو طریقے انبیاء کرام علیم السلام سے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ وہ مامورات اور مصمیات کو بہچان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ علیقے کی اجاع کی حاجت نہیں ایسا شخص کا فر ہے اسے قبل کر دیا جائے اور ہی تھی شکھیا ت کو بہچان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ علیقے کی اجاع کی حاجت نہیں ایسا شخص کا فر ہے اسے قبل کر دیا جائے اور دیکھی شکھیا ت کو بہچان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ علیقے کی اجاع کی حاجت نہیں ایسا شخص کا فر ہے اسے قبل کر دیا جائے اور دیکھی شکھیا ت کو بہور کے گوئی ایسا طریقہ ہے در لیتو تیر نے قبل سے درگذر کر دیں گے۔

سم الم - بیج بعض جابل کہتے ہیں کہ شریعت عامة الناس اور کم فہم لوگوں کے لئے ہے اور خواص کو نصوص شرعیہ کی ضرورت نہیں ان کے دل صاف ہیں ان پرعلوم المہیدوار دہوتے ہیں لہذا وہ اس کے پابند ہیں جوان کے قلوب پر وار دہوں

بيرا پاكفر ب حافظ ابن جرفت البارى صفح ٢٢١ج ٨علام قرطبى سفل كرتے بي وهذا القول زندقة و كفو لانه انكار لما علم من الشوائع الخ. (يقول زندقه اور كفر بي كونكديشريت كانكار ب)

مور معرت بوشع عليه السلام جوموی عليه السلام كساته صفر مل كے تھے۔قرآن مجيد كى تصريح معلوم ہوتا ہے كر معرت بوشع عليه السلام تك پنچ تو دونوں تھ (فَو جَدَا عَبُدًا هِنْ عِبَادِنَا )اس كے بعد آخر تك ان كاكوكى ذكر نہيں ہے كر دھزت خفر عليه السلام تك پنچ تو دونوں تھ (فَو جَدَا عَبُدًا هِنْ عِبَادِنَا )اس كے بعد آخر تك ان كاكوكى ذكر نہيں ہوئے؟ حافظ ابن جرفتح البارى صفحہ ۲۲ جاميل لكھتے كروہ حضرت موكى عليه السلام كے ساتھ ورب ياكتى ميں سوار بي نہيں ہوئے ہوں۔ بيس كه يا تو ان كاد كر اس لئے نہيں فرمايا كه وہ تا لع تھے اور يہ بھى احتمال ہے كه دہ ان كے ساتھ سوار بي نہيں ہوئے ہوں۔ لانه لم يقع له ذكر بعد ذلك۔

۱۹۲۱ - جفرت خفر عليه السلام كالقب خفركون بوا - اس كي بار بي بين بم پہلے ايك حديث فل كر يكے بين ان كانام كيا تفااس بار بي بين امام نو وى رحمة الله عليه نے شرح مسلم بين ايك قول تو يد كلھا ہے كدان كانام بليا تھا اور ايك قول بيہ ہے كہ كيان تھا ان كى كئيت ايوالعباس اور والدصا حب كانام مكان بتایا جا تا ہے اور چند پشتوں كے واسطے سے آئيس سام بمن نوح عليه السلام كى اولا ديش شاركيا گيا ہے اور يہ جى بتايا جا تا ہے كدان كے والد بادشاہ تھے - (شرح مسلم صفح ۲۲۵٪)

اس ميں اختلاف ہے كہ وہ في تھے ياولى تھے بعض حضرات نے ان كوولى بتایا ہے جا فظا بن جرحمة الله عليه نوالا صابہ بين وونوں قول كھے بين ابوالقاسم قشرى سے نقل كيا ہے كدوہ وئى تھے اور ابوحيان كا قول نقل كيا ہے جوانہوں نے اپنی تھا ہوں كا تھي بين ابوالقاسم قشرى سے نقل كيا ہے كدوہ في تھے اور في بوتے پراس بات سے استدلال كيا ہے كہ انہوں نے سارى با تيں بتانے كے بعد حضرت موئی عليہ السلام نے فر ما یا و ما فعلته عن اموى (كريہ جو بحص ميں نے كيا ہوراس ميں گويہ بھى احتمال ہے كہ وہ مراس نہيں ہے کہ انہوں نے سب بحصاللہ کے كيا ہوراس ميں گويہ بھى احتمال ہے كہ وہ در سرے بى كوا ملت ہوتا ہے كہ انہوں نے سب بحصاللہ كيا ہے كيا اور اس ميں گويہ بھى الدالة على تصحيح قول من قال انه كان نبيا ليمن ميں تي تايا ہے ان كا قول تي تھی السلام ہے درالا صابہ بھى جو باتيں ہو كيں ان ميں اکثر باتيں اس بات كو بتائى ہيں كہ جن لوگوں نے آئيس نى بتایا ہے ان كا قول سے كہ درالوگ ہے درالا صابہ وكين بيا ہے ان كان نبيا ليمن ميں تي بات كان قبل ميں كہ جن لوگوں نے آئيس نى بتایا ہے ان كان قبل عن المن ان ميں اکثر باتيں اس بات كو بتائى ہيں كہ جن لوگوں نے آئيس نى بتایا ہے ان كان قبل كو سے درالا صابہ ہو كھوں ان گھوں ان گھوں ان گھوں بھی بنایا ہے ان كان فيل ہو باتيں تي بنایا ہے ان كان كو سے درالا صابہ كو بتائى ہيں كہ جن لوگوں نے آئيس نى بتایا ہے ان كان قبل كو سے ان كو ان كو باتيں ہو كيں ان كيا تي ان كو باتيں ہو كو باتي ہو باتيں ہو كو باتي ہو كو باتي ہو كو باتيں ہو كو باتي ہو كو باتيں ہ

۱۳۸ مافظائن جحر نے فتح الباری صفح ۲۲۱ جامی کھا ہے کہ بعض جائل یوں کہتے ہیں کہ حضرت خضر حضرت موئی علیہ السلام سے افضل ہیں اور یہ لوگ اس قصے سے استدلال کرتے ہیں جوقر آن مجید میں فہ کور ہے ان لوگوں نے صرف اسی قصے کو دیکھا اور یہ ندد یکھا کہ موئی علیہ السلام رسول اللہ اور کلیم اللہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کوتو رات عطافر مائی جس میں ہر چیز کاعلم تھا اور ان لوگوں نے اس بات کو بھی ندد یکھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ حضرت موئی علیہ السلام کی شریعت

کے تالع ہیں اوران کی نبوت کے توسط سے جواحکام پنچے ہیں دیگر انبیاء بی اسرائیل بھی ان کے خاطب ہیں جن میں حفرت عیسی علیہ السلام بھی واخل ہیں۔ اور خصر علیہ السلام اگر نبی تھے تو رسول نہیں تھے ( یعنی مستقل کتاب اور مستقل شریعت ان کوعطانہیں کی گئی) اور جونبی رسول بھی ہووہ اس نبی ہے افضل ہے جورسول نہیں اورا گرہم ذرا در یکو مان لیں کہ حضرت خضررسول تصتب بھی موکی علیہ السلام ان سے افضل ہیں کیونکہ ان کی رسالت اعظم ہے اور ان کی امت اکثر ہے حضرت خضرعلیہ السلام کے بارے میں بہت ہے بہت اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نی تھاور حضرت موی علیہ السلام ان سب سے افضل ہیں اور اگروہ یوں کہیں کہ خصر نی نہیں تھے بلکہ ولی تھے پھر تو حضرت موی علیہ السلام کا افضل ہونا ظاہر ہی ہے کیونکہ ہرنی ہرولی سے افضل ہے اور عقلاً ونقلاً یہ بات یقینی ہے اور اس کے خلاف جو خص کے گاوہ کا فرہے کیونکہ بیضروریات شرعیہ میں سے ہے۔ رہی بیہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کوخصر علیہ السلام كے پاس بھيجاتھا (اورعمومآمففول ہى جايا كرتا ہے تواسكا جواب ہے كريہ بھيجنا امتحان كے لئے تھا تا كمروى عليه السلام عبرت حاصل كرين كمين في جوابي كوسب سے براعالم بتاديا ايانبين كہنا جائے تھا) (فتح البارى صفح ٢٢١ج١) وم - اب بیر بات رہ جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہوگئی یا زندہ ہیں اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمة الله عليه نے الاصابہ میں سترہ اٹھارہ صفحات خرچ کئے ہیں۔اول تو ان حضرات کا قول ککھا ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ وہ وفات یا گئے ہیں اور ان لوگوں کے دلائل لکھے ہیں۔ان میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی اس کے بعد سلام پھیر کر فرمایا کہ جولوگ زمین کی پشت پر ہیں ان میں سے کوئی بھی سوسال کے فتم ہونے تک باتی ندرہے گا۔ بیرحدیث امام بخاری نے کتاب العلم (باب السمر فی العلم) اوركما بالصلوة (باب ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسعاً) اور باب السمر في الفقه والخير بعد السعشاء میں نقل کی ہے۔اس مدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ آنخضرت علیہ کے فرمان کے وقت سے لیکرسوسال پورے ہونے تک جو بھی کوئی مخص زمین پرموجود ہوگا زندہ نہیں رہے گا۔ حافظ ابن مجرر حمة الله عليه فتح الباري صفحه 20 ج٢ شارح مسلم علامہ نووی سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور وہ حضرات جو حضرت خضر کی موت کے قائل ہیں انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور جمہور اس رائے کے خلاف ہیں اور حدیث سے استدلال کرنے والوں کو انہوں نے بہجواب دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت سمندر کے رہنے والوں میں سے تھے لہذا عدیث کے عموم میں داخل نہیں ہوئے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے ک<sup>علی</sup> ظہرالا رض سے حضرات ملا تکداور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء مقصود ہے کیونکہ فرشتے اورعیسیٰ علیہ السلام زمین تزمین ہے عدیث بالا کے علاوہ حضرت خضر الطیفین کی موت کے بارے میں حافظ ابن جررحمة الله عليه نے حافظ ابن الجوزي سے ايك دليل اور قل كى ہاوروہ يد ك غزوہ بدر كے موقع پر آنخضرت مرورعالم علي في الله تعالى كى بارگاه يش وعاكرت موس يون وض كيا تعااليلهم ان شنت لم تعبد بعد اليوم اي

الله اگرآپ جا بین و آج کے بعدآپ کی عبادت ندکی جائے اور سی مسلم (صفح ۲۸ ج۲) میں یوں ہے کہ آپ نے یول وعاكى اللهم انك ان تشا لا تعبد في الارض (الاستاراكرات عاين وزين ش آ كى عباوت ندى جائ) حافظ ابن الجوزي نے اس سے استدلال كيا ہے كه اگر حضرت خصر عليه السلام اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھى اس عموم ميں آ جاتے کیونکہ وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت گذاروں میں سے تھے اگروہ زندہ رہ جائیں اور پوری امت ہلاک ہوجائے توبیہ كهنا كيي مج موكاكدا الداكرية جماعت بلاك موكى توزين من آب كى كوئى عبادت كرف والاندر بكا-اورايك دلیل وفات خضر الطیعی کے قائلین یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر خضر الطیعی آنخضرت علی کے وقت میں زندہ ہوتے تو آ تخضرت علی کی خدمت میں ضرور آتے اور آپ پرایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے (لیکن بیدلیل کوئی زیادہ وزنی نہیں کیونکہ اگرمضبوط دلائل سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو اس کا بھی ثبوت نہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے) (فان عدم جبوت الحضور لایتلزم وجوب عدم الحضور) اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمة الله علیه نے الاصاب میں چندایی روایات درج کی ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیدالسلام نبی اکرم علیہ کے زمانہ میں موجود تھے اور آپ کے بعد بھی وہ زندہ ہیں ان میں کوئی حدیث اس کے بعد مرفوع نہیں ہے اور جتنی بھی روایات نقل کی ہیں سب کے رواۃ میں ؟ م یہ ہے اور بعض کوتو موضوع بتایا ہے انہی روایات میں ابو بکر دینوری کی کتاب المجالسے قل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليہ نے فرمايا كه ميں نے خضر عليه السلام كوديكھا وہ جلدى جلدى جارہے تھے۔ پھر یعقوب بن سفیان کی تاریخ نے قل کیا ہے کدرباح بن عبیدہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ میں نے بھائی خصر سے ملاقات کی انہوں نے مجھے بشارت دی کہ میں ولی الا مربنوں گا اور انصاف کرونگا اس کفقل کر کے حافظ ابن حجررهمة الشعليه لكصة بينكم هذا اصح اسناد وقفت عليه في هذا الباب (كميصالح ترين اسناد بجوجهاس بارے میں معلوم ہوا) (الاصابہ صفحہ ۴۵ ج ۱) بحث کے نتم ہونے پر حافظ ابن حجر رحمة الله عليه لکھتے جي كما بوحيان فرماتے تھے کہ ہمارے حدیث کے بعض شیوخ یعنی عبدالواحدالعباس اخبلی کے بارے میں ان کے اصحاب بیعقیدہ رکھتے تھے کہ ان ے حضرت خضرعلیہ السلام کی ملا قات ہوتی ہے بھر فرماتے ہیں ہمارے شیخ حافظ ابوالفضل العراقی نے شیخ عبداللہ بن اسعد یافعی نے اور میات خصر النظامی کاعقیدہ رکھتے تھے جب انہوں نے بیفر مایا تو ہم نے امام بخاری رحمة الله علیه اور حربی وغیرها کا نکار ذکر ردیا کہ وہ ان کی موت کے قائل تھے بین کروہ غصہ ہو گئے اس کے بعد حافظ لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی بعض ایسے حضرات کا زمانہ پایا ہے جو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے قاضی علم الدين بساطى بھى بيں جوملك طاہر برقوق كے زمانه ميں قاضى تھے۔حضرت امام بيہن رحمة الله عليه نے ولا كل المنو وصفحه ٢٦٨ج ٨ مين حضرت زين العابدين القابدين العابدين الماسية كالمعاللة عليه كالمناسخة كالماسة كالمرين في المرك ايك كوشر يرة وازخى السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته ان في الله عزاء من كل مصيبة

و خلفاً من كل هالك و دركا من كل فائت فبالله فتقوا واياه فارجوا فانما المصاب من حرم الثواب المحكم والوتم سب پرالله كاسلام بواوراسكى رحمت بواوراسكى بركتي بول بلاشبالله ك ذات بين تلى به برمصيبت ساور جر بلاك بون و الحكابدل باور جرفوت بون والى چيزى تلافى ب (يعنى كوئى كيسى مصيبت آجائے اوركوئى كيمائى مجوب فوت بوجائے الله تعالى تو بهرحال بميشه حتى اورقائم اوردائم باس سے عبت كرواس سے ماتكو) للذاتم الله يرجروس كرواوراس سے الكوكوكوئك الله الله عليم وسم جوثواب سے عروم بوگيا۔

سے اواز کن کر حضرت علی رضی اللہ عند نے حاضرین سے فرمایا کیاتم جانے ہوریون صاحب ہیں؟ پھر فرمایا پہنے مشرالگی ہیں۔

اس کے بعدامام پہنی نے ایک دوسری سند سے بیمضمون قل کیا ہے پھر فرمایا ہے ھذاان الاست ادان وان کانا صعید فین فاحد هما بنا کد بالا خو ویدلک علی انه له اصلاً من حدیث جعفو واللہ اعلم لیحی پردونوں صندیں اگر چضعیف ہیں کیکن ایک کو دوسری سے تقویت اتی ہے اور اس سے پر چاہا ہے کہ جعفر ردائل المند ہی کا حوالہ دیا ہے۔

اصل ہے جو حدیث کے داوی ہیں۔ صاحب شکو ہے نے بھی صفحہ میں اس صدیث کوفل کیا ہے اور دلائل المند ہی کا حوالہ دیا ہے۔

ظاصہ بیرے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات اور حیات کے بارے میں دونوں قول ہیں اور یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں جس پر کوئی تھم شری موقوف ہواور ان کی حیات و ممات کا عقیدہ درکھنا مومن ہونے کے لئے ضروری ہو بڑے برنے یہ اکابر میں اختلاف ہے حقیقت کو جینچنے کا کوئی راستہ نہیں جولوگ حیات کے قائل ہیں بھی طور پر ان کی بھی تعلیہ نہیں کی جا سے حمد ثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر حضرات شدت سے ان کی حیات کا انکار کرتے ہیں اور دیگر محد ثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر حضرات شدت سے ان کی حیات کا انکار کرتے ہیں اور دیگر محد ثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر حضرات شدت سے ان کی حیات کا انکار کرتے ہیں اور دیگر محد ثین میں امام بخاری دیم اسلام ہے وروایات پیٹی ہیں وہ بھی متکلم فیہ ہیں) اور دے حضرات صوفیاء کرام تو وہ نہ صرف ان کی حیات کا تائل ہیں بلکہ دیم بھی فرماتے ہیں کہ ان سے ملاقاتا ہیں ہوتی رہی ہیں۔

وين الفرنك عن ذى الفرنين قال سأت لوا عليكم قند ذكرا والكامكتال في الكرض الديد المستان المرابع المرابع

وَ إِمَّا آنُ تَكَيِّنَ فِيهِ مُرْحُسُنًا ﴿ قَالَ آمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعَنِّ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَّ رَبِّهِ خوبی کا معاملہ افتتیار کرؤ اس نے کہا جس نے ظلم کیا سوہم عنقریب اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا تَكُرُّا هِ وَأَمَّا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَلَهُ جَزَّاءُ وِالْحُسْنَى وَسَنَقُولُ ہے براعذاب دےگا۔اور جوامیان لایا اور نیک عمل کئے اس کے لئے بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں كَ وَنْ آمْرِنَا يُسْرًا قُ ثُمَّ أَتْبُعُ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مَطْلِعُ الشَّمْسِ وَجَلَ هَا تَظُلُعُ مانی کی بات کہیں مے بھروہ ایک راہ پر داندہوگیا۔ یہال تک کہ جب وہ الی جگہ پہنچا جمآ فاب طلوع ہونے کی جگتی قواس نے دیکھا کہ سوری ایسے لوگوں پر طلوع لِكُمْ يَجْعُلُ لَهُ مُرِّنْ دُوْنِهَا سِتُرًا ۞ كَذَٰ إِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَ يُوجُنُرًا ۞ ہے جن کے لئے ہم نے آفاب سے در کوئی پرد نہیں رکھا۔ یہ بات بول ہی ہاد ہم کوان سب چیز دل کی خبر ہے جواس کے یا ستھیں سَنَّاْ®حَتَّى إِذَا بَكَعَ بَيْنَ السَّكَيْنِ وَجَلَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا وہ پھراکی راہ پر چلا یہاں تک کہ ایک جگہ پر بہنچ گیا جودو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ان پہاڑوں سے درےاس نے ایسی قوم کو پایا جو يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُوا لِنَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِكُ وْنَ فِي بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے وہ کہنے گئے کہ اے ذوالقرنین بلا شبہ اچوج ماجوج زمین میں نساد مجاتے ہیں ِرُضِ فَهُلُ نَجْعُلُ لِكَ خَرْجًا عَـلَى أَنْ تَجْعَلَ بِيْنَا وَبِيْنَامُ سَلَّا®قَالَا و کمیا ہے ہوسکتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اس شرط پر کچھ مال جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آٹر بنا دیں۔ ذوالقر نین نے جواب دیا کہ يَّى فِيْدِرَيِّ خَيْرُ فَاعَنُونِي بِقُوقِ آجْعَلْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مُرَادُمًا هَانُونِي أَبْرَاكُي يُوا نے جو کچھا ختیار واقتد ارعظا فرمایا ہے وہ بہتر ہے سوتم قوت کے ساتھ میر کی مدرکرہ مل تہدارے اوران کے درمیان ایک موٹی دیوار بنادوزگا میرے پاس او سے سے کلاے لے آؤ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ انْفُغُوْاْ حَتَّى إِذَا جَعَلَ نَارًا "قَالَ اتُّو فِي یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے درمیان کو برابر کردیا تو حکم دیا کہا س کودھونگو یہاں تک کہ جب اسکوآ گ بنادیا توان ہے کہا کہ میرے پاس أَفْرِغُ عَلَىٰ وَقِطْرًا ﴿ فَهَا اسْطَاعُوا أَنْ يَتَظْهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ لگھلا ہوا تانبالاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ سووہ لوگ نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا لَا مِنْ تَرِينَ فَإِذَا جِنَاءَ وَعُلُا رَبِّنَ جَعَلَهُ دَكَاءً ۚ وَكَانَ وَعُلُا لِنَ حَقًّا ﴿ ک طرف سے ایک رحمت ہے سوجب میرے دب کا دعدہ آ جائے گا تو اس کو چورا چورا کردے گا ادر میرے رب کا دعدہ حق ہے۔

#### 

## ذوالقرنین کامفصل قصہ مغرب ومشرق کاسفر کرنا یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار بنانا

قسف المعدود المار المار

# ذوالقرنين كون تصان كانام كياتهااورذ والقرنين كيول كهاجاتاتها

پہلاسوال کہ ذوالقرنین کون تھاوران کانام کیا تھااوران کوذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟اس کے بارے میں اول تو سیجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگوں نے ذوالقرنین کواسکندر مقدونی بتایا ہے جس کاوزیرار سطو (فلفی ) تھا محققین کے زویک یہ بات درست نہیں ہے۔اورائکی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین (جنہوں نے یا جوج ماجوج کی حفاظت کے لئے دیوار بنائی تھی) وہ ایک مومن صالح آ دمی تھے (اور بعض حضرات نے انہیں نبی بھی مانا ہے) اور سکندر مقدونی کے بارے مقدونی کے بارے مقدونی کے بارے مقدونی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ حافظ ابن کشرر حمۃ الله علیہ نے سکندر مقدونی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسکندر بیشہر کا بانی تھا (جومصر میں ایک مشہور شہر ہے) اور وہ ذوالقر نین اول (جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے) سے بہت متاخر تھا بیخض (بانی اسکندریہ) حضرت میں علیہ السلام سے تقریباً تین سوسال پہلے تھا اس نے دارا کوئل کی اور شاہان فارس کو ذلیل کیا اس کے بعد حافظ ابن کشر تحریفر ماتے ہیں۔

وانما نبهنا عليه لان كثيرا من الناس يعتقد انهما واحد وان المذكور في القرآن هو الذي كان ارطاط اليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطاء كبير وفساد عريض طويل كثير فان الاول كان عبدا مومنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره الخضر وقد كان نبيا على ماقررنا قبل هذا واما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما ازيد من الف سنة فان هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الا على غبى لا يعرف حقائق الامور (البداية والنهاية ١٠٠٦)

(ترجمہ) ہم نے اس بات پر اس لئے تنہیے کی ہے کہ بہت سے لوگ یوں تیجے ہیں کہ قرآن مجید میں جس ذوالقر نین کاذکر ہے دہ وہ بی ذوالقر نین ہے جس کا وزیرار سطوتھا اور اس کی وجہ سے بہت بری غلطی اور بہت بڑی خرا لی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ذوالقر نین اول (جس کاذکر قرآن مجید میں ہے) وہ عبدمومن تھے صالح انسان تھے اور ملک عادل تھے اور ان کے وزیر حضرت خضر تھے اور خود بھی نبی تھے جیسا کہ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے اور دوسراذوالقر نین شرک تھا اور اس کا وزیر ایک فلٹ فی تھا اور ان دونوں کے درمیان دو ہزار سے ذاکر مدت کا فصل تھا سویہ کہاں اور وہ کہاں؟ دونوں میں ایسے بی کوڑھ مغز آدی کو اشتباہ ہوسکتا ہے جو تھائق الامور کو نہ جانا ہو۔

یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ ذوالقر نین کون تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے حافظ ابن کیرنے ان کے نام کے بارے میں چندا قوال نقل کئے ہیں (۱) عبداللہ بن ضحاک بن معد (۲) مصعب بن عبداللہ بن قنان (۳) مرز و بان بن مرز به (۳) صعب بن ذمی مراکد (۵) ہر میں (۲) ہر دیں ، پھر لکھا ہے کہ وہ سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بنی تحمیر میں سے تھے۔ چونکہ قرآن مجید میں ان کا لقب بی ذکر کیا ہے نام اور نسل کا تذکرہ نہیں فر مایا اس لئے اتنازیادہ اختلاف ہوااور اصل مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے رہ می نقل کیا ہے کہ ذوالقر نین نبی تھے اور آئی بن بشر سے نقل کیا ہے کہ دان کے وزیراور مثیر حضرت ابن عمر علیہ السلام ان کے لئیکر کے سب سے اسلام سے میر سے بھر رہے کہ ازرقی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ذوالقر نین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اساعیل کے ساتھ کعبہ مکرمہ کا طواف کیا (علیم مما السلام) اور رہیمی کھھا ہے کہ حضرت

ذوالقرنين نے پيدل حج كيا اور حفرت ابراہيم عليه السلام كوان كآنے كاعلم ہوا تو ان كا استقبال كيا اور ان كے لئے دعا فرمائی - اور يہ بھى كلھا ہے كہ اللہ تعالى نے ذوالقرنين كے لئے بادل كوسخر كرديا تھا وہ جہاں جا ہے تھے ان كولے جاتے تھے ـ واللہ اعلم ـ

ذوالقرنین کا پیلقب کیوں معروف ہوا؟ اس سوال کے جواب میں اول تو یہ بھنا چاہئے کر قرنین شنیہ ہے قرن کا اور قرن مو آسینگ کے لئے استعال کیا جاتا ہے اور سوسال کی مدت کے لئے بھی لفظ قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کی وجہ سمیہ بتاتے ہوئے (ج ۲ اص ۲۲) پر گیارہ قول نقل کئے ہیں اور اپنے لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ فیصا مالا یکاد یصح (یعنی ان میں وہ باتیں ہیں جو سے ہوئے کریب بھی نہیں ہیں) ان گیارہ وجوہ میں بعض باتیں ول کو گئی ہیں ایک تو یہ کہ ان کی کومت رہی۔ ول کو گئی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے زمانہ سلطنت میں دو قرنین ختم ہوئی تھیں یعنی دوسوسال سے زیادہ ان کی حکومت رہی۔ دوسرا یہ کہ ان کے مرمیں دوسینگ تھے جسے بکری کے کھر ہوتے ہیں اور یہ پہلے خفس ہیں جنہوں نے ممام استعال کیا تاکہ دوسرا یہ کہ ان کے مرمیں دوسینگ تھے اور چوتھا یہ کہ انہوں نے مشرق اور مخرب کا سفر کیا تھا ہم جانب کوایک قرن سے تعیر کیا گیا۔

مغرب کا سفر: قریش مکہ کے سوال کرنے پر ذوالقر نین کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا کہ ذوالقر نین کو زمین میں حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہرتم کا سامان دیا تھا جو حکومت کی ضرورت پورا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے چنا نچہ وہ ایک راہ پر چل دیئے بحق مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا سفر کرتے کرتے (درمیان شہروں کو فتح کرتے ہوئے) الی جگہ پر پہنچ جو آفا ب غروب ہونے کی جگہ تھی مطلب ہیہ ہے کہ مغرب کی جانب میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ کے دہاں انہیں ایک سیاہ ٹی والے چشمہ میں آفاب ڈو بتا ہوا نظر آباداس سے مندرکا پائی مراد ہے۔ عین عربی میں چشمہ کو اور حصنه کا لے رنگ کی کچڑ اور دلدل کو کہا جاتا ہے صاحب روح المعانی (صفح ۲۳۱) لکھتے ہیں کہ مین حصنه جشمہ کو اور حصنه کا لے رنگ کی کچڑ اور دلدل کو کہا جاتا ہے صاحب روح المعانی (صفح ۲۳۱) لکھتے ہیں کہ مین حصنه سے یا تو کوئی ایسا چشمہ مراد ہے جو سندر میں تقارب سے سمندر ہی مراد لیا ہے اور سمندر کو عین لیمنی چشمہ من اور چشم میں آفاب خروب ہوتا ہوا نظر آبا نا ہے جو تصور سے یائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ عمل کی کھی خشریت نہیں کے خروب ہوتا ہوا نظر آبا تا ہے جو تصور سے یائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کیچڑ اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو تصور سے یائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کیچڑ اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو تصور سے یائی میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفاب ڈو بتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کیچڑ اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو تصور سے یائی میں ہو (اور عمو ما کناروں پر یائی تھوڑ اور تا ہوا کو کہا جاتا ہے جو تصور سے یائی میں ہو (اور عمو ما کناروں پر یائی تھوڑ اور تا ہوا کو کہا جاتا ہے جو تصور سے یائی میں ہو (اور عمو ما کناروں پر یائی تھوڑ اور تا ہوا کو کہا جاتا ہے جو تصور سے یائی میں ہو اور عمو ما کناروں پر یائی تھوڑ اور تا ہو کہا کو کہا ہوا کی تھور سے یائی میں کیا کیسا کی کی حقوم کی جو کی کو کہا ہوا تا ہو کی کیا کی خواب کی کی کو کہا ہوا تا ہو کی کو کہا ہو کی کی کو کہا ہو کا کو کیا کی کو کیا کو کو کو کی کو کی کی کو کر کو کو کر کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کی کر کر

آ فآب حقیقت میں سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر سے آ گے نگاہ نہ پہنچ کی وجہ سے سمندر ہی میں ڈو بتا ہوا معلوم ہوتا ہے جن حضرات نے سمندری سفر کئے ہیں انہوں نے بار ہایا نی کے جہاز میں بیمنظرد یکھا ہوگا۔

وہاں جو پہنچ تو دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے اللہ جل شانہ نے فر مایا کہ اے ذوالقر نین تمہیں اختیار ہے خواہ ان کوعذاب دو یعنی ابتد اُہی (ان کے کفر کی وجہ سے )قل کر دویاان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کر ویعنی ان کوایمان کی دعوت دو پھرنہ مائیں تو قتل کر دینا۔ (اییا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے دعوت ایمان پہنچ چکی تھی وہ اس کے باوجود ہی کافر تھے اس لئے مستقل طور پر دعوت دیے بغیر بھی قتل کرنے کا اختیار عطافر ما دیا) ذوالقر نین نے عرض کیا کہ ہم پہلے انہیں ایمان کی دعوت دیں گے (دعوت دیے کے بعد) جس شخص نے ظلم کی راہ اختیار کی بعنی کفر پر ہی برقر ار رہا تو ہم اسے سزادیں گے (قتل کریں یا اور کوئی صورت اختیار کریں اور بیسزاد نیاوی ہوگی) پھر جب وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا یا جائے گا بعنی موت کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو وہ اسے بری سزاد کا اور جو شخص دعوت حق کو قبول کرے گا اور ایمان کے موت کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو وہ اسے بری سزاد کا اور جو شخص دعوت حق کو قبول کرے گا اور ایمان کے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو آخرت میں اس کے لئے ایمان وعل کے بدلہ بھلائی ملے گی ( یعنی جنت میں داخل ہوگا کہ ما فی سور ق یو نس لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَذِیَادَةٌ ) اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان بات کہیں گے بعنی ماری طرف سے اس پرکوئی عملی یا زہائی ختی نہ ہوگا۔ جماری طرف سے اس پرکوئی عملی یا زہائی ختی نہ ہوگا۔

مشرق کاسفر: فَمُ اَتَبُعَ سَبَاً مخرب کِسفر کے بعد ذوالقر نین نے مشرق کے ممالک کارخ کیااور مشرقی جانب کی راہ پہلے واج بھتے چاہ ہے۔ ایک جگہ پنچ جہاں آفاب طلوع ہونے کی جگھی (یعنی جانب مشرق میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ کئے ) تو دیکھا کہ سورج الی قوم پر طلوع ہور ہا ہے کہ آفاب کے اور ان کے درمیان اللہ تعالی نے کوئی او نہیں رکھی یعنی یہ قوم ایک تھی جودھوپ سے بیخ کے لئے کوئی مکان یا خیم نہیں بناتے تھے کھے میدان میں رہتے تھے (ممکن ہے کہ ان کے مہاں دھوپ کی تیزی زیادہ نہ ہوتی ہو۔ اور دھوپ میں رہنے کی عادت پڑگی ہو جسے جنگی جانوراس دھوپ میں گزارہ کرتے ہیں اور بارش بھی کم ہوتی ہواور تھوڑی بہت بارش ہونے پردرختوں کے نیچے بناہ لیے ہوں۔

یں دورہ ہے۔ کذالک یقصداس طرح ہواقعی ہے وَقَدُ اَحَطُنَا بِمَا لَدُیْهِ خُبُرًا اور ذوالقر نین کے پاس جو پھے سامان وغیرہ تھااوران کو جو حالات پیش آئے ہم کوان کی پوری خبرہے۔

حضرت ذوالقرنین نے جس قوم کومشرق کے آخ ی حصییں پایا قر آن مجید میں ان کے بارے میں نہیں بتایا کہوہ مومن تھے یا کافر ٔ اور نہ بیہ بتایا کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا۔اگر بیلوگ کافر تھے تو بظاہروہی معاملہ کیا ہوگا جو مغرب کی جانب رہنے والوں کے ساتھ کیا۔واللہ تعالی اعلم۔

تیسر اسفر: فَمَّ اَتُبَعَ سَبَنَا جَانِ مِشْرِق مِیں مطلع الشمس میں رہے والی قوم نے فارغ ہوکر ذوالقرنین آگے ہو بو ھے چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ جودو پہاڑوں کے درمیان تھا۔ (یہ بیسن السدیس کا ترجمہ ہے۔ اور سدین سے دو پہاڑ مراد ہیں ان کے درمیان خالی جگتی۔ ان دونوں کے درمیانی درہ جہاں یا جوج ماجوج حملہ آور ہوتے تھے ) ان پہاڑوں سے ورے ایک الیی قوم کودیکھا جو کوئی بات بچھنے کے قریب بھی نہتی۔ ( ذوالقرئین کی زبان تو کیا سجھتے کے قریب بھی نہتی۔ ( ذوالقرئین کی زبان تو کیا سجھتے کے قریب بھی نہتی۔ ( دوالقرئین کی زبان تو کیا سجھتے کے قریب بھی نہتی او جہ بھی بس یونہی تھوڑی بہتے تھی کیکن دشنوں کی وجہ سے پریشان بہت زیادہ تھے )

یا جوج ما جوج سے حفاظت کے لئے دیوار کی تعمیر: دوالقرنین کا اقتدارد کھتے ہوئے اپنی مصیبت

سے چھٹکارہ کے لئے (اشارہ وغیرہ کے ذریعہ )انہوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقر نین یا جوج ماجوج زمین میں فساد مجاتے ہیں ( گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں بدلوگ ہم پر حمله آور ہو کر قتل وغارث کری کرتے ہیں اور ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے) سوکیا اپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے چندہ کر کے مال جمع کردیں اور اس شرط پر آپ کو دیدیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان رو کنے والی ایک آٹر بنادیں۔ (تاکہ وہ ہماری طرف ندآ سکیس)۔ د بواركوكس طرح اوركس چيز سے بنايا گيا: ذوالقرنين نے جواب ديا كدمال جع كرنے كاضرورت نبيس مجھے میرے رب نے جواختیار واقتد ارعطا فر مایا ہے جس میں مالی تصرفات بھی شامل ہیں وہ بہتر ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہتم اینے ہاتھ یاؤں کی طاقت لینی محنت وہمت کے ذریعہ میری مدد کرومیں تمہارے اوران کے درمیان ایک مضبوط آثر بنادونگائم ایسا کرو کہلوہے کے تکڑے لاؤ (چنانچے تکڑے لائے گئے اوران کو اینٹوں کی جگہ استعمال کیا اوراس طرح ان کی چنائی کی کہان کے درمیان لکڑی اور کو کلے رکھتے چلے گئے ) یہاں تک کہ جب پہاڑوں کے درمیان والے خالی جھے کو بہاڑوں کے برابر کردیا تو تھم دیا کہ اب دھونکو (صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ پھو نکنے کے آلات رکھ دیئے گئے اور جاروں طرف آ گ جلادی گئی)چنانچدان لوگوں نے دھونکنا شروع کیا اور اتنادھونکا تنادھونکا کدوہ لوہا آ گ بن گیا۔ اندر کی لکڑیاں اور کوئلہ تو جل گیا اور او ہے کے نکڑے آگ کی طرح لال ہو کرآ پس میں جڑ گئے۔مضبوط دیوار کے لئے تو یہی کافی تھالیکن انہوں نے مزیدمضوطی کے لئے بیکیا کہ تا نباطلب کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے یاس تا نبالے آؤ تا کہ میں تا نباکو اس پر ڈال دوں چنانچہ پکھلا ہوا تانبااس لوہے میں ڈال دیا جوخوب زیادہ گرم تھااول تو وہ خود ہی آپس میں ل کرجام ہو چکا تھا پھراس کے اوپر پکھلا ہوا تا نباؤال دیا گیا جولو ہے کے گلڑوں کے اندر بچک بھی جگہوں میں داخل ہوگیا۔اوراس طرح سے ایک مضبوط د بوار بن گئی۔اس د بوار کی بلندی اور پختگی اور چکنے پن کی وجہ سے یا جوج ماجوج نداس پر چڑھ سکے اور نداس مين نقب لكاسك - جب ذوالقرنين ديوار بناكرفارغ موئة كمن لك هلذا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّي كريم ربري طرف سے بڑی رحت ہے اور دیوار کا تیار ہو جانا بھے پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحت ہے جھے اس نے اس کام میں نگایا اور ان لوگوں کے لئے بھی رحمت ہے جن کو یا جوج ما جوج دکھ دیتے تھے اور غارت گری کرتے تھے اب دیوار کے ادھرر ہے والوں كوالله تعالى نے ياجوج ماجوج سے محفوظ فرماديا۔

فَاذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّی جَعَلَهٔ ذَکَّاءَ (سوجب میر ارب کا دعده آپنچگا) لینی جب اس کے فاہونے کا وقت موعود آ جائے گاتو میرارب اسے چورا چورا بنادے گا و کیان وَعُدُ رَبِّی حَقًّا (اور میر ارب کا دعدہ سچا ہے) لینی اس نے جو کھو دعد نے فرمائے ہیں اورا بی مخلوق کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ سب تچی ہیں ان کا وقوع ہونا ہی ہونا ہے۔
اس وعدہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے قول ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یا جوج ماجوج کا نگلنا مراد ہے جب وہ نگلیں گے قوید دیوارختم ہوجائے گی ا

اور چورا چورا ہوکر زمین کے برابر ہوجائے گی یہ تول اس اعتبار سے زیادہ رائے ہے کہ اس کے بعدای آیت میں (ایک قول کے مطابق) یا جوج ماجوج کا تکانا قول کے مطابق) یا جوج ماجوج کا تکانا قول کے مطابق) یا جوج ماجوج کا تکانا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت حقیٰی اِذَا فَیْتِحَتْ یَا جُوْجُ وَمُا جُوْجُ وَهُمْ مِّنْ کُلِّ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جیسیا کہ سورہ انبیاء کی آیت حقیٰی اِذَا فَیْتِحَتْ یَا جُوْجُ کا رُوایات حدیث میں ذکر کے دَبِ یَنْسِلُونَ کَ سے اور احادیث شریفہ سے ثابت ہورہا ہے۔ یا جوج ماجوج کے نگلنے کا جن کاروایات حدیث میں ذکر ہے وہ ان شاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

م و المركف المعضمة م يو م في المورد المركف المرجم المردن ال المراس حال من چورد وي كرايك ورس من المركف المي تحور وي كرايك ووس من المعن المردن المركف وي المردن المركف وي المردن المركف وي المردن المركف وي المردن ال

شندة الهول ذكره صاحب الروح (صفي ٢٢ ق٢٠) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمُعًا اورصور پيونک وياجائ گاسونهم ان سب كوجع كري گ وَعَرَضُنَا حَهَنَّمَ

يُومَئِدٍ لِّلكَافِرِيْنَ عَرُضًا (اوراس دن مَم كافرول كساف دوزحْ كوپش كردي ك) الَّذِيْنَ كَانَتُ اَعْيُنُهُمُ فِي غِطَاءً عَنْ ذِكْرِي (جن كي تَكُمول برميرى يادب برده برامواها) وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيْعُونَ سَمُعًا (اوروه مَن جَى نسطة تَهِ)

چونکہ ذوالقر نین کاواقعہ قریش مکہ کے سوال پر بیان کیا گیا تھااور بیسوال آئییں یہودیوں نے سمجھایا تھااور جواب ملنے پر بھی نہ شرکین مکہ نے اسلام قبول کیا اور نہ یہود مدینہ نے اس لئے آخر میں ان کو قیامت کا دن یاد دلایا اور بتایا کہ ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کرلیں گے اور کوئی چ کرنہ نکل سکے گا' کافر دوزخ میں جا کیں گے انہوں نے اپنی آٹھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور حق سننے کو تیار نہ تھے اپنی قوت سامعہ اور باصرہ دونوں کو معطل کر رکھا تھا لہٰذا آئین حق سے منہ موڑنے کی اسزا ملے گی۔

## قيامت كقريب ياجوج ماجوج كالكلنا

سورة أنبياء كي آيت شريف جوجم في او پُقل كى ہے اسے دوباره پڑھيئے اور ترجمد ذہن شين سيجے ۔ حَتَّى إِذَا فَيَعَتُ يَاجُو جُ وَمَا جُو جُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ يَهِال تَك كه جب ياجوج ماجوج كھول ديے جائيں گے اوروه ہراو فجي جگه سے جلدی جلدی نكل پڑیں گے۔

اس آیت میں قیامت کے قریب یا جوج کے نکلنے اور پھیل پڑنے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم صفحہ ۳۹۳ج۲ میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کمدس علامات کاظہور نہ ہوجائے۔ ا- مشرق میں لوگوں کے زمین میں ھنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔ ۲- الى طرح مغرب مين مين مين هن جانے كاواقعه پيش آنا\_

۳- جزیره عرب میں دھنس جانے کاواقعہ پیش آنا۔

سم- دهوان ظاهر مونا\_

٥- دجال كانكلنا\_

٧- دابة الارض كاظامر مونا\_ (بيفاص فتم كاچوپاييموگاجوزين سے فكے گاجس كاذكرسور ونمل ميں ہے)

۷- ياجوج ماجوج كانكلنايه

٨- لى پچىم كى جانب سے سورج كا نكلنا ـ

9- عدن كدرميان ساكية كانكانا (جولوگول كوان كمحشر كى طرف جمع كركى)

١٠- عيسى عليه السلام كانازل مونا\_

صحیح مسلم صفحہ ا مہم ہے ہیں دجال کے قبل ہوجانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر کرنے کے بعد یا جوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ دسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ( یعنی قبل د چال کے بعد لوگوں ہے ملنے جلنے میں) ہوں گے کہ ان کی طرف اللہ پاک کی وہ کی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکا لنے والا ہوں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے لہذا تم میرے وہی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو فور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ (چنانچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر طور پر تشریف لے جا کیوں کے اور اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پڑیں گے۔ ( ان کی کثر ت جا کیں گی کہ بار اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پڑیں گے۔ ( ان کی کثر ت کا یہ عالم ہوگا کہ ) جب اگلاگر وہ تجیری افظ بھیرہ براہ ورطبر بیاردن کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہو ہاں ایک نہر ہے ایک کو بھیر کیا جا تا ہے )۔

صحیح مسلم میں یہ جوروایت ہے کہ یا جوج ما جوج کی جماعت کا پہلاحصہ بحیرہ طبریہ پر گذر جائے گاتو سارا پانی پی لے گا یہاں تک کہ پیچھے آنے والی آئیس کی جماعتوں کے لوگ اسے دیکھیں گےتو یوں کہیں گے کہ یہاں بھی پانی تھا۔اس سے اردن والا بحیرہ طبریہ مراد ہے۔ (ملا مہ یا قوت جموی نے علامہ از ہری نے قال کیا ہے کہ یہ بحیرہ دس میں لمبااور چھمیل چوڑا ہے ) کے اس پانی پر جب ان کا اگلاگروہ گذرے گاتو تمام پانی پی جائے گا (اور اسے خشک کردے گا) ان کے پچھلے لوگ اس تالا ب پرگذریں گے تو کہیں گے کہ اس میں بھی یانی ضرورتھا۔

اس کے بعد چلتے چلتے خمر پہاڑتک پہنچیں گے جو بنیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے یہاں پہنچ کر کہیں گے ہم زمین والوں کو ق کو تو قتل کر پچکے آؤاب آسان والوں کو آل کریں چنا نچہ اپنے تیروں کو آسان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ (اپنی قدرت سے ) خون میں ڈوبا ہواوا پس فرمادے گا۔ (یا جوج ماجوج زمین میں شروفساد مچارہے ہوں گے ) اور اللہ کے نبی

(حضرت عیسیٰ علیه السلام) اینے ساتھیوں کے ساتھ (کوہ طور پر) گھرے ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ (اس قدر حاجت مند ہوں گے کہ )ان میں ہے ایک شخص کے لئے بیل کی سری ان سودیناروں ہے بہتر ہوگی جوآج تم میں ہے کسی کے پاس ہوں (پریشانی دور کرنے کے لئے) اللہ کے نبی تیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کیں گے (اور یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا کریں گے ) چنانچے اللہ تعالی یا جوج ماجوج پر ( مجریوں اور اونٹوں کی ناک میں نکلنے والی) بیاری بھیج دے گا جے اہل عرب نغف کہتے ہیں۔ یہ بیاری ان کی گر دنوں میں نکل آئے گی اوروہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مرجا کیں گے جیسے ایک ہی شخص کوموت آئی ہواورسب ایسے راے ہوئے ہوں گے جیسے کسی جانور نے چھاڑ ڈالے ہوں ان کے مرجانے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی (کوہ طور سے) اثر کرزمین پر آئیں گے اور زمین پر بالشت بحرجگہ بھی الی نہ یائیں گے جوان کی چر بی اور بدبوے خالی ہؤلبذااللہ کے نبی علیہ السلام اوران کے ساتھی اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کمیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کی چربی اور بدبو سے ہمیں محفوظ فرما دے لہذا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو لمبے لمبے اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے یہ پرندے یا جوج ماجوج کی لاشوں کواٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ جا ہے گا بھینک دیں گئے پھراللہ تعالیٰ بارش بھیج دے گا جس سے کوئی مٹی کا گھراور كوئى خيمه نه بيج گااور بارش سارى زيين كودهوكرآ ئينه كى طرح كردے گى - (للذاحضرت عيسى عليه السلام اورآپ ك ساتھی آ رام سے زمین پررہے لگیں گے اور اللہ تعالی کاان پر برافضل وکرم ہوگا ) اور اس وقت زمین کو (اللہ تعالیٰ کی جانب سے ) تھم دیا جائے گا کہا ہے کھل اگا دے اور اپنی برکت واپس کر دے چنا نچہ زمین خوب کھل اگائے گی اور وہ اپنی برکتیں ہا ہر م المار الما کی چھتی بنا کر چلا کریں گے اور دودھ میں بھی برکت دیدی جائے گی حتی کہ ایک اوٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے (پید بھرنے کے لئے) کافی ہوگا اورایک گائے کا دودھ ایک بڑے قبیلے کے لئے اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلہ کے لئے کافی ہوگا۔مسلمان اس عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گذار رہے ہوں گے کہ (قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی اور چونکہ قیامت کا فروں ہی برقائم ہوگی اس لئے ) اچا تک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جومسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہرمومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح (سب کے سامنے بے حیائی کے ساتھ ) عورتوں سے زنا کریں گے آئیں پر قیامت قائم ہوگا۔

سورۃ الانبیاء کی آیت کے ساق ہے اور سیح مسلم کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ یا جوج ما جوج کا نگلنا اور دنیا میں پھیل پڑنا یہ قیامت کے قریب ہوگا صیح مسلم کی روایت ہے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر دجال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اسے قبل کر دیں گے اس کے بعد یا جوج ما جوج ظاہر ہوں گے۔ اس تر تیب کے خلاف جو شخص کوئی بات کہےگاوہ جموٹا ہے۔ جب سے دنیا والوں نے تاریخ کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور اپنے طور پر کچھ کتبات دیکھ کر' پچھ کھدائیاں کرے اور کھے یہود یوں کی کتابیں پڑھ کراور کچھٹی ہوئی باتوں پر ایمان لاکرتاریخ پر کتابیں لکھدی ہیں اس وقت ہے لوگ کھالی باتیں کہنے لگے ہیں کہ یاجوج ماجوج کاخروج ہو چکاہے بیلوگ تا تاریوں اور مغربی اقوام کو یاجوج ماجوج کہنے کے ہیں بلاشبہ تا تاریوں کا فتنہ بہت بڑا فتنه تھا اور پورپین اقوام نے جوافریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک پر قبضہ کرنے کے لئے خون کے دریا بہائے ہیں اوراب آ کینی اور قانونی رنگ میں فساد ہریا کرد ہے ہیں ان کا فتنہ بھی بہت برا اے مکن ہے کہ ان میں سے کچھلوگ یا جوج ماجوج میں ہے ہوں کیونکہ بعض علائے سلف نے ان کے بہت سے قبیلے بتائے ہیں۔ و فسی عبدالرزاق عن قتائة ان ياجوج ماجوج اثنتان وعشرون قبيلة بني ذوالقرنين السدعلي احدى وعشريين وكمانيت واحملية منهم خارجة للغزو وقبقيت خارجه وسميت الترك لذالك وقيل ياجوج من الترك وما جوج من الديلم (روح المعاني ص ١٦٣ ١٦) ليكن و وخروج جس كا قرآن و مديث مين ذ کر ہے ابھی نہیں ہوا وہ قرب قیامت میں ہوگا۔ قرب قیامت کی دوصور تیں ہیں ایک بیہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب سن علامت كاظهور مواور دوسرى صورت يدب كهاس ونت سے پہلے ہوا بھى لعنى قيامت كے واقع ہونے ميں دير ہو۔ علامات قیامت تو عرصه دراز سے شروع بین خود آ تخضرت علی بعثت بھی قیامت آنے کی خبردیت ہے آپ نے فرمایا كهين اورقيامت اس طرح بيمج كاورآب في شهادت كي اوريج كي انكل كوملاكر بتايا\_ (مشكوة المصاريح صفحه ١٨٨) اورآب کے بعد بھی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہور ہی ہیں یا جوج ماجوج کا خروج بہت دریمیں ہوگا جیسا کہ دنیا کے احوال بتارہے ہیں۔ سیچے مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج جب نکلیں گےتو ان کا اول حصہ بحیرہ طبر پیکا سارا پانی پی جائے گا۔اوروہ لوگ آسان پر بھی تیر پھینکیں گے اور پھروہ نغف بیاری بھیج کر ہلاک کردیئے جا کیں گے اور ان کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ امن وامان سے رہیں گے اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی مچلوں میں اور دودھ میں خوب زیادہ برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ابھی وجود میں نہیں آ کمیں لہذایا جوج ماجوج کاوہ ظہور بھی ابھی نہیں ہواجس کا ذکر قیامت کے قریب ترین علامتوں کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجد میں ہے کہ رسول الله علي سے شب معراج میں حضرت عیسی علیه السلام نے بیان کیا کہ یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے بعدان کی لاشوں کو سمندريس دال دياجائ گا-اوراس كقريب بى قيامت آنى بى والى موگ فعهد الى متى كان دالك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري اهلها متى تفجؤهم بولادتها (سنن ابن ماجه باب فتنة الدجال وخروج عيى بن مريم وخروج ياجوج ماجوج) (مجھے بتايا گيا ہے كہ جب ايسا موكا لوگوں سے قيامت ايسے قريب موكى جيسے كوئى حمل والى عورت بوجس كدن يورے بو يكي بول يتنبيل كدوه كب ايا تك بچيدن دے)

قال صاحب مصباح الزجاجة هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات (صفي ٢٠٢ج ٢٨)

یا جوج ماجوج کی تعداد: پر میج بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے

یا چوج ما جوج کون ہیں اور کہاں ہیں: مورخ این خلدون پانچیں آگیم کے نویں حصہ کے بارے میں کھتے ہیں کہ اس حصہ میں گوگی قبائل کے شہر ہیں جوغز کے شہروں کے پچٹم میں اور کیمیا کے شہروں کے مشرق میں ہیں۔ اور مشرق کی جانب ہے جبل قو قیا اسکو گیر ہے ہوئے ہیں جو یا جوج کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ پھر چند سطروں کے بعد کھتے ہیں کہ یہ جزوچھٹی اقلیم کے نویں حصہ تک چلا گیا ہے اور وہیں پرسد ( ذوالقر نین ) ہے جیما کہ ہم ذکر کریں گے اور اس میں سے ایک کھڑا باقی رہ گیا گیا ہے جے کوہ قو قیانے احاطہ کر رکھا ہے جواس جزوکے ذاویہ شرقیہ شالیہ کے قریب ہاور جنوب کی طرف درازی میں چلا گیا اور یا جوج ماجوج کے بلاد ہیں 'پھر کھا ہے کہ اس پانچویں اقلیم کے دسویں حصہ میں باجوج ماجوج کی مرز مین ہے جواس سے متصل ہے (صفحہ ۲ کے) پھر ساقویں اقلیم کے اجزاء بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی ویں حصہ میں غربی جانب خواس سے متصل ہے (صفحہ ۲ کے) پھر ساقویں اقلیم کے اجزاء بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو یں حصہ میں غربی جانب خواس کے بلاد ہیں اور ان کو قسفیق کہا جاتا ہے۔ اور اس کے در میان میں یا جوج ماجوج کی درواز ہے اور اس کے در میان میں یا جوج ماجوج کی مرز مین ہے جو سمندر کے کنار کوہ قوفیا کے پیچھے ہے اس کا عرض کم کے دروازی ذیا دہ ہے۔ جبل قوقیا کا مشرق اور شال کی جانب سے احاطہ کر رکھا ہے ابن خلدون کی تصریح سے یا جوجی ماجوج کی کا علاقہ اور سد ذوالقر نین کا پھواتا ہے۔

سد قوالقر نین کہال میں: موزمین نے کھا ہید یا جوج ماجوج کے فیاد اور شرارتوں اور دیگر اقوام پر تملہ کرنے کے واقعات برابر پیش آتے رہتے تھان کے شرسے بچنے کے لئے ایک سے زیادہ دیواریں بنائی گئیں۔ ان میں سے زیادہ شہور دیوار چین ہے۔ اس کا بانی تعفور چین کا بادشاہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن دیوار چین وہ دیوار نہیں ہے جو ذوالقر نمین نے بنائی تھی اس کے بارے میں تو نصر تک ہے کہ لو ہاور تا نے سے بنائی گئی اور دیوار چین میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسری دیوار وسط ایشیا میں بخار ااور تر مدہ کے قریب واقع ہاں کے کل وقوع کا نام در بند ہے۔ تیسری دیوار داغستان میں واقع ہے یہ در بند اور باب الا بواب کے نام سے شہور ہے۔ چوتی دیوار ای داغستانی دیوار کے مغرب میں ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے یہ چوتی دیوار تھی ہوا بعض اہل تاریخ کا کے درمیان ہے یہ چوتی دیوار تھی ہوا بعض اہل تاریخ کا ربحان اس طرف ہے کہ یہی ذوالقر نمین کی بنائی ہوئی ہے۔

سیقو ظاہر ہے کہ جود یوارلو ہے تا ہے کی بنی ہوئی نہیں ہوہ بہر حال حصرت ذوالقر نین کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا قوت حموی نے بیٹے البلدان ہیں سد یا جوج ما جوج کا عنوان قائم کیا ہے اور اس میں تین صفحات خرچ کئے ہیں اور بہت ہی بجیب با تیں لکھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ واثق باللہ نے سلام کو اور پچاس آ دمیوں کو اس کے ہمراہ بھیجا اور پچاس ہزار دینار بھی دیے راستے ہیں فلک الحزر نے پانچ رہبر ساتھ کر دیئے۔ چلتے چلتے الی جگہ پر پہنچ جہاں ایک چکنا پہاڑ تھا اور اس کے دونوں درمیان ایک الی وادی کا درہ تھا ، اور اس کے دونوں درمیان ایک الی وادی کا درہ تھا جس کا چوڑا وا ایک سو پچاس ہا تھ تھی اور وہاں درمیان ایک الی وادی کا درہ تھا جس کا چوڑا وا ایک سو پچاس ہوگی تھی اس کی ہوئی تھی اس کی ہوئی تھی ہوں ہے ہوں ہونے کا اینوں کی جو تا ہے کا ندر خانب کی ہوئی تھی اس کی اینوں کی تھی ماہ میں ہوئی تھی اس کی اینوں ہیں کی سے جو کا بوں ہیں کھی ہوئی اس کی ہوئی ہوئی تھی اس کی ہوئی تھی اس کی ہوئی تھی اس کی ہوئی تھی اس کی ہوئی ہوئی تھی اس کی ہوئی تھی اس کی ہوئی تھی اور وہاں ہی سے ہی کی چیز کے بارے ہی صوبے ہونے کا یقین نہیں کرتا کیونکہ روایات محتقف ہیں اور صوبے علم اللہ تعالی ہوا پایا اور اس میں سے ہیں کی چیز کے بارے ہیں موجود ہی اس کا ذکر قرآن مجید ہیں آ یا ہے)

مفرابن کیرنے بھی واٹق باللہ کے بھیج ہوئ اس وفد کا ذکر کیا ہے اور مورخ ابن خلدون نے صفحہ 2 میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن صاحب روح المعانی صفح ۲۲ جا افر ماتے ہیں کہ شقات المور عین علی تضعیفه پھر کھتے ہیں واندہ عندی کلاب لما فیہ مما تابی عند الآیة کما لا یخفی علی المواقف علیہ تفصیلا فیمر کنزدیک بید قصہ جھوٹ ہے کیونکہ اس میں وہ با تیں ہیں جو آیت کر یمہ کی تقریح کے موافق نہیں ہیں جیسا کہ تفصیلی طور پر وا تفیت رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں) دور حاضر کے غیر مسلم موفین جور یسرج کے نام سے کچھ نہ پھی مخلوقات کی اوہ واگاتے ہیں اور جتنا معلوم ہوجائے اس کے علاوہ باقی کی فی کردیتے ہیں بیان لوگوں کی جہالت ہاں کا بیر کہنا کہ ہم براور بحر میں سب جگہ پھر چی ہیں بید یوار نہیں ملی اس سے دیوار نہ کورکاموجود نہ ہونالازم نہیں آتا بیان

لوگوں کا عدم العلم ہے جوعلم العدم کوستاز مہیں۔ ہر جگہ پہنچ جانے کا دعویٰ ہی نا قابل قبول ہے امریکہ آسٹریلیا کے ظاہر ہونے سے پہلے انسان یہی سجھتا تھا کہ ایشیا' افریقہ اور یورپ کے علاوہ کوئی براعظم نہیں ہے۔ پھر غلطی سے کو بس امریکہ کے کنارے پر پہنچ گیا تو اسے ہندوستان سمجھ کرائر گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہندوستان نہیں بلکہ بیا یک مستقل براعظم ہے پھرع صد دراز کے بعد آسٹریلیا کا ظہور ہواای طرح سے یا جوج ماجوج کا علاقہ اور دیوار ذوالقرنین کا ان منتشین کاعلم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔

یا جوج ما جوج غیر عربی کلمات ہیں: یا جوج ماجوج کے بارے میں صاحب روح المعانی اور دیر مفسرین مورضین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافٹ کی اولا دھیں سے ہیں لفظ یا جوج ماجوج کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مختقین کا فرمانا ہے کہ کوہ قفقاز کے پیچے یہ دونوں قبیل رہتے ہیں ایک کا نام اقوق اور دوسرے کا نام ماقوق ہوج بنالیا ہے اصل دوسرے کا نام ماقوق ہے۔ اہل عرب نے اس کو معرب کرلیا ہے پہلے لفظ کو یا جوج اور دوسرے لفظ کو ماجوج بنالیا ہے اصل عجمی لفظ کیا تھا اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں۔ کسی نے گاگ اور میگاگ کا معرب بتایا ہے اور کسی ہے کہا ہے کہ کاس اور عمرب ہیں کا معرب ہیں اور ماجین کواصل لفظ بتایا ہے۔ جو بھی صورت حال ہوا تنا تو واضح ہے کہ یہ دونوں کلمات معرب ہیں عربی ہیں جو عدم انصر افسے ہو ہو تجمیت اور علم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی بعض موز مین نے احتمال معرب ہیں عربی ہیں جو عدم انصر افسے ہو اوقوع معلوم ہوتا ہے جولوگ ان دونوں کلمات کے عربی ہونے کے قائل پیر اکسا کے ہوئے اور کی ہونے کے قائل بیر جب ان کے مام خیر منصر ف ہونے کا سوال آیا تو انہوں نے علیت اور تا نہے دوسب مان لئے اور یوں فرمادیا کہ ہیں جب ان کے اور یوں فرمادیا کہ بیں جب ان کے مام نے غیر منصر ف ہونے کا سوال آیا تو انہوں نے علیت اور تا نہے دوسب مان لئے اور یوں فرمادیا کہ بیں جب ان کے مام بیر سے بیر کا خوال ان اللہ اللہ کا مواب ۔

فا کرہ: ضیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سے ہیں اور سب سے زیادہ دوز نے ہیں جانے والے بہی ہیں اس پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایة و النہایه ہیں بیا شکال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نبی نبیس آیا تو وہ دوز نے ہیں کسے جائیں گے بھراس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَمَا کُنَا مُعَدِّبِیْنَ حَتّی نَبُعَثَ رَسُولًا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی خض یا جماعت اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَمَا کُنَا مُعَدِّبِیْنَ حَتّی نَبُعَثَ رَسُولًا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی خض یا جماعت عذاب میں جتال ہوگی سب کے پاس کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا کیا ہے (البتہ اس رسول کے معنی میں عموم ہے خواہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا تا صد آیا ہے) اور کسی جگہ رسول کا پنچنایا ان کے کسی کا بھیجا ہوا تا صد آیا ہے) اور کسی جگہ رسول کا پنچنایا ان کے کسی قاصد کا پنچنا ہمارے علم میں ہونا ضروری نہیں۔ اللہ تعالی کی مخلوق کہاں کہاں ہاں ہے اسے اپنی مخلوق کا علم ہے اور اپنی مخلوق کی میں میں اللہ تعالی کی مخلوق کہاں کہاں ہے اسے اپنی مخلوق کا علم ہے اور اپنی میں معلوں کے جو تا ہے۔

اَغْسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوْ آَنْ يَتَغِنُّ وَاعِبَادِي مِنْ دُونِي آوَلِيَاءُ اِنَّا اَعْتَدُنَا سو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کار ساز بنا کیں بلا شبہ ہم نے کافروں کے لئے جَهُ تُمُ لِلْكُفِرِيْنَ نُزُلُا ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ اعْمَالًا ﴿ ٱلَّذِيْنَ ضَالّ دوزخ کومہمانی طور تیار کر رکھا ہے آپ فرماد ہے کیا ہم جہیں ایسے لوگ بتادیں جواعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں بیدہ لوگ ہیں جن کی سَعْيَهُمْ رِفِي الْحَيْدِ قِو الرَّهُ نَبِيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ الْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُولِكَ الْذِينَ کوشش دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے كَفُرُوْا بِالْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهِ فَيُطِتْ اعْبَالْهُمْ فِلَانْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْنًا ٥ یے رب کی آیت کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا سوان کے اعمال حیط ہو گئے سوہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے ذلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهُنَّكُمْ بِهِمَاكُمُ وَالْتَحَافُوا الَّحَافُوا الَّهَانِينَ وَرُسُولَ هُزُوا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُوا بیان کی سر اہوگی تعنی دوز خ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کا اور میر سے دسولوں کا فداق بنالیا بلاشیہ جولوگ ایمان لائے وَعَمِلُواالطَّلِلْتِ كَانَتْ لَهُ مُرجَنْتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلَّا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ اور نیک کام کے ان کی مبمانی فردوں کے باغ ہیں وہ ان میں ہیشہ رہیں گے وہاں سے وہ کہیں جاتا نہ عُنْهَاجِوَلَّا۞

کافرسب سے بڑے خسارہ میں ہیں ان کی سعی برکار ہے اعمال حبط ہیں اور بے وزن ہیں

قسفسيي : سوره كهف خم مونے كفريب برايات بالا ميں اولاً كافروں كوان كے تفريدا عمال پر تنبية فرمائى اور آخرت ميں ان كے عذاب سے باخبر كيا۔ پھراہل ايمان كے انعامات كا تذكره فرمايا۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں پہلے سے بتادیا گیا ہے کہ کفر کا انجام براہے ان کے لئے دوز خ ہے پھر بھی کفر پر جے ہوئے ہیں اورشرک اختیار کئے ہوئے ہیں میر سے بندوں کو اپنا کارساز بنار کھا ہے اوراس کو اپنے لئے بہتر سیجھتے ہیں۔ کفرادرشرک کو بہتر سیجھنا جمافت اور جہالت ہے۔ کافروں کے لئے ہم نے جہنم کو تیار کر دکھا ہے۔ اس سے ان کی مہمانی ہوگی۔ کافروں کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں اور دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اوراس کوسب پھے بیسے ہیں اور پھے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن شرک میں لگے ہوئے

رے ہیں کہ ہما چھے کام کردہے ہیں۔

اَولَئِکَ الَّذِیُنَ کَفَرُوْا بِایَاتِ رَبِّهِمُ وَلِقَابَهِ فَحَبِطَتُ اَعُمَالُهُمُ (یدوه لوگ بین جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اسکی ماا قات یعن قیامت کے دن کا انکار کیا سوان کے سب اعمال حط یعنی غارت ہوں گے ان پرانہیں پھنییں ملے گا) فَلَا نُقِیْمُ لَهُمُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ وَزُنًا (سوہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے)

حضرت ابو ہر پرہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ (قیامت کے دن) بعض لوگ بڑے (اور) مرفے تازی نظر آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک مجھر کے پر کے ہما برجھی نہ ہوگا۔ سیدعالم علیہ فیڈ نے ارشاد فرمایا کہ (میری تائید کے لئے) تم چا ہوتو یہ آئیت پڑھو فی کلا نہ فیڈ مؤٹو م الفیامَدِ وَزُنّا (صحیح بخاری صفحہ اوا ۲۶۲) حضرات علاء کرام نے اس کا ایک مطلب تو یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر دمنزلت نہ ہوگی اور بعض حضرات نے یہ مطلب بتایا ہے کہ ان کے لئے ترازوہی نصب نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان لوگوں کے اعمال تو لے بی نہیں جائیں گے اور کا فردوز ن میں بغیر حساب چلے جائیں گے اور کا قرار وہی نصب نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان لوگوں کے اعمال تو لے بی نہیں جائیں گے اور کا فردوز ن میں بغیر حساب چلے جائیں گے اعمال ان کتو لے جائیں گے جو کا مل موس تصاور جوریا کا راور منافق سے اُن اعمال کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہم سورہ اعراف کی آئیت و الوزی یکو مُنید و لئے تھی کی فیسر میں لکھ آئے ہیں مراجعت کر لی جائے۔

حدیث شریف میں لفظ العظیم السمین واردہوا ہاں کا ظاہری ترجم تو وہی ہے جوظاہری الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ بردے اورموٹے تا زیلوگ آئیں گے جن کاوزن اللہ کے نزدیک مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس میں جو لفظ العظیم ہاس سے دنیاوی بوزیش اورعہدہ اور مرتبہ مراد ہے بوے بوے عہدوں والے بادشاہ صدر بالدار جائیداد والے میدان قیامت میں آئیں گے وہاں ان کی حیثیت مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔

صدرصاحب دنیا سے سدھارے منصف صاحب بی زندگی سے ہارے وزیرصاحب چل بے لوگ و شیول پرجمع ہیں ۔ نفش پر ہوائی جہاز سے پھول برسائے جارہے ہیں۔ اخبارات میں سیاہ کالم چھپ رہے ہیں۔ ریڈیواورٹی وی سے موت کی خبرین شر ہورہی ہیں لوگ بجھ رہے ہیں کہ ان کی موت بوی قائل رشک ہے دنیا کا توبیعال ہے لیکن بیکوئی نہیں سوچتا کہ مرنے والامومن ہے یا کافر صالح ہے یا فاس و فاجرا اگر کفر پر مراہے تو ہمیشہ کے لئے بڑے ورد تاک عذاب میں جارہا ہے۔ قیامت تک برزخ میں جتلائے عذاب رہے گا۔ پھر قیامت کے دن جو پچ اس ہزار سال کا ہوگا مصیبتوں میں جتلا ہوگا ۔ پھر دوزخ میں داخل ہوگا جس کی آگد دنیاوی آگ سے انہتر گناہ ذیادہ گرم ہے اس میں سے بھی بھی نکلنا نہ ہو گا۔ بھر دوز خ میں داخل ہوگا جس کی آگد دنیاوی آگ سے انہتر گناہ ذیادہ گرم ہے اس میں سے بھی بھی نکلنا نہ ہو گا۔ بعد و کیا اور اخبارات کے ادار کے نیز کی وی اور عیان جہازوں کے پھول برزخ کے مبتلائے عذاب کو کیا نفع دیں گے؟ اور اخبارات کے ادار کے نیز کی وی اور عیار کیا وی جہازوں کے پھول برزخ کے مبتلائے عذاب کو کیا نفع دیں گے؟ اور اخبارات کے ادار یے نیز کی وی اور

ر بدید کے اعلانات کیا فائدہ مند ہوں گے؟ خوب خور کرنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کونہ مانا اسکی آیوں کا انکار
کیا قیامت کے دن کی حاضری کو جمٹلایا محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیا بی کو بڑی معراج سجھے رہے یا وگ جب قیامت
کے دن حاضر ہوں گے تو کفراور حب دنیا اور دنیا کی کوششیں ہی ان کے اعمال ناموں میں ہوں گی وہاں یہ چیزیں بوزن
ہوں گی اور دوز خ میں جانا پڑے گا۔ اس وقت آسمیس تھلیں گی اور سجھ لیں گے کہ مرامر ناکام رہے۔

یہود ونصاری اور مشرکین و کفار جود نیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً بانی پلانے کی جگہ کا انظام کرتے ہیں اور مجبور کی مدد کر گزرتے ہیں یا اللہ کے ناموں کا وردر کھتے ہیں الی غیر ذلک اس تم کے کام نجات نہ دلائیں گے۔ ہندوواں کے سادعوجو ہوی ہوئی ریاضتیں کرتے ہیں اور بجاہدہ کر کے نشس کو مارتے ہیں اور نصاری کے راہب اور پادری جو نیکی کے خیال سے شادی نہیں کرتے ان کے تمام افعال بے سود ہیں آخرت میں کفر کی وجہ سے بچھ نہ پائیں کے کافرکی نیکیاں مردود ہیں وہ قیامت کے روز نیکیوں سے خالی ہاتھ موں گے۔

سورة ابراہیم میں ارشادہ مفیل الگیدین کفر وابربھم اعمالُهُم کرما دِ الشتگٹ بِ الرِیْحُ فِی یَوْم علی مفی و الشکل الْبعید لین کافروں کواگرا پی نجات کے متعلق یہ خاص کے المجافیہ کا یقید کو و کواگرا پی نجات کے متعلق یہ خیال ہو کہ ہارے اعمال ہم کو نفع دیں گے تواس کے متعلق بن لیس کہ جولوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت البی ہے جیسے پھورا کھ ہو جے تیز آندگی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جائے۔ (کہ اس صورت میں اس مالک کا نام ونشان ندر ہے گا) اس طرح ان لوگوں نے جو کمل کئے تھان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا ( بلکہ راکھ کی طرح سب ضائع و ہرباد ہوجا کیں گے اور کفرومعاصی ہی قیامت کے دونساتھ ہوں گے ) یہ بڑے دوروراز کی گر اہی ہے (کہ گان تو یہ ہے کہ ہمارے کمل نافع ہوں گے اور پھر ضرورت کے وقت بھی کام بھی نہ آئیں گے)

ذلک جَزَآءُ هُمُ حَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّحَدُّوا ایَاتِی وَرُسُلِی هُزُوًا (بیان کی سزاہے یعنی دوزخ جوان کے کفر کی وجہ سے ہے) انہوں نے دین حق قبول نہیں کیا اور کفر میں مزید ترقی کرگئے (کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کے دسولوں کا نداق بنایا)

## الله تعالى كے اوصاف اور كمالات غيرمتنا ہى ہيں

قفسه بين: سورت كے تم پرتو حيداور رسالت اور معاد كا اجمالي تذكره فرمايا اورا يسيحاموں كى ترغيب دى جوآخرت ميں مفيداور كاميا بى كا ذريعه بوں گے۔اول تو بيفر مايا كه الله جل شاخ كے اوصاف اور كمالات بے انتها ہيں اگران كلمات كو لكھنے كے لئے ايك سمندر كوروشنائى كى جگہ استعال كيا جائے تو ان اوصاف و كمالات كا بيان ختم نہ ہوگا اس سمندر كے ساتھ اگر ايك اور سمندر بھى ملاليا جائے اور اسكو بھى لجلور دوشنائى استعال كيا جائے تب بھى اسكے اوصاف الہيداور كمالات فير متنا بين تم نہ بول گے ۔ حتی كما گرسا توں سمندروں كو بھى روشنائى كى جگہ استعال كرليا جائے اور دنيا

یں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے قلم بنا لئے جائیں اور ایک سمندر ہیں سانؤں سمندر طادیئے جائیں تو ان قلموں سے اور ان سمندروں کی روشنائی سے اللہ جل شانہ کے کمالات واوصاف کا احاط نہیں ہو سکے گا۔ (کما قال تعالٰی فی سورۃ لقمان وَلَوْ أَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَبَحَوَةِ اَفْلَامٌ وَالْبَحُرُ يَمُدُّهُ -الآیة) اور بیساتھ سمندر بھی بطور فرض کے ہیں فیر متنابی اقلام اور فیر متنابی سمندر ہوں تب بھی خالق کا نئات جل مجدہ کے اوصاف و کمالات کا احاطہ نہیں ہوسکتا۔ متنابی فیر متنابی کا احاطہ کربی نہیں سکتا۔

اس مضمون میں اللہ جل شاخہ کی تو حید بیان فر مائی جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیر متناہی ہیں اور کس وصف میں اس کا کوئی شریکے نہیں تو اس کے سواکسی دوسرے کو معبود بنانا سرایا عقل کے خلاف ہے۔

بشریت رسالت و نبوت کے منافی نہیں: پر فرمایا فیل اِنْمَا اَنَا ہَشَرٌ مِنْ فُکُمُمُ آپ فرماد ہے کہ میں تہا ہوں کوئی ایس بات نہیں کہنا جس ہے تہہیں میں تہا ہوں کوئی ایس بات نہیں کہنا جس ہے تہہیں وحشت ہو) البتہ یہ بات ضرور کہنا ہوں کہ میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے دی آتی ہے۔جس میں جھے یہ بنایا گیا ہے اور تہہیں بھی بنا تا ہوں کہ تہا را معبود برتن ایک بی معبود ہے۔ یہ بات کوئی ناراض ہونے بنفر ہونے کی نہیں ہے اور تہہیں بھی بنا دیا کہ صرف معبود هینی کی عبادت کرو (اس اللہ تعالی نے جھے رسالت سے سرفراز فرما دیا اور میرے ذریعے تہیں بھی بنا دیا کہ صرف معبود هینی کی عبادت کرو (اس میں قرصید ورسالت دونوں کا اثبات ہے)۔

## جسے اپنے رب سے ملنے کی آرز وہووہ نیک کام کرے اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کونٹریک نے تھمرائے

پھر فرمایا فَسَمَنُ کَانَ بَدُ جُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلَیعُمَلُ عَمَّلا صَالِحًا سوچوص این رب سے ملنے کی آرزور کھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کامحبوب مقرب بن کرمیدان قیامت میں حاضر ہوتو نیک کام کرے جس میں سارے نبیوں اور خاص کر خاتم انتہین عقایقہ پرائیان لا نااوران کی شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی شامل ہے۔

وَلَا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ دِبِّهِ اَحَدًا (اوراپ رب گی عبادت میں کی کوبھی شریک نہ کرے) مشرک اور کافر کی نجات نہیں وہ اپنے خیال میں کیے ہی نیک کام کرے اس آخری آیت میں وقوع قیامت کے عقیدہ کی بھی تلقین فرمادی اور یہ بھی بتادیا کہ وہاں وہ اعمال صالحہ کام دیں گے جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔

والحمد لله على ان تم تفسير سورة الكهف بحمد الله تعالى وحسن توفيقه في العشر الاواخر من شوال المكرم ١٣ ١ هـ من هجرة خاتم الانبياء عَلَيْكُمْ في العشر الاواخر من شوال المكرم ٢٠ ١ م ا هـ من هجرة خاتم الانبياء عَلَيْكُمْ